





رَاثِ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِ الْمُثَالِ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَارِثُ الْمُثَالِقِلِي الْمُثَارِثُ الْمُثَالِ الْمُثَالِ الْمُثَالِقِلِي الْمُثَالِ الْمُثَالِقِلِي الْمُثَالِ الْمُلْمِلِي الْمُثَالِ الْمُثَالِ

اعر كاف بكير ألل اعر كاف بكير ألل كالسائلوييريا حروف بتنجي ي ترتيب عمطابق

مؤلفت مفرانها مؤلفت مفتی مفرانها مارسی مفتی مفرانها مارسی مفاوی م

بيَّتُ الْعَارِكِ الْحِيَّالِحِيَّا



| صفحة | عنوان                                                                                                           |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| rr   | المُثِينُ لَمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَا | <b></b>   |
| PY   | مقدم                                                                                                            | <b></b>   |
| PY   | دنیا کام کی جگہ ہے                                                                                              | 4         |
| 72   | اعتكاف ابم عبادت ب                                                                                              | <b>\$</b> |
| PA . | معتكف كالصل مقصد                                                                                                | 4         |
| ra   | اعتكاف كي هيقت                                                                                                  | 0         |
| PA   | اعتكاف كامقصد                                                                                                   | 4         |
| F4   | اعتكاف كرف كاخيال كس كرول بين آتاب                                                                              | 4         |
| F9   | الله تعالى كے علاوہ باتى تمام محلوق سے الك ہونے كى بركات                                                        | 0         |
| M    | اعتكاف كاسلسله                                                                                                  | 4         |
| .01  | کفاروشرکین بتوں کے پاس اعتکاف کرتے تھے                                                                          | 4         |
| lulu | كوه طور ش اعتكاف                                                                                                | 4         |
| P.A. | سامری کے پیروکار بتوں کے پاس اعتکاف میں جیٹھے                                                                   | 4         |
| PA . | نی کریم صلی الله علیه وسلم کا پیبلاا عنکاف                                                                      | <         |
| 179  | مزاج بدل گیا                                                                                                    | 4         |
| ۵۱   | اعتكاف كے بارے من الله كاظم                                                                                     | 4         |
| ٥٢   | عورتوں کے لئے بھی اعتکاف سنت ہے                                                                                 | 4         |
| or   | فاص كمره                                                                                                        | 4         |

| صفح | عنوان                                     |
|-----|-------------------------------------------|
| ۵۳  | العرض كرساييس اوري المرش كرساييس اوري الم |
| PA  | مجدی بیضنے کی ترغیب                       |
| ۵۷  | موس اور کا قر کی زندگی کا محور            |

## -

| ۵۹  | آخری محشره                                                    | <b></b> |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------|
| 75  | آخرى عشره من ني كريم صلى الله عليه وسلم بميشه اعتكاف فرمات تق | 4       |
| 44  | آخرى عرش عبادت زياده كرنى جاي                                 | 4       |
| 45. | آ واب                                                         | <b></b> |
| AC  | すび にっとま                                                       | 4       |
| 71" | آفس كام كي ليالنا                                             | <b></b> |
| OF  | آگ بجائے کے لیے لکانا                                         | 4       |

| 40 | اجازت کے بغیر کوئی چیز لیما | <b></b>   |
|----|-----------------------------|-----------|
| 44 | ا جازت ليما شو ہر ہے        | <b></b>   |
| YY | اجازت                       | <b></b>   |
| 21 | اجما كي اعتكاف              | <b>\$</b> |
| ۷۲ | الرب ر براعتكاف كرانا       | <b></b>   |
| ۷۳ | はくとろとニスリ                    | 4         |
| 44 | الچى ياتى                   | 4         |

| =         | شوان                                     | مفخفهم |  |
|-----------|------------------------------------------|--------|--|
| <b></b>   | ا حاط م                                  | 20     |  |
| <b></b>   | احلام بوجائ                              | 40     |  |
| <b>\$</b> | اخبار پڑھنا                              | 44     |  |
| <b>\$</b> | ازان                                     | 41     |  |
| 4         | اذ ان دیئے کے لیے جانا                   | 4      |  |
| 0         | از داج مطهرات كااعتكاف                   | Ai     |  |
| 4         | از واج مطهرات من اعتكاف كاشوق            | Ar     |  |
| 4         | اشتنا                                    | AF     |  |
| 4         | اشراق کی نماز                            | Aff    |  |
| 4         | اعتكاف ان چيزول سے قاسدنيس ہوتا          | AC     |  |
| 4         | ا عربا ف نوشنه پر قضا کا تکم             | ۸۵     |  |
| 4         | اعتكاف توز تاان صورتوں میں جائز ہے       | ۸4     |  |
| 0         | اعتكاف دسول النَّدسلي اللَّه عليه وسلَّم | A4     |  |
| 4         | اعتکاف رمضان کے مقاصد کی تکیل کے لیے ہے  | 9+     |  |
| 4         | اعتكاف سيح بوئے كى شرائط                 | 9.     |  |
| 0         | اعتَافَ قاسد بوجائة وكياكر ع؟            | 91     |  |
| 4         | اعتكاف كاثبوت                            | qr     |  |
| 4         | اعتكاف كاثواب                            | 90     |  |
| 4         | ا من المنافق                             | 99     |  |

| صورير | عنوان                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ļes.  | ◊ اوكاف كامتمد                                                          |
| 1+1"  | <ul> <li>اعتکاف کرنے ے میلے مجد کے احاد کے یارے یں معلوم کرے</li> </ul> |
| I+f   | ♦ اعتكاف كى مال نـ كر يحكة قو                                           |
| 1+1"  | ♦ اعتكاف كي أفضل جك                                                     |
| 1+1"  | <ul> <li>اعتکاف کی جگدے باہر ہونا</li> </ul>                            |
| I+Y   | ♦ اعتكاف كى جِكْر كيماً                                                 |
| [Fe]  | ♦ اعتكاف كى حالت من طلاق جوجائے                                         |
| F-1   | ♦ احكاف كي حقيقت                                                        |
| 1+A   | ♦ احتكاف كى روح                                                         |
| 1-4   | ♦ التكاف كي تسين                                                        |
| 1+4   | ♦ اعتكاف كى قضا كالحكم                                                  |
| (+9   | <ul> <li>التكاف كى تفناكب الازم بموتى ب؟</li> </ul>                     |
| (+9   | <ul> <li>◄ اعتلاف کی نذر کاطریقه</li> </ul>                             |
| 301   | ♦ اعتاف كرماتحدالي واي                                                  |
| 111   | <ul> <li>الكاف كآواب</li> </ul>                                         |
| III   | <ul> <li>ا دیکاف کے لیے خاص طور پر روز ور کھنا ضروری نیس ہے</li> </ul>  |
| 119"  | <ul> <li>احكاف ك ليشوبر ساجاز ت ليما</li> </ul>                         |
| 111   | ♦ احتاف ك في محد مشرود ك ب                                              |
| 110"  | <ul> <li>الخاف كمامات</li> </ul>                                        |

| صفحنب | عنوان                                 |          |
|-------|---------------------------------------|----------|
| וור   | اعتكاف يحمتجات                        | <b></b>  |
| 115"  | احكاف متحب                            | <b></b>  |
| Ita   | اعتكاف محير ش ورست ب                  | <b></b>  |
| 114   | اعتكاف مسنون                          | <b></b>  |
| IIA . | اعتكاف مسنون ٹوٹ جائے                 | <b></b>  |
| IIA   | اعتكاف مسنون مين اشتنا                | <b>*</b> |
| IIA   | 1 T                                   | <b></b>  |
| 114   | اعتكاف يس حرام ب                      | 4        |
| 114   | اعتكاف مين حيض آجات                   | 4        |
| 114   | اعتكاف واجب                           | <b></b>  |
| 193   | اعتكاف واجب كانتكم                    | 0        |
| IPI . | اعتكاف داجب كے ليے دوز وشرط ب         | 4        |
| IFF   | التكاف برمحلّه بين سنت ب              | 4        |
| irr   | اعتكاف برمسجد مين بوسكتاب             | 4        |
| IPP"  | المال                                 | 4        |
| IFF   | اقسوس                                 | 4        |
| Irr   | افضل تزين مقام                        | 4        |
| Iro   | افظارمجدين كرنا                       | 4        |
| 110   | اكيسوس رات بين اعتكاف بين بينضة كاحكم | 4        |

| صففهم | نوان                      | عنو     |  |
|-------|---------------------------|---------|--|
| ira   | اگالوان                   | 4       |  |
| Ira   | المامكاكره                | 4       |  |
| ITO   | انظادكرنا                 | <b></b> |  |
| IPY   | انزال                     | 4       |  |
| IPY   | الزال ہونا                | 4       |  |
| IPY   | ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت | <b></b> |  |
| HZ.   | ایک ماه کااعتکاف          | <b></b> |  |



| IF9   | بات                     | <b>\$</b> |
|-------|-------------------------|-----------|
| IP+   | بات چیت کرنا            | 4         |
| IF•   | باعذباده كرنا           | 4         |
| 1871  | بات كرنے ميں لگار با    | <b>*</b>  |
| irr   | باتحدوم كے ليے لكانا    | <b>*</b>  |
| IPP   | بال بنوائے کے کیے نکلنا | <b>*</b>  |
| irr   | بالغيمونا               | 4         |
| ırr   | بال كوصاف ركحنا         | 4         |
| I PTP | 57/2                    | 4         |
| 11-1- | بابرآن كي تين شميس بيل  | <b>*</b>  |
| IPY   | بايرتكال دياجاسة        | <b>*</b>  |

| صغ تحديم | عنوان                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1172     | بجلي استهال كرنا<br>المجلى استهال كرنا                  | <b>*</b>  |
| IFZ      | بيج. ركو پر حانا                                        | <b>\$</b> |
| IPA      | بديو آتي ب                                              | <b>\$</b> |
| 11-19    | يدخواني                                                 | <b>\$</b> |
| 1179     | ہرن ہے بد ہوآئے والے آ دمی کا اعتکاف میں بیٹھٹا         | <b></b>   |
| 1879     | بدن کوصاف رکھنا                                         | <b></b>   |
| 1974     | يدن تاي ك بوكي                                          | ÷         |
| 17%      | 3474                                                    | <b>\$</b> |
| 100      | J.                                                      | <b></b>   |
| le l     | بن سجد س اعظاف كرف ع چهونى سجد داك د مددارى فتم نيس بوك | <b></b>   |
| IPT      | 7.                                                      | <b></b>   |
| יוייןן   | ىپتى                                                    | <b></b>   |
| 14" "    | بول كرياني با                                           |           |
| HALL     | مجمول كرون ش كه نا كه البيا                             |           |
| Ira      | مجول كرفكل جائ                                          | <b>\$</b> |
| Ira      | 75.                                                     | <b>\$</b> |
| IP'S     | بِعَقَل الم                                             |           |
| Ira      | بيت الخلاء كے ليے لكانا                                 |           |
| 1177     | بيت المقركوبتائك كالمقصد                                | <b>*</b>  |

|  | ı |   |  |
|--|---|---|--|
|  | ı | ľ |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | 1 |  |

| صغخب | نوا <u>ن</u>                        |         |  |
|------|-------------------------------------|---------|--|
| H*4  | يزى                                 | <b></b> |  |
| IMA  | شين وان كال <sup>و</sup> كاف        | <b></b> |  |
| ICZ  | جیمویں رات کے بعدا مٹکاف میں بیٹینا | <b></b> |  |
| 10%  | Vscale                              | <b></b> |  |
| 104  | میوی سے بات چیت کرنا                | <b></b> |  |
| 1179 | یوی سے کام بیرا                     | <b></b> |  |
| 10+  | جوری سے ملاقات<br>م                 | ¢       |  |
| 10+  | وری شویر کی اجازت سے اعتکاف کرے     | <b></b> |  |
| 161  | ユ T U L エ ア か じゃ                    | <b></b> |  |
| 101  | بيوى كاستكف شوبرك يال "ا            | <b></b> |  |
| IOT  | جوى كے لئے معتلف شو بركى خدمت كرنا  | <b></b> |  |
| 107  | 2695 584                            | <b></b> |  |
| lot" | يے بوشي                             | <b></b> |  |



| lor lor | پا فات                           | <b></b> |
|---------|----------------------------------|---------|
| 169     | یا خان کے لیے نظی اور کھ چھا گیا | ¢       |
| Pál     | إنادك لي تقنا                    | ¢       |
| 104     | پا فاند کے لیے جانا              | <b></b> |
| 104     | يكل                              | <b></b> |

| صفي تمبر | عنوان                          |           |
|----------|--------------------------------|-----------|
| 14.      | پاگل و جائے۔                   | <b></b>   |
| 144      | يان                            | <b></b>   |
| IY+      | بانی بھول کرون پیس فی لیا      | <b></b>   |
| 14.      | بال پنے کے لیے جا تا           | <b></b>   |
| 14.      | يا في حاصل كرية عن تاخير جوكني | <b></b>   |
| PIL      | يانى ختم بوكميا                | <b></b>   |
| 141      | يا في خشك كرنا                 | <b>\$</b> |
| INF      | یانی گرم کرنا                  | <b>\$</b> |
| INF .    | إنىء                           | <b></b>   |
| IAL      | يا ئ                           | <b></b>   |
| 146.     | 92/                            | <b></b>   |
| IAL      | tleż                           | <b></b>   |
| OFF      | لچتک ا                         | <b>\$</b> |
| ITO      | منجگاندیش اعتکاف کرنا          | 4         |
| 144      | پکھا<br>ج                      | ♦         |
| (44      | نور سے ماہ کا احتکاف           | 4         |
| 114      | بها عشره                       | 4         |
| 114      | بياح                           |           |
| 14A      | پیشا ب خاند کے اہرا تظار کرنا  | ♦         |

| 120  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PH   | 5 8 2 4 8 <del> </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114  | ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | -5(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144  | 4°-1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.0 | 21-20-20 ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14.  | ್ಯಾನೆಂ ಉತ್ತಮಿತ್ತಾರೆ ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121  | U. (€ €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IZI  | Agrico de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141  | ( · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144  | · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 122  | 1. Page 2017 - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 122  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 122  | \$\display \display \ |
| IZA  | ,2° <u>+</u> - <u>*</u> - , 2°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IZA  | , 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144  | JE ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      | 20√°                                       |           |
|------|--------------------------------------------|-----------|
| IA»  | 1160 J.T.                                  | <b></b>   |
| 14.  | الماري <u>ك لياها</u>                      | <b></b>   |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |           |
| IAI  | ئر پی                                      | <b>\$</b> |
| 1At  | i de                                       | <b>\$</b> |
| IAP  | شندے <u>ئے ا</u> شل ارنا                   | <b>\$</b> |
|      | - 4                                        |           |
| IAP  | ڥناڄاء <sup>ئ</sup> ين                     | <b></b>   |
| IA?" | بان بيات كر كي المنا                       |           |
| IAO  | يال كالخطرة : و                            | <b></b>   |
| IAD  | جس معجد میں یا نجول وقت کی ہماءت نمیں ہوتی | <b></b>   |
| IAO  | تبديدان                                    | <b></b>   |
| 100  | حَد يِردومال ركهنا                         | <b>\$</b> |
| IAO  | جكدوهيم بيئا                               | <b>\$</b> |
| IAY  | Evi.                                       | <b></b>   |
| 1AA  | تماعت كي ليه واسرى محديث جانا              | ÷         |
| IAA  | بماعت والأمجر بمن اعتكاف كرب               | <b></b>   |
| IA9  | tx.5°                                      | <b></b>   |
| 19+  | جمدادا كرنے كے بعد جامع محدين تفيرتا       | <b></b>   |
|      |                                            |           |

| -130         | " وان                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f <b>q</b> → | المرادات عن المراجع والمراجع المراجع ا | <b>\$</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 19+          | It but                                                                                                         | <b>\$</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 14+          | بعد کی تماز کے لیے افانا                                                                                       | <b>\$</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 191          | جو کے لیے جاتا                                                                                                 | φ                                                                                                                                                                                                                                       |
| 191"         | يومدت لياج بالموروبين المتلاف يوراكرب                                                                          | <b>\$</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 146-         | بنابت كا <sup>ض</sup> ل                                                                                        | <b>\$</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 191          | جنازه آکي                                                                                                      | <a href="https://www.new.new.new.new.new.new.new.new.new.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;1917&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Gogally.&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=" https:="" td="" www.new.new.new.new.new.new.new.new.new.<=""></a> |
| 145*         | جناز وکی قماز کے لیے تکانا                                                                                     | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 142          | جنازه الا                                                                                                      | <b>\$</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 194          |                                                                                                                | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19.6         |                                                                                                                | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19.4         | <u>#</u> 25                                                                                                    | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19A          | جنون -                                                                                                         | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| (qq          | جوت اتار نے کی مک                                                                                              | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 199          | چکرا<br>ا                                                                                                      | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | € E E-                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| /an          | جا در                                                                                                          | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pel          | جا در ہے گیر نے کا فائدہ                                                                                       | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                 |

| مذنر        | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pal         | \$7.00 € 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 |
| rel         | پارپائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y+ I'       | پاشت کی تماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ref"        | پورکسی بول چاہیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| T+F         | پ چني اين ما<br>چني چني اين ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r-a         | <u> ول</u> نے کا انداز 🔷 🕹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pe II       | پېرې کڼ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 74Z         | -4 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r-4         | چېل قد ئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | - C Z De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ři+         | ♦ ماجت روائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FII         | ◊ مادست ثريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rir"        | ♦ حاجت شروري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rio         | <ul> <li>♦ حاجت شرور بي</li> <li>♦ حاجت شبعي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| riz į       | ک ماشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MA          | م تجامع: نوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FIR         | خامت کے لیے تکانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PI</b> 9 | 3/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rr.         | ۶ حرام ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

خوشبو
 خبریت معلوم کر لی

rra

rra

| مفخنم | عنوان                | ş         |  |
|-------|----------------------|-----------|--|
| rrr   | <i>™</i>             | <b></b>   |  |
| ***   | ، حکمتیں             | <b></b>   |  |
| PYA   | ر خوش .              | <b>\$</b> |  |
| rr4   | - يش آي              | <b>\$</b> |  |
| i.i   | · حيض اعتكاف من آجائ | ¢         |  |

|         | A Cho.             |          |
|---------|--------------------|----------|
| PP      | خار جي حصه         | <b></b>  |
| rei     | خاص اعمال          | <b></b>  |
| rrr     | خاص عمبادت         | <b></b>  |
| rrr     | فاموتى             | <b></b>  |
| rrr     | خاموثی افتیار کرنا | <b>*</b> |
| rrr     | خ يد وفر افت       | <b></b>  |
| רוייניי | حنگ کرنا           | <b></b>  |
| ring.   | 270,053            | <b></b>  |

3

| rrz . | دب جائے کا خطرہ جو | <b>\$</b> |
|-------|--------------------|-----------|
| 172   | ور قبت             |           |

| ص فحد بمبر | عنوان                             |         |
|------------|-----------------------------------|---------|
| PPZ        | 1200                              | <b></b> |
| PPA        | وسترخوان                          | <b></b> |
| PPA        | ,ستورالعمل                        | <b></b> |
| rm         | وس دن ہے کم کی نیت ہے اعتکاف کرنا | <b></b> |
| rm -       | وفتر كام ك لي لكذا                | ¢       |
| rel        | وفن بين شريك بونا                 | <b></b> |
| (°°°)      | دکان کے او پر مجد ہے              | <b></b> |
| TOT        | د نیاوی کام مشغول ہونا            | <b></b> |
| hlala      | دوالينے کے لیے باہرجانا           | <b></b> |
| FFO        | وومرافشره                         | <b></b> |
| rra        | 127                               |         |
| POT N      | د بوان ہوجائے                     | <b></b> |
|            | 3                                 |         |
| FFZ        | و اکثر کے پاس جانا                | <b></b> |
| 172        | ڈاکٹر کے لیے نکلنا                |         |
|            |                                   |         |
| PPA        | ذكركر نے كے وشوكرة                | <b></b> |
|            |                                   | 4       |
| F17'9      | رات کا مزکاف                      |         |

| صفيفي | انوان                                             |           |
|-------|---------------------------------------------------|-----------|
| F/*9  | セグとディ                                             | <b>\$</b> |
| ro+   | رسول المد الشاكاة وكاف                            | <b>~</b>  |
| rái   | ر کرن                                             | <b>\$</b> |
| rof   | رمضان کے اخبر عشرے کا اعتکا ف                     | <b>\$</b> |
| ror - | روزه اوراء خلاف ش قرق                             | <b>\$</b> |
| ror   | L-13214                                           | <b>*</b>  |
| ror   | روز وريخ کي چات نيس آا کيامسنون ايڙ کاف بو ڊ ڪاڙي | <b></b>   |
| 100   | راك لي                                            | <b>*</b>  |
| raa   | را والمالية                                       | <b></b>   |
| roo   | وه وا ب حش                                        | <b>*</b>  |
| ran   | Ü,                                                | •         |
|       | -5)(C)                                            |           |
| 134   | Section .                                         | <b></b>   |
| 104   | والرواقين                                         | <b></b>   |
| 734   | ÷/                                                | <b></b>   |
|       | -3(C                                              |           |
| ro4   | L. S. L.                                          | <b></b>   |
| roq T | عون والرائل                                       | 4         |
| FY+   |                                                   | 0         |

| عن مُن الله الله الله الله الله الله الله الل |                                        |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 7.5                                           | نثوان                                  | ۴         |
| PY.                                           | ر سبق                                  | <b></b>   |
| PYL                                           | مجد وتنایا مندادا کرئے کے لیے وضوکر تا | <b></b>   |
| F11                                           | 18105                                  | <b></b>   |
| FYF                                           | مر پرتیل لگانا                         | <b></b>   |
| PHP                                           | مرجيان تا                              | <b></b>   |
| PYF                                           | سروی میں وحوب لینے کے لیے باہر تکھنا   | <b>\$</b> |
| FYF                                           | سرمنڈاء                                | <b></b>   |
| FYF                                           | سرمنڈ وائے کے لیے نکانا                | <b></b>   |
| ME                                            | سگریت                                  | <b></b>   |
| THE                                           | سنت مؤ كده كي تعريف                    | <b></b>   |
| 710                                           | میزهی                                  | <b></b>   |
|                                               |                                        |           |
| F14                                           | 5.5                                    | <b></b>   |
| PTT                                           | شر <u>ب</u> ي<br>شربيب                 | 4         |
| MZ                                            | شر في مسجد                             | 4         |
| PNA .                                         |                                        | <b></b>   |
| r1A                                           | 7.00                                   | <b></b>   |
| r14 ,                                         | شیادے ویے کے لیے کلنا                  | <b></b>   |
| PYF                                           | شبوت انگیز قرکت                        | <b>*</b>  |

(11.1' 1 . -TI

| 130               | User                                                                 |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pan+              | ئن سے بائیرہ معالب                                                   | <b></b>   |
| r <sub>s=</sub> = | الله من الإسلامان التواقية (1 الله الله الله الله الله الله الله الل | <b>\$</b> |
| *_*               | شيد.                                                                 | <b>\$</b> |
| 1                 | - E Una                                                              |           |
| 1/2.1             | ر سايان<br>                                                          | <b>*</b>  |
| P21               | مسابن سے باتھ وحونا                                                  | <b>\$</b> |
| 141               | ن محمی                                                               | <b>♦</b>  |
| rzr               | مسلوقة اليواجين                                                      | <b>\$</b> |
| rzr               | مسلوم الشبيخ                                                         | <b>4</b>  |
|                   | -d_d_                                                                |           |
| rAi               |                                                                      | <b></b>   |
| PAI               | طاق ا                                                                | <b>\$</b> |
| ME                | م طلاق وجائ                                                          | <b>\$</b> |
| 1                 | 2 2                                                                  |           |
| PAC               | مرد من من الله في أرقى حاسية خرى مريس                                | <b>\$</b> |
| rar               | _                                                                    | <b>\$</b> |
| ra r              |                                                                      | <b>\$</b> |
| ra(°              | 13.                                                                  | <b>\$</b> |
|                   | ۔ ۔<br>* عذر کی دبیرے اعتمال تاکر تا                                 | <b>\$</b> |

| منينيا | لنوان                                                                                                           | ÷           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PA1 1  | مشرة في وكالعري الم                                                                                             | <b>\$</b>   |
| PAL    | 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -                                                                         | 4           |
| 124.4  | مشروخي وين ميث مناف كرز                                                                                         | <b>\$</b>   |
| PAA    | مرة و الريادة المراكز ا | <b>\$</b>   |
| 1744   | عشروے م احتاف کرنے والے                                                                                         | <b>*</b>    |
| MA4    | 2/3/2                                                                                                           | <b>\$</b>   |
| 69.4   | محموق منظو                                                                                                      | <b>*</b>    |
| 14-    | هورت اعتان کریمتی ہے۔<br>م                                                                                      | <b>♦</b>    |
| P41    | مورت كو منكاف كرف ك في شيخ برساب دست ليما                                                                       | <b>\$</b>   |
| r4r    | ن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                        | <b>*</b>    |
| rer    | مورة <sub>ل</sub> يوگل اعتكاف                                                                                   | 4           |
|        | عورق کا محکف کے بیات تا                                                                                         | <b>\Phi</b> |
| PTY    | عوروں کے لئے بھی اعراق ف سنت ہے                                                                                 | <b>\$</b>   |
| 191    | عورق کے لیے مجدین اعتکاف کرنا                                                                                   | <b>\$</b>   |
| 194    | عيادت كرنا                                                                                                      | <b>*</b>    |
| P92    | ميادت كے ليے نكانا                                                                                              | <b>*</b>    |
| _ r4Z  | عید کی نماز کے لیے جاتا                                                                                         | <b>*</b>    |
| 142    | مير كرن وكاف كرنا                                                                                               | <b></b>     |
| 194.   | 26° ค. ค.                                                                                                       | 4           |

| صفر أبر | سؤال                          | F         |
|---------|-------------------------------|-----------|
| r4A     | ميدين كردازا «كان كرنا        | <b></b>   |
| 144     | سِيلَ                         | <b>\$</b> |
|         |                               |           |
| f****   | المسل                         | <b>\$</b> |
| P*+P*   | المسل تعريد                   | <b>*</b>  |
| 4-0 (4- | عشل جمد                       | <b>\$</b> |
| P'e F   | قسل جنابت                     | <b></b>   |
| F-4     | السل جنابت كر لي جانا         | <b>\$</b> |
| F=4     | منسل خاند                     | <b>*</b>  |
| 4-4     | منس كے ليے يانى كرم كرة       | <b>\$</b> |
| F-4     | المستومة المستحب              | <b></b>   |
| P-2     | السل مجد مي كرنا              | <b></b>   |
| F+2     | عنسل داجب بجيمنا وونسل كانتحم | <b>*</b>  |
| r-A     | شهب کی جگ                     | <b></b>   |
| r-A     | غيرانية <u>ك لي</u> اعتكاف    | <b></b>   |
| r-9     | فيه تجارتي ساءان              | <b></b>   |
|         |                               |           |

| PI+ | فاسدكرية والى جزيل | <b></b>  |
|-----|--------------------|----------|
| FTT | ن ٨٠٠              | <b>*</b> |

| مغير   | لنوان                                   | -         |
|--------|-----------------------------------------|-----------|
| PIA    | فيري                                    | <b>\$</b> |
| f*f*   | فديين القدار                            | <b>\$</b> |
| P7+    | قر شخة ساتنى بين<br>قر شخة ساتنى بين    | <b></b>   |
| PPP 1  | فسيا                                    | <b></b>   |
| FFF    | فوري عاجت                               | <b>\$</b> |
|        | - (E)                                   |           |
| FFF    | تهدياني                                 | <b>\$</b> |
| PFP    | قا مده                                  | <b>\$</b> |
| t-lut. | قبر پرامتکاف کرنا                       | ¢         |
| FFF    | قبرستان کی مسجد                         | <b>\$</b> |
| rro    | قبر وال کی مجاورت                       | <b>\$</b> |
| PYT    |                                         | <b></b>   |
| FF1    | قَ " ان شريف سائے کے لیے جاتا           | <b>\$</b> |
| PFZ    | قر آن جميد من اعتفاف كاذكر              | <b></b>   |
| rn.    | قرض غواد بسنار وكساليا                  | <b></b>   |
| TTA    | اتنا                                    | <b>\$</b> |
| PY4    | أتنها ٤ زم نه: و في كي اليب صورت        | <b></b>   |
| Part . | النشان المريخ حن كرا ليه السوكرنا       | <b>*</b>  |
| PPI    | التناب واجت أ ي كياتومسل كرسكتاب يأنيس؟ | 4         |

فالخاليم

\_m25

## · [] . ];--

| hhh       | 18-20-8                    | <b>*</b>  |
|-----------|----------------------------|-----------|
| PPP       | 2 b                        | <b>\$</b> |
| rrr       | 1287 <u>-</u>              | <b>\$</b> |
| t. L.L.   | کپڑا                       | <b>\$</b> |
| rra       | t 970 1/2                  | <b>\$</b> |
| FFZ       | كيثر اركحنا                | <b>\$</b> |
| F72       | كيز اسكى نا                | <b>*</b>  |
| PPA       | كيثر اسينا                 | <b>*</b>  |
| rrx .     | كيز ئا پاك بوجائيں         | <b>\$</b> |
| FFA       | -0°                        | <b>\$</b> |
| rr4       | كما يت كرنا                | <b>\$</b> |
| rrrq Prim | كفن تياركرنا               | <b></b>   |
| 77.       | So E                       | <b>\$</b> |
| trire     | كنوال                      | <b>\$</b> |
| 5l.e.     | كورث يش حاضرى كے ليے نكانا | <b>\$</b> |
| jm/me     | كمانا                      | <b>\$</b> |
| Free      | كعاناجينا                  | <b></b>   |
| יייי      | كها ناون من جول كركعاليا   | <b></b>   |

| مغير        | نوان<br>خوان                      | 5         |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| Palak.      | total                             | <b></b>   |
| Protect Co. | كى ئى ئى چىلى دەسىرى ئىلانىي      | <b>\$</b> |
| 1-177       | كرى                               | <b>\$</b> |
| Fro         | سمتى منزله سيمه                   | <b></b>   |
|             | 3 3                               |           |
| LAA         | گائی دینا                         | <b></b>   |
| PPA.        | گالائل                            | <b>\$</b> |
| TTA         | مرپ شپ لگا تا                     | <b></b>   |
| PPA         | گرفاری                            | <b></b>   |
| FCA         | گرم یانی                          | <b>\$</b> |
| promi       | مری ہے بہتے کے لیے إبر تكنا       | <b>\$</b> |
| ro.         | ا الرى كى وجد الحسل كے ليے تكامنا | <b></b>   |
| roi         | أرية والحاكوبي تا                 | <b></b>   |
| rei         | كحر كامعاما يحل كرديا             | <b>\$</b> |
| rol         | گهٔ ک                             | <b>*</b>  |
| POI         | <u> </u>                          | <b></b>   |
|             |                                   |           |
| ror         | الوو والم تنكرية النان ين كى جك   | <b>\$</b> |
| ror         | الباس تبديل كرنا                  | <b>\$</b> |

| صفحنبر  | نوان                         | ş         |
|---------|------------------------------|-----------|
| ror     | الزاتى                       | <b></b>   |
|         |                              |           |
| ror     | مال كا خطره مو               | <b></b>   |
| ror     | ما موارکي آجائي              | <b></b>   |
| ror     | ماعات                        | <b>\$</b> |
| rot     | مباحيت                       | 4         |
| rag     | مباشرت                       | <b></b>   |
| P4+     | متعلقین میں کوئی بیار ہوجائے | <b>\$</b> |
| PTY+    | مجاورت                       | <b></b>   |
| P4+     | مجلس                         | <b>\$</b> |
| PTH     | مجنون                        | <b></b>   |
| PH      | مراب _                       | 4         |
| myr     | محفل جمانا                   | <b></b>   |
| PAPE    | محل اعتكاف                   | <b></b>   |
| PTYP"   | مخلد                         | <b></b>   |
| la.Ala. | محذبك مسجد مين اعتكاف كرنا   | <b></b>   |
| מציד    | مخنش كااعتكاف                | <b>*</b>  |
| PYY     | J954                         | <b></b>   |
| PYY     | tresi                        | <b></b>   |

| صحة تمير | نوان .                              | ę         |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| PYZ      | مريدين كابير كرماتها متكاف كرنا     | <b></b>   |
| F12      | م ينز                               | <b>\$</b> |
| P72      | مريض كود مكيه كرنسيز لكصنا          | <b>*</b>  |
| P12      | مریض کی عمیاوت                      | <b>*</b>  |
| PY4      | مزار پراءتکاف کرنا                  | <b>*</b>  |
| 172+     | مزار کے قریب مجد                    | <b>*</b>  |
| PZ+      | العام<br>مستنى ہے                   | <b>*</b>  |
| rz.      | متى نمد                             | <b>*</b>  |
| 172+     | متحاضه كالوكان كرنا                 | <b></b>   |
| P21      | مسخبات                              | *         |
| 724      | مستورات معتکف کے پاس آئیں           | <b>*</b>  |
| P22      | منجد                                | <b>*</b>  |
| FZ4      | شجرست بابرآنا                       | <b></b>   |
| PAI      | محدے مراد کیا ہے؟                   | <b>*</b>  |
| PAI      | مجدشرى                              | <b>*</b>  |
| PAF      | معجد شہید کر دی تواعۃ کاف کہاں کرے؟ | <b></b>   |
| rar      | مجدشهيد بوجائ                       | <b>*</b>  |
| ראר      | متحدكا احاط                         | 4         |
| rar      | منجد کی حدود                        | <b>*</b>  |

| صخيتر | وال                                         | 9         |
|-------|---------------------------------------------|-----------|
| rar . | مجد کی د بیوارول کا تھم                     | <b></b>   |
| PAP   | مسجد کئی منزل ہو                            | <b></b>   |
| PAN   | متجدك بابرك كامول من شريك بونے كا قاعده     | <b></b>   |
| PAY   | مىجد ك <u>ى شج</u> د كان ب                  | <b></b>   |
| PAY   | مسجد کمر نے کیا۔                            | <b></b>   |
| PAY   | منجديش وعزكا فساست بوليشاكي وحد             | ¢         |
| ra4   | مسحد مين حي ه شاري المين المعالى            | <b></b>   |
| PAA   | مسجد على ريا                                | <b>\$</b> |
| PAA   | مسجد على ونسوسره                            | <b>\$</b> |
| TAA   | منتوح المتفاف أمن سيد ساتب ا                |           |
| mar   | مستول المائج فيدي والمدارق                  | <b>\$</b> |
| lada. | مستون المريح ف السا                         | <b>*</b>  |
| man.  | مستون عتكاف كريت                            | <b>♦</b>  |
| mda.  | مسنون اعتكاف كسيرازه وشرطب                  | <b></b>   |
| rar   | مسنون اعتكاف كے بيے مجديل بينحسا صرور كى ہے | <b>*</b>  |
| F-9/r | مسواك                                       | <b>*</b>  |
| t-41° | مخوره ویا                                   | <b></b>   |
| F40   | مطلق کے لئے اعتکاف کرنا                     | <b>\$</b> |
| 790   | معاملة ش كرديا                              | <b></b>   |

| مذنبر        | عثوان                             |           |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| P90          | معتلف جگه بدل سكتا ہے             | <b></b>   |
| ۵۹۵          | معتكف كوان مقدمات برجانا جائرتهيس | <b></b>   |
| 190          | معتكف كوسجدت بابرتكال ديد         | <b>\$</b> |
| 796          | محكف كي مثال                      | <b></b>   |
| <b>**9</b> < | معتکف کے پاس مورتوں کا آنا        | <b>*</b>  |
| P92          | معتلف کے دوست فرشتے ہیں           | <b>*</b>  |
| F92          | معتلف کے ساتھ انظار کرنا          | <b>*</b>  |
| rea          | معتنعين كامرتب                    | <b>*</b>  |
| mgA .        | مقام اعتكاف كومياء كيميرنا        | <b>*</b>  |
| rgA .        | مقدمه کی تاری کے ہے تک            | <b>*</b>  |
| [Ve+         | مکان                              | <b>*</b>  |
| P*++         | مكروبات اعتكاف                    | <b>*</b>  |
| [%]          | مگروه <u>ب</u>                    | <b>*</b>  |
| (***         | ممنوعات                           | <b>*</b>  |
| Late lan     | خقل بونا                          | <b>*</b>  |
| r-a          | متحِن                             | <b>*</b>  |
| <b>γ</b> •¥  | متكواسكناب                        | <b>*</b>  |
| (No.7        | موت تک اعتکاف فره تے رہے          | <b>*</b>  |
| N-Z          | مؤذن كا كمره                      | <b>*</b>  |

| صغير | عنوان                    | 2       |
|------|--------------------------|---------|
| F-4  | di se                    | <b></b> |
| r-A  | ميت كوسل دين كر ليداكانا | <b></b> |
| 1504 | ميت كوكندها وينا         | <b></b> |
| F+9  | ميت كونهلا نا            | ¢       |
| P64  | مع كيزے احرادك           | ¢       |
| F-4  | ينار                     | <b></b> |

 غالغ كالعكاف كرنا (\*) e 611 اکساف کرنے کے لیے ہاہراللنا MIL تالى 611 ◆ シノンを受りまり MIL 4 20 VIL-ጣሮ تذركا احتكاف اداكرند سكااورانقال كرحميا MM نذركاروزه فاسدهوكيا ♦ تذركاء كاف كانسول MM ♦ نذركاه كاف كي تفد 619 ♦ نۆللىئا 614 ♦ نظريد البإما

| صفحتب | عنوان                           | ,         |
|-------|---------------------------------|-----------|
| ויוין | نقاس                            | <b></b>   |
| וייי  | نفاس اعتکاف کی حالت میں آجائے   | <b>\$</b> |
| err   | نقل اعتكاف توڑئے سے تضاواجب شیں | 4         |
| PPF   | نفی احتکات                      | 4         |
| PPY   | ناح                             | -\$       |
| רידיו | کان دیا<br>کان دیا              | 4         |
| ציריו | الكان<br>الكان                  | 4         |
| ME    | تگنا ج ز ہے                     | 4         |
| CYA   | نکلے                            | 4         |
| PPA   | نمازحاجت                        | <b>\$</b> |
| (ALP  | نيت                             | 4         |

| [PPP]   | داجب اعتكاف كے ليے دوز وشرط ب  | 4 |
|---------|--------------------------------|---|
| ret     | واجب اعتكاف كے ليے محد صروري ب | 4 |
| m       | وارشث جاري موا                 | 4 |
| lu-li   | وضو پروضو کرنا                 | 4 |
| rin     | وضوخانه                        | 4 |
| Laberte | وضوكر كي مجدين آيا             | 4 |
| halana. | وشوكرنے كااصول                 | 4 |

| صفحةبر   | مخنوان                         | ,         |
|----------|--------------------------------|-----------|
| ساسفها   | وضوكرنے كا تحكم                | <b></b>   |
| ماساس    | وضو کے لیے ٹکانا               | ¢         |
| (179     | وضو مجديش كرنا                 | 4         |
| (****9   | وظیف کینے کے لیے نکانا         | 4         |
| rm       | وفات يوم الم                   | ф         |
| וייוריו  | وفات کی عدت شی اعز کا فسے کرنا | <b>\$</b> |
| rri .    | وران مجد                       | <b>\$</b> |
|          |                                |           |
| الملماء  | باتحد با برتكالا               | <b></b>   |
| P P P    | باتحدد الوش كے ليے لكنا        | <b>\$</b> |
| tale, he | بال                            | <b></b>   |
| WAL      | ہروقت عبادت شل تار ہوتا ہے     | ¢         |
| rra      | بمبسترى                        | <b></b>   |
| Med      | t życz lyr                     | <b></b>   |
| PHY.     | چند پائپ<br>-                  | <b></b>   |
|          | S                              |           |
| rr_      | يهووى                          | <b></b>   |

## بهم (الله (الرحمي (الرحميم ييش لفظ

التدرب العزت كاعظيم احسان اور بائت عهر ياني ب كه نم ز كے مسائل كا ا' یا کیکو پیڈی ،روز ہ کے مسائل کا انسائیکو پیڈیا، زکوۃ کے مسائل کا انسائیکو پیڈیا، جج اور عمرہ کے مسائل کا انسائیکلو بیڈیا ،سفر کے مسائل کا انسائیکلو پیڈیا ،تر اوت کے مسائل کا انسائیکاو بیڈیا،میت کےمسائل کا انسائیکاو بیڈیا،قربانی کےمسائل کا انسائیکاو پیڈیا، شسل کے مسائل کا انسائیکلو پیڈیا اور عمر واور جج کا آسان طریقته منظرعام برآئے کے بعداب الحددلله "اعتكاف كے مسائل كا نسائيكلوپيڈيا" بھى تيار ہو گيا ہے اور طباعت كے لئے یر لیں جانے وال ہے، اس پر جتن بھی شکرا داکروں کم ہے، شکر کا حق ا دانہیں ہوسکتا۔ اعتکاف ایک عظیم عبودت ہے، گنا ہوں کی معافی کاسنہراموقع ہے،اللہ تع کی ہے تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، معصوم فرشتوں کی رفاقت ہے ، اور نیک لوگوں کی جماعت میں شمولیت کا نا در موقع ہے ، اور نیک نوگوں کی جماعت میں شامل ہوئے بغیر جنت میں داخل ہوناممکن نہیں ہے۔القد تعالی نے فرمایا ﴿ واد حدى وي عبادي و دحلي حدني العرك تنهائي اظلمت وتار كي اوروحشت كودوركرني كي زندگی میں عملی تربیت ہے، شب قدرجیسی عظیم بے مثال رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کا نبوی طریقہ ہے ،اور بیاعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔

اعتکاف کی نصیلت اور اہمیت کو بھٹے کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ افضل الانبیاء حضرت محرصلی ابتدعلیہ وسلم دنیا ہے رخصت ہونے تک پابندی سے اعتکاف کرتے رہے۔

اعتكاف كاليسد مرف ني كريم صلى الله عليه وسلم ك زمان سي شروع

نہیں ہوا بلکہ القد تھائی کے گھر کھیۃ اللہ کی تعمیر کی ابتداء ہے شروع ہوا ہے اور قیامت

تک جاری رہے گا، حضرت ابر جہ علیہ اسل م اور حضرت اس عیل علیہ السلام نے نماز

پڑھنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لئے بیت القد کوصاف ستحرار کھ ہے ،
حضرت موکی علیہ السل مے نے توریت حاصل کرنے کے لئے کوہ طور میں چالیس دن کا
اعتکاف فر مایا ، نبی کر یم صلی القد علیہ وسلم نے نبوت ہے سرفراز ہونے سے پہلے

"فار جرا" میں ، پھر جم ت کے بعد موت تک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف
فر مایا ہے ، نبی کر یم صلی القد علیہ وسلم کے مبارک دور میں اور اس کے بعد سی ہرکرام
اعتکاف کرتے رہے ، پھر تا بعین ، نبیج تا بعین اور ائر جبتدین اور اول عکر مصاجد
میں اعتکاف کرتے رہے ، پھر تا بعین ، نبیج تا بعین اور ائر جبتدین اور اول یے گھروں میں
میں اعتکاف کرتے رہے ، اور از واج مطہرات اور صحابیات اپ اپ کے گھروں میں
میں اعتکاف کرتے رہے ، اور از واج مطہرات اور صحابیات اپ اپ کے گھروں میں
الفد علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اس پڑمل کرتی تربی ہے۔

اجروفف کل ہے اپنے نامہ انگی ل کو بجر لیں ،اور بندہ کو بھی خاص دع میں یا در تھیں۔

آخر میں خاص طور پر مفتی محب الحق صاحب کا شکر گزار ہول کہ انہوں نے بڑی محنت اور مشقت ہے اس کتاب کے تمام مسائل کی تخریخ کی ، حوالہ جات نکالے،اور مفتی محمد ولی القد حسین صاحب ،اور مفتی یوسف انور صاحب کا بھی شکر گزار ہول کدان دونوں نے شوق ہے پر دف ریڈ نگ اور شخ کا کام انہوم وید ، عزیز ممولوک محمر زوق انعام سلمہ رہ ، اور مفتی ذوا نظر نمین صاحب کا بھی شکر گزار ہول کہ ان ورنوں نے کتاب کی سیٹنگ کی اور حوالہ جات کو متن کے بیجے سیٹ کی ، القد تھ لی ان سب حضرات کی محنوں کو قبول فر ، ہے ،اور اس کتاب کو دنیا ہیں ہم سب کے لئے میں سب حضرات کی محنوں کو قبول فر ، ہے ،اور اس کتاب کو دنیا ہیں ہم سب کے لئے مدارت اور محد قد جو رہ کی کا ورخوالہ جات کو متن کے دنیا ہیں ہم سب کے لئے مدارت اور محد قد جو رہ کی اور حوالہ جات کو متن خوات کا ذریعہ بنائے آبین محملہ میں القد مدید وظی آلہ واصحاب الجمعین ۔

كتبد

مرانعام الحق قامي

وارالا فمآء جامعة العلوم الاسلاميه

علامه بنوري ٹا وَن کراچي

DIFFA/0/10

at412/17/14

#### مقدمه

## ونیا کام کی جگہہے

د نیا ، کام ، محنت ، عمل اور امتحان کی جگہ ہے ،مسجد عبادت کی خاص جگہ ہے ،قبر سرام کی جگہ ہے ، اور میدان حشر حماب و کتاب کی جگہ ہے ، اور جنت برخو ہش ہے تجریوراور ہرنتمت سے مالا مال اند م کی جگہ ہے جود نیا میں اخلاص کے ساتھ عبوت کرے گا ، دین وشریعت کی یا بندی اورسنت کی انہا کا کرے گاوہ آخرت میں جنت کی شکل میں اند م اور عظیم مقام یائے گا، کیکن حیرت کی بات سے کہ کثریت اس چند روز ہ فافی اور جانی دنیا میں اپنی جنت سجانے میں لگی رہتی ہے ، میرا کھر ایہا ہو، بیوی الي بهو، گاڑی الي بهو، ينج ايسے بهول، كاروباركار فائے ، وكان اور آفس ايسے بهوں، لمی آرزو کی المی لمی سوچی ہوتی ہیں، خیالی دنیا بیل آسان پر ہو تا بیات ہیں، اے مدخیاں ای جیس ہوتا کے زندگی کتنی مختمر ہے اور موت اس کے کتنی ہی زید و قریب ہے ، اور ملک الموت ہمیشہ دیکھ رہے ہیں ، القدمت کی کے تھم کے منتظر ہیں ، تھم آتے ہی و نیا ای بدل جائے گی ، نام بھی بدل جائے گا اور حال بھی۔ ہوری ملکھوں کے سامنے جنازےائعتے ہیں، گھرے جنازےاٹھتے ہیں، پڑوں سےاٹھتے ہیں، محلے اٹھتے ہیں ، بچوں کے اٹھتے ہیں ، جوانوں کے اٹھتے ہیں ، بوڑھوں کے تھتے ہیں ، مردول کے اٹھتے ہیں ،عورتوں کے اٹھتے ہیں ، مالداروں کے اٹھتے ہیں ،غریب اور فقیروں كا محت ين الله المول كا محت بين المظلومون كا المحت بين الله فتورول كا محت میں ، کمزوروں کے اٹھتے ہیں ، پھر بھی ہم موت ، قبر اور میدان حشر کو بھول جاتے ہیں ال لئے دنیا کے لئے محنت کم ادرآخرت کے لئے محنت زیادہ ہونی جا ہے۔ القدتع فی نے بندوں کے لئے بے انتہاء نعمتوں سے ولامال کرکے جنت

آخرت میں بنائی اور ونیا کوامتخان اور عمل کی جگد بنایا ہے اور ہم ای ونیا میں نقر جنت چ ہے بیں اوھار کے معاملہ پر مبر کرنے کے لئے تیار نبیس ہوتے ،ہم دھوکے میں بیس ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے ، اور آخرت میں کامیا بی کے لئے محنت اور عمل کو جاری رکھنا چاہیے ، اور آخرت میں کامیا بی دلانے کے کامول میں سے ایک کام اعتکاف ہے۔

#### اعتكاف الجم عبادت ہے

اعتکاف تمام مسنون عبادات میں بڑی اوراہم ترین عبوت ہے، تقرب الہی اور تواب کا کام ہے، بندہ اپنے مالک اور تواک در براس کی رضا اور خوشنودی کے سے پڑار ہتا ہے، اور اپنے گناہوں کی معانی کے سے پوری امید لے کر آتا ہے، اور شب قدر کی فضیلت کو حاصل کر اس کے اولین مقاصد میں سے ہوتا ہے، ای وجہ سے بی کریم صلی اللہ طبیہ وسلم مکر تکر مدے ہجرت کر کے مدید منورہ تشریف لانے کے بعد ہمیشہ نبایت پابندی سے اعتکاف فر میا کرتے ہے، صرف ایک مرتبہ شدید عذر بعنی فئے مکہ کے لئے تشریف لے جانے کی وجہ سے مدید منورہ میں اعتکاف نبیس بینی فئے مکہ کے لئے تشریف لے جانے کی وجہ سے مدید منورہ میں اعتکاف نبیس فرم سے ورن مدید منورہ میں رہتے ہوئے اعتکاف ہمی بھی نبیس چھوڑا، اس لئے فرم سے، ورن مدید منورہ میں رہتے ہوئے اعتکاف بھی بھی نبیس چھوڑا، اس لئے فقہا، کرام نے اعتکاف کوسنت مو کدہ قرارد یا ہے۔ ل

( ) حديث بي هريره و عائشة رصى الله عبهما بن التي صبى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان مند قدم المدينة إلى أن بوقاه الله تعالى ، وقال الرهري عجبًا من السّاس كيف تم كرا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشئ ويتركه ، وما ترك الاعتكاف حتى قبض ، وفي الاعتكاف تعريخ القب عن أمور الدنيا و تسليم النفس إلى سارتها والتحصن بحصن حصين وملازمة بيت الله تعالى (قان) عطاء مثل المعتكف كمثل رجل له حن جدة الى عظيم فيحلس على بايه ، ويقول الا ابرح حتى تقصى حاجتى ، والمعتكف يجلس لم يبس الله معالى ويقول الاابرح حتى تقصى حاجتى ، والمعتكف يجلس لي يبس الله معالى ويقول الاابرح حتى تفضى حاجتى ، والمعتكف يجلس الي باب الاعتكاف ، ط موتسة الرسالة بيروب)

## معتكف كالصل مقصد

معتکف کا اصل مقصد معید میں نصور ہوکر ابقد تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ، اللہ اللہ کے گھر پڑے رہنا ، یہ ایک مستقل عبادت ، غلی فی اور عبدیت کی شان ہے ، اور ہر معتکف نے اعتکاف کی نبیت کے ذریعہ بیعجد کیا ہے کہ اے ابقد اتیرے گھر استے دن پڑار ہول گا جب تک رمضان المبارک کا مہینہ ختم نے ہوگا ، اس لئے شد ید خرورت کے بغیر مسجد سے یا ہرنگانا اس عبد کے خلاف ہوگا۔

اور الی شدید ضرورت جومسجد سے باہر ادا ہوتی ہے وہ پاغانہ پیشاب اور جنابت کا خسل ہے،اس لئے معتکف کو پاخانہ پیٹاب اور جنابت کے خسل کے علاوہ سمسی اور کام کے لئے ٹکلنا جائز نہیں ہے۔ ل

#### اعتكاف كي حقيقت

اعتکاف کی حقیقت بہ ہے کہ جرطرف سے یکسواورسب سے برتم کاتعیق ختم
کر کے بس اللہ تعالی سے لولگا کے مجد کی کسی جگہ پر بیٹے چ نے ، اورسب سے الگ
تنہائی بیس اللہ تعالی کی عبدت اور اس کے ذکر وفکر بیس مشغول رہے بیہ خواص بلکہ
اسپیشل لوگوں کی عبادت ہے ، اس عبدت کے لئے بہترین وقت رمضان المبارک
بلکہ اس کا آخری عشرہ بی ہے۔

#### إعتكاف كالمقصد

#### اعتكاف كالمقصدشب تقرركو تلاش كرنا ، اوراس كى نضيلت كوحاصل كرنا ب

( ) وفي الاعتبكاف تنفريخ الفلب عن أمور الدنيا وتسليم لنفس إلى بارلها والتحصل بحصل حصيس رمالارمة بيت الله تعالى ( قال ) عطاء مثل المعتكف كعش رحل به حاجة إلى عظيم في جلس على بابد ، ويقول الا ابرح حتى تقضى حاجتى ، والمعتكف يجلس في بيت الله تعالى ، ويقول الاابرح حتى يغفولى فهو أشرف الاعمال إذا كان عن إخلاص (المبسوط بلسر محسي ( ١١٥ ) ) باب الاعتكاف علا إذا والقرآن)

اعتکاف کی عالت میں چونکہ پوراوفت مسجد میں گزرتا ہے اس لئے اعتکاف کی حالت میں مسجد میں سونا اور آ رام کرنا بھی عمبات میں شار ہوتا ہے ، اس سئے ہمیشہ اعتکاف سرنے کی کوشش کرنی جاہیے۔

## اعتكاف كرنے كاخيال كس كے دل ميس آتا ہے

" الله تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ خاص رحمت کا اراوہ فرماتے جیں تو اس کے قلب میں خلوت اور عزالت کا واعیہ پیدا فرماد ہے جیں جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے اصی ب کہف کے قصّہ میں ارش وفر مایا ہے:

﴿ وَإِدْ عَشَرِسَمُ وَمَا يَعِدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأُووا إِلَى الْكَهِفَ يَسْشُرِلُكُمْ رِبْكُمْ مِن رَحْمَتُهُ وَيَهِينُ لَكُمْ مِن أَمْرِكُمْ مُرْفِقًا ﴾ يَسْشُرِلُكُمْ رِبْكُمْ مِن رَحْمَتُهُ وَيَهِينُ لَكُمْ مِن أَمْرِكُمْ مُرْفِقًا ﴾ [سورة الكهف: 11]

ترجمہ: اور جب تم ان لوگوں ہے الگ ہو گئے ہواور ان کے معبودوں ہے بھی مگر اللہ ہو گئے ہواور ان کے معبودوں ہے بھی مگر اللہ ہے تو تم (فلال) خار میں چل کر پناہ لوتو تم پرتمہارارب اپنی رحمت بھی یا اور تمہارے لئے تمہارے اس کام میں بھی کا میا بی کامیا کامیا کامیا بی کامیا بی کامیا کامیا کامیا کامیا کامیا کامیا کامیا کامیا کا

## الله تعالى كے علاوہ باقی تمام مخلوق ہے الگ ہونے كى بركات

جب بندہ ہر چیز ہے ایک تھلگ ہوکر اللہ تق کی کا ہوکر رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی ہے شار برکات ہے نواز تے ہیں ، جب حضرت ابرائیم علیہ السلام تمام کفار اور الن کے باطل معبودوں ہے الگ تھلگ ہوکر صرف اور صرف اللہ تق کی ہے ہوکر رہ گئے تو اللہ تعالی نے حضرت اسماق جیس بیٹا اور حضرت لیعقوب جیسا پوتا عطا کی اور جرا یک کو نبوت کے منصب برفائز کیا ای طرح نبی کر بم صلی اللہ عدید وسلم بھی غار حرا جاکر ابوت کے منصب برفائز کیا ای طرح نبی کر بم صلی اللہ عدید وسلم بھی غار حرا جاکر

اعتکاف فرماتے اور کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور وہاں رہ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے۔

علاء کرام فرماتے میں کہ القد تعالیٰ کا ذکر ، مراقبہ ، نظر اور تذکر آپ کی عباوت تقی ، مزید یہ کہ فاسق ، فاجر ، مشرکین اور کفار سے علیحدہ رہنا ہے بھی خود ایک مستقل عباوت ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ فِلْمَا اعْتُرْنَهُمْ وَمَا يَعْبَدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ وَهِبَهُ لَهُ استختق وينعنقوب وكلا جنعنلنسا بيسا ﴾ [سرةمريم: 1٩]

ترجمہ: پس جب ان لوگوں ہے اور جن کی وہ لوگ فدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان ہے علیحدہ ہو گئے ( تو ) ہم نے اس کو اسحاق ( بیٹا ) اور لیتھوپ ( بوتا ) عطافر مایا ،اور ہم نے ( ان دونوں بیس ہے) ہرا کے کو تی بتایا۔

نی کریم صلی امتد علیہ وسلم آخری نبی جیں ، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی شہیں آئے گا ، اس نئے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے ، قیامت تک دوہارہ نہیں کھولا جائے گا ، البتہ ولدیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے ، اس لئے اللہ کے علاوہ باقی تمام چیزوں ہے اگل تھلگ ہوکر فالص اور فالص اللہ کے لئے اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعنیا ولا یت کے درجہ برق تزفر ہائیس گے۔

ہاں! اگر ہماری جانب ہے کی کوتا ہی ہوگی تو وہ محروم ہونے کا سبب ہے گ چر برائے نام اعتکاف میں جیٹنے کی صورت میں خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا ، امتد تعالیٰ ہر آدمی کوضیح معنی میں اعتکاف کرنے اوراس کاحق ادا کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔ آمین

#### اعتكاف كاسلسله

" اعتکاف کرنے کا سلسلم آج کا تین بلکہ جب سے اللہ فا کھ بیت اللہ شیف کوس دنیا بیس بنایا گیا ہے اس وقت سے اعتکاف کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

ا ما الام الام ، انخر عالم ، بنى اور معمار كعبه معنرت ابراتيم عديد السلام ، اور حفرت ابراتيم عديد السلام ، اور حفرت ابراتيم عديد السلام ، بيت الله شراف كي تغيير كرر ب يقيح قر الله تحالي ف ب وونول كوظم ديا تقا كه مير سه اس مبارك گهر كو برقتم كى تابي كيوس سه ياك ركف ، طودف كرف والول كه اور ركا اور تجد و الول كه اور ركا اور تجد و الول كه اور ركا اور تجد و الول كه ايم الول كه المراع في المراء في المراع في المراء في المراع في المراء في

﴿ وعهدت إسراهيم وإسماعين أب صهر ببني سلطمائلمنس واسعماكمين والركع مسجود ٥٠ [ مورة البقرة: ١٢٥]

ترجمہ اورہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسامیل (طبیم اسدم) کی طرف علم بھیجا کہ میرے (اس) گھر کوخوب پاک رکھا کرواور بیرونی اور مقامی لوگول (کی عبادت) کے واسطے اور رکوع اور بجدہ کرنے والول کے واسطے۔

## کفارومشرکین بتوں کے پاک اعتکاف کرتے تھے

"
مورة ار نبیاء میں ہے کہ حضرت ابر اہیم علیہ السل م نے اپ باپ ہے اور
بی تو م ہے کہا کہ یہ مور تیاں کیا ہیں؟ جن کے تم معتلف اور مجاور ہے ہوئے ہو ور
جن کی عباوت پرتم جے جیٹے ہو، وہ ہو لے ہم نے اپ باپ دادوں کو انہی کی پوجا
کرنے والا پایا ، نہذا ہم ان کی تظاید کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب

دیا کہ بے شک تم اور تمہارے ہیں داد ہے کھلی گرائی میں پڑے رہے ، ان کا پیمل کسی ججت اور پر ہان کی بنا پر ندتھ بلکہ تحض ان کے نفس کی خواہش تھی ، اور ایک کھلی محرائی تھی جو کسی عاقل پر مختی نہیں رہ کتی ۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَلَقَدَ أَلِيكَ إِبِرَاهِيمَ رَسُدَهُ مِن قَالَ وَكُ بِهِ غَلِمِنِ إِذِ قَالَ أَبِيهِ وقدومه ما هذه أشعالين اللّتي أشم بها عكفون قالدًا وجدد أب عا لها عنديس قبال لقيد كنشم أسم و آباء كم في صلى مبن به [سورة الأبياء: ٢٥ - ٢٠، ٤٥]

ترجمہ اور ہم نے اس ( زونہ موسوی ) ہے پہنے ہرائیم کو ان کی (شہن کے مناسب ) خوش ہمی عطافر ولئے تھی ، اور ہم ان کو خوب جانے تھے۔ (ان کا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے ) جب کے انہوں نے اپنے باپ ہا اور اپنی برادری سے فرویا کہ ہے کی ( واہیات ) مور تیاں ہیں جن ( کی عبادت ) برتم جے بیٹھے ہو، وہ لوگ جواب میں کہنے گئے کہ ہم نے اپنے براوں کو ان کی عبادت کرتے ویک میں کہنے گئے کہ ہم نے اپنے براوں کو ان کی عبادت کرتے ویک کی ایس کہنے گئے کہ ہم نے اپنے براوں کو ان کی عبادت کرتے ویک کا کہ بی تنگ تم اور تمبارے باپ دادے ( ان کو کی عبادت کرتے ویک کہ کی کہا کہ بی تنگ تم اور تمبارے باپ دادے ( ان کو کی عبادت کرتے ہی کہا کہ بی تنگ تم اور تمبارے باپ دادے ( ان کو کی عبادت سے تھے ہیں ) صرت کے تنظی میں ہوں۔

اس ہے معلوم ہوا کہ کفار دمشر کین حضرت ابرائیم ہلیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی بتوں کے پاس اعتکاف کرتے تھے لیکن اسرم میں مرد کے ہئے مجد کے عدوہ کی اور جگہا عتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔

#### مورها عراف میں ہے:

﴿وخورت بسمي إسر ئيل السحر فأتوا على قوم يعكمون على أصمام مهم قالوا يموسي اجعل لما إلها



كما لهم الهة قدال إسكم قدوم تحهلون؟ [مورة اعراف: ١٣٨]

ترجمہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا ہے یارا تار دیا لیس ان لوگوں کا ایک قوم پرگزر ہوا جواپنے چند بتوں کو لگے بیٹھتے تھے ، کہنے لگے: اے موی اجارے لئے بھی ایک (جمتم )معبوداید، بی مقرر کرد یجے جیے ان کے بیمعبود ہیں،آپ نے فر مایا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ القد تعالیٰ نے ان تیوں میں بنی اسرائیل کی بعض جبالتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ بت برستوں کود کی کرموسی علیہ السل م سے ولیبی ہی ورخواست کرنے لیکے ہموی علیہ السلام نے اس جابلانہ ورخواست پر انہیں بخت سرزنش کی اور حق جل شاند کے انوہات اور احسانات یود دلائے کہائے احسانات کے باوجودتم میرجاہے ہو کہا ہے عظيم الثان نغمت ديينے والے منعم اور محسن کو چھوڑ کربتوں کواپنا معبود بنا وَ اور پخمروں کے سامنے اپنا سر جھکاؤ ، چنانجے فرماتے ہیں ، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ہلاک کرنے کے بعد بنی اسرائیل کوچیج سالم سمندر کے بارا تار دیا ، پس ان کا ایک ایی قوم پرگزر ہوا جواہے بتوں کی پرستش پر جے بیٹھے تھے کہا س بت کدے کے مجاور اورمعتکف ہے ہوئے تنصان بتوں کو دیکھے کر بٹی اسرائیل نے کہااے موک (علیہ السلام) ا ہمارے لیے بھی ایک مورت اور بت بنادیجے جیسے اس قوم کے لیے معبود ہیں کہ انہیں یہ لوگ ہو جتے ہیں ، یعنی جس طرح اس قوم کا معبود بجسم ہے ای طرح ہارے لئے بھی ایک مجسم معبود بنادیجیے ،موی عبیدالسلام نے کہا تم عجیب توم ہو کہ وقنا فو قناً نَیْ نَیْ جہالتوں کاار تکاب کرتے رہتے ہوہتم جاہلوں کواللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی خبر تبیں کہ اللہ ہر شبیدا ور مثاں سے پاک اور منز ہ ہے۔ امام بغوی رحمة القدعليه فرماتے بيل بني اسرائيل موحد تھے ان کوتو حيد ميں

مند) (44)

تک نہ تھا گرائی جہالت ہے یہ خیال کر بیٹے کہ جب تک کوئی صورت اور مجسم شی
ما منے نہ ہواس وقت تک خدا کی عبادت نہیں ہو گئی ، اس لئے انہوں نے یہ
درخواست کی کہ آپ ہمارے لئے کوئی بت یا کوئی مورت بناد ہے ، جس کوہم اپنے
آگے رکھ کرخدا کی عبادت کیا کریں ، اس لئے کہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ وہ ایک
محسوں چیز کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے ، اور ان لوگوں نے اپنی جہاست اور جمافت
سے یہ خیال کیا کہ یہ امر دیا نت اور وحدا نیت کے منافی نہیں۔

بن امرائیل مدت تک مندی برستوں کے ساتھ رہان کی بری صحبت کے اثرے یہ جاہا نے خیال ول میں آیا موی سلیدالسلام نے جواب دیا کہتم بڑے بی سخت جائل ہو جو لیک درخواست کرتے ہو ہتم نادانوں کو یہ معلوم نیس کہ القدت لی کی کوئی صورت نہیں کہ القدت کی حبادت کے وقت کسی محسوس اور مجسم شن کو کوئی صورت نہیں بن سکتی اور نہ اس کی حبادت کے وقت کسی محسوس اور مجسم شن کو سامنے رکھا جاسکتا ہے ، یہ سب مشرکا نہ اور جاہا نہ خیالات ہیں۔ ( معارف القرآن کا ندھلوی رحمہ الله بی سے مسلم کا ندھلوی رحمہ الله بی سے ۱

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موگی علیہ السلام کے زیانہ میں بھی کفار ومشرکیین میں بنوں کے پاس اعتکاف کرنے کا رواج تھا ،لیکن اللہ کی رضا کے لئے مسجد کے علاوہ کی اور جگہ پراعتکاف کرنا جہالت اور گمرا ہی ہے،اس سے بیخالازم ہے۔

كوه طوريش اعتكاف

فرعون مصرجيسي ايك جيموني سلطنت كابادشاه يناقطااكر اورغروركي وجه



45)

خود کو" رب" اور پر وردگار کہت تھا، بی اسرائیل کو بخت ترین عذاب کی تکلیف دے رہا تھا، ان کے بیٹوں کو فرخ کرتا تھ ، اور عور توں کو زند ہ تھے وڑتا تھا، اور ان پر ، حش نہ مرفعا م ڈھا، تاتھ ، اور ان سے بخت ترین مشقت کا کام لیتا تھا۔

حضرت موی علیہ السلام کے پاک اللہ کا حکم آیا کہ بی اسرا بل واپنے ساتھ ے کرمھرے شام ججرت کریں تا کہ بنی اسرائیل پر فرعمان کے قالم کا خاتمہ ہوجا ہے اور الله کے بائے والے اور شامائے والے ایک دوسرے سے جدا میں تاتازیموجا میں ، چنانجے حضرت موک عبیہ السلام رات میں بنی اسرائنل کو لے میرے بح قدرم پار کررہے تھے، جب صبح ہوئی تو فرعون اور قبطی تو سرکومعلوم ہوا کہ ہے ہے شہر میں بی امرائیل میں ہے کوئی فردنہیں ،تو فرعون لشکر لے کر بنی اسرائیل کے تی قب میں نکا! ، در بنی اسر، نیل کودیکھا کہ دریا ہیں بارہ خشک راستوں ہے تر رہے ہیں ، اور دینوں طرف پانی کی و یواریں کھڑی ہیں ، تو اس نے اسپے کشکروں کواٹ دریائی رستوں پر چنے کا حکم دیا ، اس عجیب وغریب منظر کو و کیھے کر فرعون کے خوش مدی ! لے کہ بیسب حضور فیض تنجور فرعون کا کماں ہے، جب بنی اسرائیل دریاہے یا رنگل گئے اور فرعون مشکر کے ساتھ ور ماے بچے بہنچ گیا تو اللہ کے تھم ہے دونوں طرف کی پیانی کی دیواریں ختم ہو کئیں اور یانی جاری ہوگیا اور ایک بڑی ہوان ک موج نے ان سب کو ہ غوش میں لے رہاور بدبخت، برقسمت، بدنھیب متکبر فرعون اپنی تو ماور اشکر کے ساتھ بح قلزم میں غرق ہوگی ، اور عبرت کا نشن بن گیا ، اس طرح بنی اسر کیل نے اپنے يردور من فرعون عين عاصل كيد

فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل واپس مصریں داخل مو سے ، و کے ، و کی اسرائیل داپس مصرین داخل مو سے کی اسرائیل نے موی عدیدالسلام سے بیدورخواست کی کہ جمیں کوئی ہدایت کا دستوراور شریعت کا قانون جا ہے۔ تا کہ جم اس پر چلیس ، موی علیدالسلام نے مقد تحالی سے

ورخواست کی اتواللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدایت کے لئے تو ریت عطافر مانے کا وعدہ فرمایا کہ ہم تم کو ایس کتاب عطا کریں گے جس جس شریعت کے احکام جمع ہوں گے اور یہ بھی وعدہ فرمایا کہ موکی علیہ السلام کوہ طور پر چالیس رات اعتکاف فرما کیں ، چنانچہ موکی علیہ اسلام کوہ طور پر شریف لے گئے اور اعتکاف کرنے گئے، جسے مورة بقرہ جس ہے:

﴿وردوعـــدـــــا مـــوســـــي \*ربــعيـــن ليــــه ـــ) [ به ۱۵]

ترجمہ اور (وہ زمانہ یاد کرو) جب کہ وعدہ کی تھا ہم نے مول سے حالیس رات کا۔

## سامری کے بیروکار بتوں کے پاس اعتکاف میں جیٹھے

حفرت موی علیہ انسلام کوہ طور پرج تے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ انسلام کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، اور بیہ ہدایت فرہ گئے تھے کہ ان کوتو حید اور ہدایت پر قائم رکھنا ، '' موی بن ظفر سامری'' موی علیہ اسلام کی ہمت کا ایک من فق تھ ہروقت بنی امرائیل کو گمراہ کرنے کی کوشش میں مگار ہتا تھا۔

موئ علیہ السلام کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد اس نے چاندی سونے کا
ایک پچھڑا بٹالیا، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ بیتمہارا معبود ہے، بیتمہارا خداہے، بنی
اسرائیل اس کو بو جنے لگے ، اور بارہ ہزرر بنی اسرائیل کے طروہ باقی سارے بنی
اسرائیل اس پچھڑ ہے کی عباوت میں مبتل ، جو گئے ، اور اس کے پاس جم کر بیٹھ گئے
اسرائیل اس پچھڑ ہے کی عباوت میں مبتل ، جو گئے ، اور اس کے پاس جم کر بیٹھ گئے
ہیاں تک کہاں کے پاس اعتکاف بھی کرنے لگے۔

عفرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم الصل بات بیہے کہتم اس پچھڑے کی وجہے آز مائش اور امتحان میں ڈال دیئے گئے ہو، میر ب فائد اور اہتلاء ہے ، اور سراسر کمرائی کا سما ہان ہے ، اس بچھڑے کے پہلے کا معبود اور خدا ہونا محال اور ناممکن ہے ، اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدائے رحلن ہے ، جس کی رحمت اور نعمت تمام عالم کومحیط ہے ، اس کو اپنا معبود بتاؤ ، لیس اس رب ، رحلن کی عبد دت ہیں تم میری پیروی کرو، اور میرائیکم مانو ، وہ بولے جب تک موئی علیہ اسلام ہمارے پاس ند آئے تو ہم اس پر جے بیٹھے رہیں گے ، اوراء تکاف کریں گے۔ اسلام ہمارے پاس ند آئے تو ہم اس پر جے بیٹھے رہیں گے ، اوراء تکاف کریں گے۔ الشراق الی نے قرمایا:

﴿ ولقد قال لهم هرود من قس يقوم رسما فتنتم به وإد ربكم الرحمنس فاتبعوني وأطيعوا أمرى قالوالن سرح عمليمه عمكم عند حقمي يسرجمع إليما مومسي

ترجمہ: اور ان لوگوں سے ہارون نے (موی علیہ السلام کے لوٹے سبب ) بہلے بی کہا تھ کہ اے میری قوم! تم اس (گوسال) کے سبب گراہی میں پیش سے ہو، اور تمہارا رب (حقیقی ) رحمٰن ہے ، سوتم میری را ہر پر چیوا ور میرا کہا ما نو انہوں نے جواب ویا کہ ہم تو جب تک موئ مارے پاس واپس (ہوکر) آئیں اس (کی عبودت) پر برابر جے مارے پاس واپس (ہوکر) آئیں اس (کی عبودت) پر برابر جے بیشے رہیں گے۔

دوسری جگدارشادے:

﴿ وَاسْطُرُ إِلَى إِلَهُمُ الَّهِ يَ طَلَبُ عَلَمُهُ عَاكُمًا لَسْحَدَرُ قَلْمَهُ ثُمْ لَسْسَمَا هَا فِي الْمِدَ بَسَفًا ﴾ السحيرُ قَلْمَهُ ثُمْ لَسِيسِمِينَهُ فِي الْمِيمُ بَسَفًا ﴾

ترجمہ اورتواہے اس معبود (باطل) کود کھیجس پرتو جما ہوا ہیٹھا تھ ( دیکھے ) ہم اس کوجلا دیں گئے، پھراس ( کی را کھ ) کو دریا میں بھیر کر بہا دیں گئے۔

## نى كريم صلى الله عليه وسلم كايبلاا عتكاف

قرآن مجید کے فزول سے پہلے رسول الندسی اللہ عدید وسلم کی مبارک طبیعت میں سب سے بیکسواور سب سے امگ ہو کر تنہائی میں الند تقائی کی عباوت اور اس کے ذکر وفکر کا جو بیتا ہو نہ جذبہ بیدا ہوائق، جس کے نتیجہ میں آپ سلی الند علیہ وسلم سلسل چنر مبیخ " غار حرا" میں ضوت میں جیفا کرتے ہتے، رید کو یا نبی کریم صلی الند علیہ وسم کا پہلا اعتکاف تھا، اور اس اعتکاف ہی میں آپ کی روحانیت اس مقامت پہنے "فی تھی کہ آپ ہر آن مجید کا فروائی و جائے، چنا نچ" فار حرا" کے اس اعتکاف کے آخری یام برقر آن مجید کا فروائی ماروائی کا تروائی کی ابتدائی " میتیں لے کر نازل ہوئے، یہ بی میں حضرت جرئیل علیہ السلام مورة العلق کی ابتدائی " میتیں لے کر نازل ہوئے، یہ رمضان المبارک کا مبیدنہ، اور اس کا آخری عشر و تھا اور شب قدر کی رہے تھی ، اس لئے رمضان المبارک کا مبیدنہ، اور اس کا آخری عشر و تھا اور شب قدر کی رہے تھی ، اس لئے اعتکاف کے لئے رمضان المبارک کے آخری عشر و تھا اور شب قدر کی رہے تھی ، اس لئے اعتکاف کے لئے رمضان المبارک کے آخری عشر و تھا اور شب قدر کی رہے تھی ، اس لئے اعتکاف کے لئے رمضان المبارک کا مبیدنہ، اور اس کا آخری عشر و تھا اور شب قدر کی رہے تھی ، اس لئے اعتکاف کے لئے رمضان المبارک کے آخری عشر و تھا اور شب قدر کی رہے تھی ، اس لئے اعتکاف کے لئے رمضان المبارک کے آخری عشر و تھا اور شب قدر کی ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے کئے رمضان المبارک کے آخری عشر و تھا اور شب قدر کی کر ہے تھی ، اس لئے اعتکاف کے لئے رمضان المبارک کے آخری عشر و تھا اور شب کے لئے رمضان المبارک کے آخری عشر و تھا اور شب کا کری عشر و تھا اور شب کی گیا ہے۔

(موارف الحريث ١٨١١٤٨)

اگرنی کریم صلی القدعلیه وسلم رمضان المبارک بی مدینه منوره بیل تیم فره بوت تواعت کاف بھی بیر منوره بیل تیم فره بوت تواعت کاف بھی بھی ترک ندفر ماتے ، ہاں اگر سفر بیل ہوتے جیسا کہ آپ کا نے فتح کمہ کے موقع پر رمضان المبارک بیل سفر کی تو ایک صورت میں آپ کا اعتکاف جیموث جاتا ، اور آئیده ورمضان المبارک بیل اس کی تلافی فر ماتے ، اور جیمل ون کا اعتکاف فر ماتے ۔

نی کریم صلی القد علیہ وسلم کی پاکیزہ عادت رہے گئے کہ "ب جوعب دت کرتے اس میں دوام اور بیٹنگی طحوظ رکھتے ، اورا گرکسی وجہ سے چھوٹ جاتا تو دوسرے اوقات میں اس کی تل فی فرماتے ، اور دائی عبادت کے نور اور برکت کی حفاظت فر ، تے۔ نی کریم کی پابندی ہے تبجہ کی نماز ادا فرماتے اگر کسی وجہ سے کسی رات تبجد مجھوٹ جاتی تو دن میں اس کی تلائی فرماتے ، اس طرح نی کریم کی یا بندی سے اعتکاف کرنے کی عادت تھی ، اگراتفاق ہے رمضان المبارک میں سفر کی وجدے تاغہ ہوجہ تا تو شوال میں یا آئندہ سال رمضان المبارک میں اس کی تلافی فرماتے۔ لے

مزاج بدل گيا

نی کریم صلی الله علیہ وسلم ہر رمضان میں عثکاف فر مایا کرتے ہتے ،آپ ہے اور عثمان کر سے متعاف کرنے کا عثکاف کرنے کا عثکاف کرنے کا عثکاف کرنے کا عثرات کے در میں بھی اعتکاف کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا نے اعتکاف کرنے کی اور ت طلب کی ، نی کریم ہے نے اعتکاف کرنے کی اوران سال کے اوران کر حضرت من الله عنہا اور حضرت زینب رضی الله عنہا نے کھی اعتکاف کا ارادہ کیا۔ میں منصر باللہ عنہا اور حضرت زینب رضی الله عنہا نے کھی اعتکاف کا ارادہ کیا۔ میں

( ) كان صلى الديد عملية وسنية بمكف المشر الأواخر من رمضان ، حتى توفاه الله عزّ وحلّ ، وتركه مرة ، فقضاه في شوال

واعتكف مرة في العشر الأحير ، فيداوم على اعتكافه حيى لحق بربّه عوّ وحلّ وترك لم تبيس له بها في العشر الأحير ، فيداوم على اعتكافه حيى لحق بربّه عوّ وحلّ وترك الاعتكاف في شهر رمست حتى اعتكف في العشر الأوّل من شوال وراد المعاد (٣٠) الاعتكاف في هديه عبى الله عبيه وسلم في لاعتكاف ، ط موسسة الرسافة ، ببروت ) حج وعن أسس قال كان لنبي صلى الله عبيه وسلم يعتكف العشر الأواخر من ومضان ، قلم يعتكف عشرين ، رواه أحمد والتومدي وصححه ، ولاحتكف عشرين ، رواه أحمد والتومدي وصححه ، ولاحتكف عشرين ، رواه أحمد والتومدي وصححه ، ولاحتكف عشرين ، رواه أحمد والتومدي وصححه ، ولاحمد وابي داود وابن صاحبه هذا المعنى من رواية ابن بن كعب وبل الاوطاو شرح منقى لاعبار . (١٩٥٤ من داود وابن صاحبه هذا المعنى من رواية ابن بن كعب وبل الاوطاو شرح منقى

(\*) حدث مو المعمان ، حدث حدث بين ريد ، حدث يحيى ، عن عمرة ، عن عائشة رضى (لله عيد، قالب كان البين على لله عيد وسلم بعتكف في لعشر الأواخر من رمضان ، لكنت السرب له خاء فيصلي الصبح ثم بدخله ، فاستأدب حائصة عائشة أن تصرب خباء، فأدب لها ، فتسربت خباء ، فلما رأته ريب ابنة جعش صربت خباء أخر ، فلف اصبح اللي على الله عيد وسمم رأى الأخية ، فقال " ما عدا " فاخير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ألمر تووده الهن " فترك الاعتكاف ذالك الشهر ، لمم اعتكف عشوا من شوال (صحيح البخاري الهن " فترك الاعتكاف ذالك الشهر ، لم اعتكاف الساء ، ط قديمي كب حانه كراجي )

په تفادینی مزاح، پیتی تجی محبت ، پیتی فر ما نبر داری اور اطاعت ،محبت کی وجه ے آ دمی محبوب کے طریقہ کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، چنانچہ آپ کو اعتکاف کرتے ہوئے دیکھے کر ارواج مطہرات کوبھی اعتکاف کرنے کا شوق پیدا ہوا ،لیکن افسوں کی بات یے، بلک جتن بھی افسول کیا جائے کم ہے اور جتنے بھی آنسو بہائے جا کیں، تلانی نہیں ہوسکتی ،کیآج کل اس دور میں نیکی اور عمیادت کود مکھ کرنیکی اور عبادت کا شوق پیدا مبیل ہوتا ، ہاں برائی ،خرابی ، انارکی ، یافیشن دیکھ کراس کا شوق پید ہوجا تا ہے ، بید بن سے بے رغبتی ، بیزاری ، وشمنی اور عداوتی کی بات ہے ، بیالقد ورسول کو ناراض کر کے آخرت کوچ ه و بر با د کرنے والی بات ہے ، دین دار کو دہشت گر دا ور دہشت گر دکود بندار کہا جاتا ہے ، یہ تو بکرے کوخزیر کہنا اور خزیر کو بکرا کہنا ہے ، گدھے کو گھوڑا کہنا ور تھوڑے کو گدھا کہنا ہے، کیاا ہے لوگوں کو ، مند کا ڈرنیس ہے ،کل تیے مت کے دن تمام انبیرہ ، تم م محابہ ، تمام اولیہ ، اور تم م لوگوں کی موجود گی میں بند کے س منے حساب و کتاب دینا ہے اگر کامیاب ہوگیا تو ٹھیک ورنے جہم کا در دناک عذاب منتظر ہے۔ مزاج بدلنے کی وجہ ہے آج دین کی برکات اور دین پر امتد تع لی کی نفرت حاصل نہیں ہور ہی ہے، عجیب بات ہے کہ دنیاد کمچے کر دنیا کے طالب ہو جاتے ہیں ،مگر وین وعب دسته دیکه کردین کاشوق پیدائنس بوتا، جو بونا چاہے تھ وہ نبیس بور ہا اور جو منبیل ہونا چاہے تھاوہ ہور ہاہے ،اوراس کااحساس تک نبیں ہور ہا۔

واليئة كالى متاع كاروال جاتار

كاروال كيول عاحماس زيال جاتار با

ریقلب میں ایمان اور القد کی معرفت اور نبی کریم صلی القدعدیہ وسم کی محبت سرایت نہ کرنے کی علامت ہے، اور علامت بھی ایک ولیل ہوتی ہے۔

## اعتكاف كے بارے ميں الله كالمكم

التدتعالي في قرآن مجيد من ارشادفر مايا

﴿ وَلا تِبِالنَّسِرُوهِ مِنْ وَأَنْسِمَ عَلَكِمِهِ مِنْ فِي الْمُعِلَّمِةِ وَالْمِيهِ عَلَيْهِ الْمُعِلَّمِةِ (البِقْرَة: ١٨٧)

ز جمہ: اور ان بیمیول ( کے بدن ) ہے اپنا بدن بھی مت ملنے دوجس زمانہ بیس کرتم لوگ اعت کاف دالے ہومسجد دل میں۔

اس آیت میں القد تھا کی نے فرمایا کہ اپنی ہویوں کواس صدیمیں ہاتھ مت الگاؤ، جب تم مسجد میں اعتکاف میں جیٹے ہو ، اگر چہتم کی ضرورت کی وجہ ہے مسجد ہیں اعتکاف میں جیٹے ہو ، اگر چہتم کی ضرورت کی وجہ ہے مسجد ہانا جرام ہے ، سورج غروب ہونے ہے روز ہ فتم ہوجا تا ہے لیکن اعتکاف ون کے ماتھ مخصوص نہیں اعتکاف رات اور ون دونوں ہی کا ہوتا ہے ۔ اگر معتکف استنجاء ماتھ مخصوص نہیں اعتکاف رات اور ون دونوں ہی کا ہوتا ہے ۔ اگر معتکف استنجاء وغیرہ کسی شرعی یا طبعی ضرورت وغیرہ کی بنا پر مسجد ہے یا ہر آ جائے تو بھی وہ مسجد ہی میں معتکف اور تیم میں ہے ، اس لئے معتکف کو مسجد ہے باہر جا کر بھی صحبت کرنے کی اجازت نہیں ، بیتی م احکام القد کی صوود ہیں ، جو حلال اور حرام میں حد فاصل ہیں ، کی اجازت نہیں ، بیتی م احکام القد کی صوود ہیں ، جو حلال اور حرام میں حد فاصل ہیں ، المداؤ دہ برابر ان سے تھاوز نہ کرو بلک ان کے قریب بھی نہ جو آء آگر دین کی حفاظت جا ہے ہوتو الدیشہ ہے کہ کہیں ممنوعہ حدود ہیں داخل ہوجاؤ ، اگر دین کی حفاظت جا ہے ہوتو شہات ہے ہوتو

ال آیت سے چنداحکامات معلوم ہوئے۔

ا۔ اعتکاف کی حالت ہیں بیوی سے مباشرت کرنا حرام ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

۲۔ مردحضرات کا عنکاف معجد کے علاوہ کسی اور جگہ سے خبیس۔

الساعظاف برمجد میں درست ہے اکس معجد کی تصوصیت آیاں اس اے کے اس اسے کے آبید بھی لفظ مساجد 'عام ہے۔

## عورتوں کے لئے بھی اعتکاف سنت ہے

جس طرح مرد حضرات کے سے عبادت کرنا اور ڈاپ حاصل کرنا ضروری ہے تا کہ آخرت میں پریٹ فی مذہوہ اور جنت حاصل کرنا سمان ہو، ای طریع مورق کے لئے مجی عبودت کرنااور تواب حاصل کرنا۔ زم ہے، نبی کریم صلی الند سید الم نے اعتكاف كيا اورآب صلى الله عبيه وسلم كزمانه بين آب كي جمبت اوراتاب ين ازواج مطبرات وغیرہ نے بھی اعتکاف کیا اورآپ کے بعد بھی از واٹ مطبرات و غیرونے اس سنت يمل كياءاس معلوم بواكر جورتول كوجى السنت يمل كرنا ي بيا آج كل عورتول مين اعتكاف كرف كاروان كم بوكيا بياء بياورول مين دینداری ، تقوی ، زید ، آخرت کی طرف رغبت ، اور دینی مزان نه بوینه کی میت سے ے، حال نکہ مورتوں کے سے اعتکاف کرنا بہت ہی زیادہ آسمان ہے، اگر گھر جس میسے ے تمازیر سے کی کوئی خاص جگد ہتھیں ہوتو وہاں بستر لگائے اور بیند جائے اصرف یا خاند چیشاب کے لئے نکے، باتی ی جگہ بیٹی جیٹی گھر کا کام کاج بھی کرسکتی ہے، اور الركور) كور بنماني بحى كرسكتى ب، اوركام كاج كي تعليم بحى كرسكتى ب، اس طرح يك تیرے اوشکار ہوجا کیں گے ،ان کا اعتکاف بھی ہوجائے گا اور گھر کا کام کاج بھی ہوجائے گا ،اوراء تکاف جیسی سنت عہوت ہے گھر میں خبر و برکت بھی نازل ہوگی ، اتنی آسانی کے باوجودعور تیں عثکا نہ نہ کریں تو پیرہت ہی بڑا نقصہ ک ہے۔

و ) عس عائشة روح النبي صلى الله عليه وسلم أنّ النبي صفى الله عليه وسلم كان يصكف العشو الأواحر من رمصان حتى توفاه عله لم اعتكف رواجه س بعده وصحيح البحاري (١٠١٦) كناب الصوم ، باب لاعتكاف في العشر الأواحر ، ط قديمي

خاص کمرہ

" مسلمان امقد پر ایم ن رکھنے والے ، اللہ کی عبادت کرنے والے ، اللہ کا عکم ، نے والے ، اور اللہ سے سے زیادہ شد پر محبت رکھنے والے ہیں ، مسلمان ہی اللہ کے دوست ہیں ، اس کے برخلاف کفار و اللہ کے دوست ہیں ، اس کے برخلاف کفار و مشرکین اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ، و واللہ کے دشمن ہیں ، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں ، اللہ کے رشمن ہیں ، و نی ملما ، بطلب ء اور قرار ن مجید کے دشمن ہیں ، و نی ملما ، بطلب ء اور دین روں کے دشمن ہیں ، و نی مداری اور و نئی مکا تب کے دشمن ہیں ، و نی ملما ، بطلب ء اور دین رسول کے دشمن ہیں ، و نی مداری اور و نئی مکا تب کے دشمن ہیں ، و نی مام کر شیطان کے دشمن ہیں ، مساجد کے دشمن ہیں ، اور ملعون جہنمی گمر ، و فقتہ و فساد کا مرکز شیطان المیکی کے دشمن ہیں ، مساجد کے دشمن ہیں ، اور ملعون جہنمی گمر ، و فقتہ و فساد کا مرکز شیطان المیکی کے دوست اور چیلے ہیں ۔

کے لئے ہے کہ میں بہاں اپنے مولی ہے ۔ " ت رول گا ،قر آن مجید کی تاروت کی صورت میں بات چیت کرول گا۔ صورت میں بات چیت کرول گا۔

## معجدے دل لگانے والاعرش كے سابيش ہوگا

پھر وہ شی طین جو بڑے ہم کئی تھے وہ اللہ جال شانہ کے م منے ذیل وہ تو الله علی مور ہیں ہوں گے ، پھر جب روئے زیان کے انسانوں ، جنوں ، شی طین ، وحتی در ندول ، پر ندول ، چو پایوں اور پر وانوں کی تعداد پوری ہوجائے گی ، تو آسان کے مت رے تتر ہتر اور سورج و چا ند بنور ہوجا کی ، و نیا تاریک ہوجائے گی ، اور آن الله کا اور سورج و چا ند بنور ہوجا کی ، و نیا تاریک ہوجائے گی ، اور آن لوگوں کے مرول پر چکر لگانے گئے گا ، سب ان ہو مناک چیز ول کو و کھ رہ ہوں گئی ہوں گئے آسان ہو مناک چیز ول کو و کھ رہ ہوں گئی ہوں گئے گئا ، سب ان ہو مناک چیز ول کو و کھ رہ ہوں گئی ہوں گئے اس کے ابھی وہ اس حالت میں ہول کے کہ آسان باوجوداس مونائی اور مضبوطی کے اس کے مرول کے در میان پور بی میں اور ان کے مرول کے در میان پور بی میں اور ان کے مرول کے در میان پور بی میں اور ان کے مرول کے در میان پور بی میں اور ان کے مرول کے در میان پور بی میں تو تو تو تو تا گئا وال کے وہ میں آئے گئی ، چنا نچی آسان اس ون کی ہوران کی ہ

سر پھل کر پھلی ہوئی جاندی کی طرح ہوجائے گا اور بہاڑ دُھنی ہوئی اون کی طرح ہوجائے گا جوسب ہے کمز درترین اون ہوتی ہے، پھر قرشتے آسان سے زہین براتریں سے اور تمام مخلوق کوصف بنا کر جاروں طرف ہے گھیر لیس سے ،سب پرخوف طاری ہوگا،اوراس دن کے خوف اور ہولنا کی کی وجہ سے سب کے مر جھکے ہوئے ہول گے۔ مچر جب وہ سب کے سب میدان حشر میں جمع ہوجا ئیں گے اور ساتوں آسان اورسانوں زمین والے سب کے سب جمع ہوجا تیں کے توسورج کی گرمی دیں ساں کی گرمی کے برابر بڑھ جائے گی ، بھرسورج کومخلوق سے ایک یا دو کمانوں کے برابر قریب کردیا جائے گا ،اس دن عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سامیٹیں ہوگا ، اس دن بعض عرش کے سا ہے بیوں سے بعض اس سورج کی گری میں بول مے جس نے انہیں چھلسا، یا وادا ا ساک مہے ہے وہ بخت پریشان و ہے چین ہوں سے انجھیڑ بھاڑ کی کثرت ہے اسکے۔ رہ موگا ، اور پیاس سے جان نکل رہی ہوگی ،اس موقع پر مورج کی گری کے ساتھ ساتھو سانسوں اور جمع کی کشریت کی وجہ سے گری اور بڑھ گئی ہوگی ، پسیسہ زمین پر بہدر ہا : وگاران میں ہے بعض کے کا ندھے تک پسینہ کا تھا ہوگا اور لبعض کے گلے تک ، بعض کے کا 'ول کی او تک اور بعض کے پسینہ نے ان کے منہ تک کوڈ حد نیا ہوا ہوگا ،اور وہ ان کو پیرا ڈبوٹے کے قریب ہوگا۔

امام غزاں نے لکھا ہے کے گئوں ایک دوسرے بیں اڑ دھام کرے گاورا یک دوسرے بیں اڑ دھام کرے گاورا یک دوسرے کودھ کا دیں گے ،اورا یک ایک پاول پر ہزار پاؤل پڑجا کمیں گے ، اورا یک ایک پاول پر ہزار پاؤل پڑجا کمیں گئیاں چلا پیند ہوجا کیں گئیاں چلا پیند ہوجا کیں گئیاں چلا دی جا کمیں تو وہ اس میں جینے لگیں ،غرض کہ قیامت کے دن کی جوان کی کے بارے میں جن ایک جارے میں جن ایک ہوان کی کے بارے میں جن ایک جارے میں جن ایک ہوان کی جوان کی جارے میں جن ایک جارے میں جن ایک ہوان کی ہوان کی جارے میں جن ایک ہوان کی ہو

نی کریم صبی القدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ قیامت کے دن ( الی گرمی اور اس

## معجدين بيضن كي تزغيب

میدان حشر جس تخی اور پریشانی کے دن نرمی اور آسانی کے لیے نبی کریم صلی
اند علیہ وسلم نے ایسے عمل کی تعلیم دی جن سے انسان مسجد جس جیسنے کا عادی ہے ،
مثل فر مایا '' جوشخص فجر کی نمی زیڑھ کراپئی جگہ پر جینھا رہے ، سوری طلوع ہونے تک
ذکر وعبادت کرتار ہے ، اور پھرا گر دور کعت نظل پڑھ لئے دور کعت پڑھنے پر القد تعالی الیک جے یا بیک عمرے کا تو اب عطافر ما کیں گے۔ یا

ال حدیث میں فجر سے اشر ق تک بیٹے کی نصلیت اس لئے بنائی کدایمان والوں کومسجد میں بیٹے کی عادت ہوجائے اور القداور اس کے گھر کی محبت میں اضافہ ہوجائے ،اور آخرت میں تو اب کی وجہ سے کامیا کی حاصل ہوجائے۔

جمعہ کے دن جو آری معجد میں سب سے پہلے آ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انعام دیتے ہیں ، یہاں تک کہ گزشتہ جمعہ سے لے کراس جمعہ تک جتنے گناہ کئے اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فر اویتے ہیں ۔ ( بخاری اس ۱۲۰ )

( ) من صفي الفيجر في حماعة ثم قعد يدكر الله تعالى حتى يطلع الشمس ، لم صلى ركه بين كالت له كأجر حجة و عمرة (كنر العمال (رقم ٢١٥٠٨) جعہ کے دن عصر ہے مغرب تک جوائ مرتبہ در در ثریف پڑھے گا اس کے ای سال کے گن ہوں کومعان فر « دیں گے۔

ای طرح علمی ندا کرہ ، فقد اور ذکر کے حلقہ اور تعلیم و تعلم کے فضائل بیان کرنے کا مقصد اور منت بیان کرنے کا مقصد اور منت بیہ ہے کہ ایما ندار حضرات زیادہ سے زیادہ مسجد میں جیننے کی عادت ڈالیس تا کہ القد بھی راضی رہے ، مسجد بھی آبادر ہے اور نامہ ' اعمال میں تو اب بھی جمع ہوتا رہے۔

اور مسجد میں اعتکاف کرنا سنت بھی ہے اور ان تمام عبد دنوں کا جا مع بھی ہے اور ہر آن ہر لمحہ عبادت میں شار ہوتا ہے ،اس لئے اعتکاف کرنے والے بڑے خوش نعیب ہیں۔

## مومن اور كافركى زندگى كامحور

مساجد بیت القد شریف کی شخیس ہیں ، قیامت کے دن تمام مساجد کو بیت اللہ شریف کے ساتھ ملا کر جنت کا حصد بنا دیا جائے گا ،مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس بیل عربادت کرتا ، اس بیل اعتکاف کرنا ، اس کو پاک وصاف رکھنا اور اس سے محبت رکھنا لند تعالیٰ ہے محبت رکھنے کی دلیل ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ بی کریم بھے نے ارشاد
فرمای کہ جوشخص سمجدے محبت رکھ الله عندانی اس سے محبت ہوتی ہے اس جگہ بدوقت
انسان کی فطرت ہے ہے کہ اسے جس گھرے محبت ہوتی ہے اس جگہ بدوقت
زیادہ گزارتا جا بتا ہے ، اور جس جگہ سے نفرت ہوتی ہے اس جگہ کے قریب ہے بھی
گزرتا نہیں جا بتا ، اس لئے مسمانوں کی زندگیوں میں سمجد کو ایک مرکزی حیثیت
ط داو الکھ العلمية ، بيروت ، لبنان ، ۱۸۵۱ه

طاصل ہے، مسلمانوں کی زندگی متجد کے اعمال کے گردگھوم ربی ہوتی ہے، اور مسلمان مسجد بین آکر اس طرح پرسکون ہوجاتا ہے جیسے بچہ مال کی گود بیل آکر پرسکون ہوجاتا ہے مسجد بی مال کی گود بیل آکر پرسکون ہوجاتا ہے ماور چھنی پانی بیل آکر خوش ہوجاتی ہے۔ اگر بچہ مال سے جدا ہوجائے تو روتا ہے اور پھلی پی نے سے جدا ہوجائے تو تر پتی ہے، اس طرح مومن اور مسلمان کا حال ہوتا ہے۔ کہ متجد میں رہ کر پرسکون ہوتا ہے اور مجد سے جدا ہوکر پر بیٹان اور بے قرار ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف کا فرول کی زندگی کا گورا ور مرکز پیٹ اور شہوت ہے، ان کی زندگی کا گورا ور مرکز پیٹ اور شہوت ہے، ان کی زندگی بیٹ اور شہوت کے اروگر دگھوم ربی ہوتی ہے، کھانے کا چکر، پیٹ کا چکر، وی بیل انجوائے کرنے کا چکر، نائے بی کریم صبی القد ملے وسلم جب مکہ مکر مد سے بھرات کرے مدیرہ مورد ہے وہا سب سے بہتے تی وہیں متجد بنائی، پھر متجد نہوی کی بھرے کرے مدیر دین کا مرکز بنایا ، پھر متجد بنائی ، پھر متجد نہوی کی تقریب سے بہتے تی وہیں متجد بنائی ، پھر متجد نہوی کی تقریب سے بہتے تی وہیں متجد بنائی ، پھر متجد نہوی کی تقریب کے بہتے تی وہیں متجد بنائی ، پھر متورہ تے تو سب سے بہتے تی وہیں متجد بنائی ، پھر متجد نہوی کی تقریب کی اور اس کو دین کا مرکز بنایا ۔ بسے بہتے تی وہیں متب بنائی ، پھر متورہ تین کا مرکز بنایا ۔

لہذامسلی نول کوا ٹی زندگی کا تحور و مرکز مسجد کو بنانا جا ہے اور اس سے محبت رکھنی چاہیے، جس کے ظہر رکا ایک بہترین طریقہ اعتکاف بھی ہے۔

2

ا محمدانعام الحق قاسمی ا دارالا فرآ وجامعة العلوم الاسلامیه علامه بنوری ٹاکان کراچی علامه بنوری ٹاکان کراچی ۲۵ ر۵ ر۲۹۸ ه راعتكاف كےمسائل كانسائكلوپيڈيا

59

العالم العالمة

Ī

آخرى عشره

" جہے کہ مضان المبارک کی جیسویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے تھوڑی دہر پہلے دس داخل ہونے سے مسنون تھوڑی دہر پہلے دس داخل ہونے سے مسنون اعتکاف کی نبیت سے مسجد میں داخل ہونے سے مسنون اعتکاف ہوئے ا

 (الم وقولة صدى الفجر ثم دخل معتكفة) بتديفة المفتول أي مكان اعتكافه أي الفطع فيه وتخبي بنفسة بعد صلاة الصبح لا أن دلك وقت ابتداء اعتكافه بل كان يعتكف من نفروب ليلة الحادي والعشرين وإلالمماكان معتكما لعشر بتمامه الدي وردفي عدة أخبار أندكان يعتكب المشر بتمامه وهداهو المعير عبد الجمهور بمريد اعبكاك عشر او شهر وبه قال الأيِّمة الأربعة ذكره الحافظ العر فيَّ كذا في" شرح التجاميع استدعير للمناوي " وقال الحافظ بن حجرٌ في "الفقح". فيدأن أون الوقت الذي يندعن فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوراعلى والنبث والثوري وقال الأيمة الأربعة وطايقة يندحنل قييس غيروب الشبيس واولوه الجديث على أنه دحل من أول الليل ولكن إنما تخلي بنقمته في السكان ببدي أعبده فينضب يبعد صلاه الصبح انتهى كلام الحافظ) إتحفة الأحوذي يشرح حامع الترمدي (٣٠/ ٣٢١) بابو ب الصوح، بات ماجاء في الاعتكاف، ط دار الكتب العلمية بيروت] (أنال الحافظ وفي الحديث أن أول الرقت الذي يدحل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوراعيُّ والمبث والتورئ رقال الايمه الأربعة وطائعة يدخل أبيل غروب الشمس، وأولى الحديث على أنه دخل من أون البليسل والبكس استعمالي بتصنيد في المكان الذي أعدة لتصنيه بعد صلاة الصبح؛ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَعْنَى العديث الداداراد أريدكف العشر الأواخر صرامصان دخل المستحد قبيل ليدة احدى وعشرين ولبث في المسجد بالبل حي صدى الفجر ثم دخل محكفه (٥ ) إبدل المجهود للسهار هوري. (٣٩٣/٣) كتاب بصيام باب الاعتكاف بيان وقت الدحول في الاعتكاف،ط معهدالخليل كراجي) شرح النووى على الصحيح لمسلم ( ۱ / ۱ / ۳۵) كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، ط قديمي كواچي] (٥٠٩ المعاتيح (٥٠٩ ٥٠٥) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط حقائية بشاور؟

العر مع الرد (٣٥٢/٢) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، قيل مطلب في ليدة القدو، ط سعيد كراجي]

(ابسعرالوائق (۲۰۵۰۱) كتاب المصوم بباب الاعتكاف مط صعيد كواچى]

#### ہے۔ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں دِل دن ہے کم کی نیت سے اگر اعتکاف کیا تو وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا ، بلکہ غلی اعتکاف ہوج نے گا۔ (۱)

را ) و قولة وشرط الشوم لصحة الأولى الدرحتى لوقال المعنى أن عنكف شهرا بغير صوم فعليه أن يعتكف ريشوم " بحر "عن" الطهيوية " و فوله عبى المدهب) و حع لفوله فلط وهو ورية الأصل و معالمة ووية الحسل آنة شرط للطوع يصا وهو مبنى عبى احملاف الرواية بهي أن الشطوع تقتر بيوم أو لا فقى وويه الأصل غير تقلو فلم يكن على عضوم شرطا به وعلى وواية تقييره بيوم وهى رواية الحسل أيضا يكون الشوم شرط لة كما في البدائع وعبرها

قُلْت ولمُقتعلى ذلك أنَّ الْطُومِ سرطُ أيضا في الاعتكاف مستون لابه مصر بالعشر الاجهر حلى فر عشكمة بلا صوم للمرض أو سفر يتبغى أن لا يصغ عنه بل يكون نقلا فلا بحصل به اقامة سنة التكفاية ويُؤلِيْذُه فولَ "الكُمّر" من لبتُ في مسجد بصوم ويُه فيلة لا يُمكن حمله على المساور متصريحه بالسُنيَّة ولا على الصّور منه والله بعلة والله بعلة والله بعلة والله بعلا سافة فتعن حمله على المستون سنه مؤكّدة فيدنُ على الشهر عد العلوم فيه الله والدوم عافرة والله بعلة والقدام الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيدكر جي.

ا مرد الفتاوى بترتيب جديد ( ۱۹۳۰ ۱۹۵۸ ) كراب السوم والاعتقاف، باب الاعتقاف، بعض حراب متعلق المعلق مراب متعلق ا عرفاف والسوال فهر ۱۹۲۵ ) طريخت وارافعلوم الرق

(ابیجر الرالق ۱۰۰۱، کتاب الصوم، باب الاعتکاف،ط سعید)

(٢) وسُلَةً مُوْكَدةً في العشر الأحير من رمعتان ) أن شُلُة كفايه كما في البُرهان وغيرة الاقترائها
 إجماع الإنكار عمل من لم يصحلهُ من الطبحانة (الدرمع لرد ١٢، ٣٣٠) كتاب بصوف بالبه الاحتكاف، فدُرستيد كراچي)

الله والله من والله والمساور المساور المساور الما من الله من المدور الله المعلم الأعمر الأعمر المعلم المعل

٢) كتاب الصرم، الباب السامع في الاعتكاف، وأما تفسيره، ط رشيدية كولفه)

🕾 رابحرابراثق (٢٩٩٧٢)كتاب الصوم باب الاعتكاف اط سعيدكراچي

🗁 فصح القدير (٢٩٣١) كتاب الصوم بياب الاعتكاف، ط رشيدية ]

(ح) مرقاة المعاليح (٥٢٢/٣) كتاب الصوم بياب الاعتكاف، ط حقالية بشاور

ے [ آلائی دارالعلوم و بویند (۱۳۱۳) کی ب الصوم، دسوال باب حکاف دراس کے مسائل (س. ۱۸ مشرا المجاری دراس کے مسائل (س. ۱۸ مشرا المجرور مضرب المبارک کا علکاف لفل ہے یاداجب؟) طرور دالیش عت کرایتی ]

🗁 وانظر الى الحاشية السابقة، رقم: ٢٢٢٢٢٢

ہے۔ جن اوگول کورمضان شریف یس مسنون اعتکاف کرنے کا موقع نہ اللہ ہوان کو جا ہے کہ وہ اعتکاف کر ہے ہا اکل محروم نہ رہیں، بلکہ نقل اعتکاف کر سے فائدہ اٹھا تے ہوئے جتنے اعتکاف کر سکتے ہوں نقل اعتکاف کر بیس، اگرزیادہ ون نہ کرسکیں تو چھٹی کے دن ایک ہی روز کا اعتکاف کر لیس، یہ بھی ممکن نہ تو چنہ گھنے کا اعتکاف کر لیس، یہ بھی ممکن نہ تو چنہ گھنے کا اعتکاف کر لیس، یہ بھی ممکن نہ تو چنہ گھنے کا اعتکاف کر لیس، یہ بھی ممکن نہ ہوتو کم از کم محبد میں داخل ہوتے وقت یہ نہت ضرور کریں کہ جتنی دیر مجد میں رہیں گے۔ (۱) محب میں کہ جتنی دیر مجد میں رہیں گے۔ (۱) محب میں مات میں اور کے اعتکاف کا موقع نہ سے ، تو ایک صورت میں صرف طاق راتوں کا اعتکاف کر ہے، مثلاً ۲۳،۲۲،۲۵،۲۵ کی رات سورج خروب ہونے ہے ہیں داخل ہوجائے جب میں خروب ہونے ہے ہیں داخل ہوجائے جب میں موج ہے تو میں ہے کی رات میں شب قدر ہوجائے دیا گھا کہ اور وہ یا ہے، جواعتکاف کا مقصد ہے۔ (۲)

ر (المراه والمؤراه والمؤراه المؤراه المورد والمحمد في الأصل الدخارة المسجد بيد الاعكاف فهو محكف ما أدام ، تارك له وداحر و فكان ظاهر الرواية ، واستبط المخايخ منه أن مفوم ليس من شرطه على ظاهر الرواية والمتبط المخايخ منه أن مفوم ليس من شرطه على ظاهر الرواية المورد والمرود والمرود والرواية المعيد كرجي الركوب والركوب والرواية المحرالرائق (١٠١٥ معن المحرد والمعالمة الاعتكاف المعيد كرجي الألاما النظر عن الاعتكاف في روايه المحس عن أبي حيفة رحمهما الله تعالى لا يكول الاعتكاف من غير صوم الله قال من يموم في المحدد والمعالمة ولى ظاهر الرواية بحر والتعل بالاعتكاف من غير صوم الله قال لمي المحتاب إلا دخل المحدج وهذا الأن منى المعل على المحتاب إلا دخل المحدد حتى تحور صلاة النقل قاعو محتكم ما أقام ، تارك له إذا حرج وهذا الأن منى المعل على المحدد والمحدد على المحدد على المحدد على المحدد على المحدد المحدد على المحدد على المحدد المحدد

العدائية الطحطاوى على المرافي (ص ٢٨٣) كتاب الصوم باب الاعتكاف ،ط مير محمد كتب خانه كراچى ،(ص ٥٤٨) كتاب الصوم باب الاعتكاف ،ط مير محمد كتب خانه كراچى ،(ص ٥٤٨) كتاب الصوم باب الاعتكاف، فصل وأثر وكر الاعتكاف ومعظور الله الصينانع ٢٠٥١ ١٠ ، كتاب الصوم كتاب الاعتكاف ، فصل وأثر وكر الاعتكاف ومعظور الله ،ط: معيد كراچى]

🗁 [الفناوي الهندية ١١١١] كتاب الصوفي الباب المنابع في الاعتكاف، وأماشروطه، ط وشيدية كوثنه]

آخری عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خری عشرہ کا عتکاف فرماتے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ بلم
رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے۔(۱)

آخری عمر میں عباوت زیادہ کرنی جا ہے

آخری عمر میں عباوت زیادہ کرنی جا ہے

ابن القیم نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم ہرسال ویں ون کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے ،گرجس سال وفات ہوئی اس سال آپ نے بیس ون کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے ،گرجس سال وفات ہوئی اس سال آپ نے بیس ون کا اعتکاف فرمایا ،اورقر آن پاک کا دور بھی دومر تبہ کیا۔ (زادالمعاد)

اک ہے معلوم ہوا کہ تخری عمر میں عہدت ، ذکر ، تلاوت ، دروو ، استغفار اور نیک عمل میں کی نہیں کرنی چاہیے ، بلکہ زیادتی کرنی چاہیے ، جبیبا کہ نبی کریم سلی اللہ عبد وسلم نے آخری عمر میں وفات کے ساں دس کی بجائے جیس دن کا اعتکاف کیا ، عار آخری انجام بہتر ہو۔ (۲)

آداب

#### اعتكاف كآواب بيامورين:

(1) عن عبد الله بن عصر قبال كنان رسول الله صلى الله عديه وسلم بعكف العشر الأواخر من رمصان (صحيح المحاري ( 1 / 24) كتاب الصوم، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، ط قديمي) 
عن ابن عمر أن التي صلى الله عليه وسلم كان يعكف العشر الأواخر من رمصان (منس أبي قارد (كتاب الصوم ، باب أبي يكون الاعتكاف ، ( ٢٣٣٠) ط معيد)

عن ابس خدم أن البين صلى الله عليه وسدم كان يعنكف في العشر الأو احر من ومضان (صحيح مسلم: (1/ 1/2) كتاب الإعتكاف، ط قليمين

(٢) وكان يعدكف كل صنة عشرة أيَّام ، فلما كان في العام الَّذِي قبض فيه اعتكف عشرين يومًا ، =

ر معتلف ہنے ہوئے کیڑوں کے علم وہ بھی لباس لے کرآئے ، کیوں کہ بعض اوقات لباس بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔(۱)

۲ اگر اعتکاف کی مدت عید تک پہنچ جائے تو عید کی رات مجد ہی ہیں گزارے تا کہ مجد ہی ہیں گزارے تا کہ مجد ہے تا کہ مجد ہے تا کہ مجد ہے تا کہ مجد ہے نکل کرعید گاہ کی طرف روائلی ہو، اور ایک عبادت (اعتکاف) رومری (عید کی نماز) کے ساتھ ل جائے۔ (۲)

۳ مسجد کے اندرونی حصہ پس اعتکاف کرے تاکہ بات چیت سے اعتکاف می خلل واقع ندہوں (۳)

س اعتکاف رمضان کے مہینے میں ہو، اور شب قدر پانے کی امید میں آخری دس دنوں میں ہو، کیوں کہ شب قدر سخری دس را توں میں سے کسی ایک رات

= ركان يعارضه جبريل بالفرآن كن صدة مراة ، فلمه كان ذلك العام عارضه به مرتبي ، وكان يعرض عليه الفرآن أينظما في كل بنده مرة فعرض عليه للك السنة مرتبي ، وراد المعاد في هدى خبر الهباد والمدافي عدى خبر الهباد والمرافة ، بيروت الهباد والمرافة ، بيروت الهباد والمرافة ، بيروت الهباد والمرافة ، بيروت المسجد عنكافه ليلة العبد إلى المسجد الى مصلي العبد فصل سبجد عنكافه ليلة العبد إلى المسجد الى مصلي العبد فصل عباقية بعبادة ، ومنها مكته بموجر المسجد ليبعد عسى يشعده بالكلام معه ، ومنها ايقاعه برمصان وبنها ان بكور في العشر ، لأو خر منه الالتماس لينة القدر فيها تقلب لهدوم، ومنها ايقاعه برمصان عن عشرة أبام والما آدابه فينها أن الا يتكلم والا بخبر وان ينتاز فصل المساجد وهي المسجد الحرام ثم المحرام ثم المحرام ثم المسجد الجامع وبلازم الحرام ثم المحرام ثم المحرام ثم المحرام المسجد الجامع وبلازم المحرام ثم المدهب الاربعة وتمريب و محر ددك ) وكتاب اللفقه على المدهب الاربعة و المرام المساحد والموامع وبلازم المالارة والحديث والعدم وتمريب و محر ددك ) وكتاب اللفقه على المداهب الاربعة و الموامع وبلازم المالارة والحديث والعدم وتمريب و محر ددك ) وكتاب اللفقه على المداهب الاربعة والموامع وبلازم المالارة والحديث والعدم وتمريب ومحر ددك ) وكتاب اللفقه على المداهب الاربعة و الموامع وبلارة والحديث والعدم وتمريب ومحر ددك ) وكتاب اللفقة على المداهب الاربعة والموامع وبلارة والحديث والعدم وتمريب ومحر ددك ) وكتاب اللفقة على المداهب الاربعة والموامع وبلارة والمديث والعدم وتمريب ومحر ددك ) وكتاب اللفة والمربيب والموامع وبلارة والمديث والعدم وتمريب ومحر ددك ) وكتاب اللفته على المداهب الاربعة والموامع والمربيب ومحرورة والمدينة والمدين

كتاب الصياع، كتاب الإعكاف، مكروهات الاعتكاف و دايد. ط در الحديث القاهرة الشخل الصياع، كتاب الصياع، كتاب الصياع الاعتكاف عشرا من رمصان وأن يختار أفضل المساجد كالمسجد الحرام والمسجد الجامع كد في "السرح الوفاج" ويُلارم الثلاوة والحديث والمعلم والعملم والألبياء عليهم السلام واحبار المشائحين وكتابة والمعلم وتعديب وسلم والألبياء عليهم السلام واحبار المشائحين وكتابة أمور الدقيس كذا في "شرح المطحاري" ولا باس أن يتحدث بما لا إثم فيه كنا في "شرح المطحاري") والمتناوى الهديم (1971) كتاب الصوم، لباب السابع في الاعتكاف، وأما دابه، طرشيديه كونه والمتناوى المعلم والاعتكاف، وأما دابه، طرشيديه كونه والمتناوى المعناق والمكاف، وأما دابه، طرشيديه كونه والاعتكاف، المعلم والاعتكاف، المحافية بشاور) الاعتكاف، المبحث الخاصل الذاب المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومبطلا عدد الحقاية بشاور)

(1)\_--

۵ اعتکاف مسنون دل دن سے کم نه جو (۲)

۲ ضروری ادراجیمی بات کے علاوہ اور کوئی بات چیت نے کرے (۳)

ے اعتکاف کے ہے سب ہے اچھی مجد کا انتخاب کیا جائے ،مثل مہر حرام ،اس کے بعد مجد نہوی ، پھر مسجد اقصی ، اور سے ان او ول کے لیے ہے جو وہں رہتے ہوں ،اس کے بعد جامع مسجد کا درجہ ہے۔ (۳)

۸ اعتکاف کے دوران قرآن شریف کی تااوت اور صدیث کا مطالعہ
 دیش علوم اوراس کی تعلیم وغیرہ میں لگارہے۔(۵)

<u>آزاديونا</u>

اعتکاف محیح ہونے کے لیے 'زاد ہونا شرط نیس ہے، ای دہدے سلم غام کا اعتکاف کرنا بھی درست ہے۔(۱)

آفس کے کام کے لیے لکانا

"كام كے ليے كلنا"عنوال كے تحت ديكھيں .. (من ١٧٠٠)

ر من انظر الى الحاشية السابقة، ولم من على الصفحة على (وأبا آدابه : فينها أن يستضحب الراح) (ولا تُشترط مندُكوره والسُحريَّة فيصحُ من المرأة والبيد بادن السولى و مروح ي كان لها ويَح كنا في السابق في السنام في السنام في السنام في الافتكاف، والماشروطة، طار شيدية كولاه]

والمحركة فيصل واما شريط مسخمه فسوعان برغ برجع لى المُعتكف ولا تُشترطُ الشُّكُورةُ والمحركة فيصلُ واما شريط السُّكُورةُ والمحركة في المُعتكف والمرافع للبداو لهذا والمرافع والمرافع والمرافع المعالمة والمحالمة المحلل والمحالمة المحلل والمحالمة المحالمة المحدكة الحاسمية المحدكة المحددة الم

(ومسهما الإسلام وانعقل والعُهرة عن الجنابة والحيص والمعاس وأن البُلُوع فليس بشرط حما يعيس بشرط حما يعيس بشرط حما يعيس بشرط حما يعيس بشرط عمل المنافق المشيئ العاقل كالشوم وكذا الذُكورة و الحرية فيصبح من المراة والعبد يادل الذُلَح والمولى الدي والمحراد الله و ١٩٩٨ كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي إ

## آگ بھانے کے لیے نگانا

ا المراملات الله المحال كالمحال المحال المح

## اجازت کے بغیر کوئی چیز لینا

محکف کے ہے بھی ما مک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز بینا اور کھا ، لی بین جائز نہیں ہے، سل میکھی بہت بڑا گناہ ہے ، س سے پچنا ضروری ہے، سمر لین سمی ہو روز وعلمی هندا ادا حرج ماساد عربان او حربی اور جباد علم عیر فاقسد و لا باتی رہ السحار 19، 2000 کتاب الصود روز الاعتکاف، ط سعید کواجی

، وعملني هذه ادا حموح للنداد عويق أو حرين أوجهادٍ عبرُ بغيره بنسمه ولا بالداء التح القدير الله ٢٠٠٠ كتاب العرف ٢٠٠١ كتاب العموم بهاب الاعتكاف، ط رشيدية).

(والوخوج لحساره يمشدُ اعتكافه وكد بصلاتها ويو بعثت عليه و لانحاء العريق و الحريق و الجهاد بداكان اللهيم عاما أو لاداء الشهادة هكدا في "النبيس الرائعتاوي الهندية (الحريق كتاب بصوم الهاب السابع في الإعتكاف، وأمامه سندانه طار شيدية كونه إ

المجلس لحقایق شرح کو الدقایق لنوسعی (۲۲۸/۲)کتاب لصوم باب الاعکاف ط داو
 الکتب العلمیة بیروات]

المحرور المحر

2 [مسداحمد (٨٨/٥] وقم الحديث ٢٠٧٢٢] ، ط =

## اجازت کے کرلے، باقی اسے اعتکاف فاسر نہیں ہوگا۔(۱) اجازت لیٹاشو ہر سے

"عورت كواعتكاف كرئ كے ليے شوہر سے اج زت ليما"عنوان كے تحت ديكھيں!

<u>اجازت ہے</u>

ہے۔ معتکف کوضرورت کے مطابق تکیہ، جاور ، بستر ، برتن ، صابن اور کپڑا وغیرہ محید میں رکھنا جائز ہے۔ (۲)

حتاج المبسوط للسرخين (٢٠٠٠) كتاب الفصيدة دار الكتب الملمية بيروت لدن]
 (١) (وإذا تسكيو الشعتكف ليلا لم يُقسد اعتِكَافة لأنه تناول معظور الدّبي لا معظور الاعتكافي
 كما لو أكل مال الغير كد، في "فتارى قاضى خان") الغناوى لهندية (٢١٣٠١) كتاب الصوم، الياب المسابع في الاعتكاف، والمامحظوراته اطار شهديد كوبه)

وإذا مسكر المفعكف ليلا مع يُفسد اعتكافة لأنة تناول معظور الذّين لا معظور الاعتكاف فالاينفاد المعظور الاعتكاف فالاينفسلا اعتكاف الهندية (١٠٥/١٥) كتاب الصوم، فصل في الاعتكاف، طارشيدية كوئنه)

العدارى الدائمار خالية (٣١٣/٣) كتباب المصوم الفصل الثاني عشر في الاعتكاف، ط
قليمي كتب خاته كراچي]

المرابع القصل السادس في الاعتكاف كما لو أكن حراماً، إخلاصة المناوى (١١/ ٢٩٩) كتاب الصوم، القصل السادس في الاعتكاف، جبس آخر، ط. مكبه حبيبه كوئه.

(7) (الولة والا باس أن يبيع ويتناع في المسحد من غير أن يُحصرة السُلعة) يعني ما الا بُلا منة كالمطعام والكسوة الأنة قد يحتاح إلى ديك بأن الا يجد من يقُومُ بحاجته) والجوهرة البيرة (1)
 (42) باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط قديمي كتب خانه كراچي].

(قوله لأن المسجد مُحرر) أى مخلص وفي سخة بالراى آخرة أى محفوظ، لأن ليه شغله، قلت والظاهر أنه لا يكره إحضار المأكول لأبه يتناوله فيه ومثله المشروب، فتحمل المكراهة على ما لا يحتاجه لنفسه فيه وفي" الحموى" عن "البرجدي" إحضار النمي أو الميح المدى لا يشغل في المسجد جائن إحاشية الطحطارى على البراقي. (ص. ١٨٣-) كتاب الصوم، باب الاعتكاف طنير محمد كتب خاله كراچي]

[الدومع الرد: (٣٣٩/٩) كتاب التيوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراچي] =

' معتکف کواعتکاف کی حالت میں لبس بدلن ، خوشبوا در تیل لگانا اور سر اور ڈاڑھی کے بال کی تنگھی کرتا ج تزہے۔(۱)

ہے۔ معتکف کے لیے مسجد میں وضوا ورعنس کرنا درست ہے، بشر طبیکہ وضو اور عنسل کا پانی مسجد میں نہ گرے۔(۲)

= رح إسدانع الصنائع (١٤/٣ - ١٢٤٠) البصوم، كتاب لاعتكاف قصل والماركن الاعتكاف، ومعطوراته .... الخ. ط: سعيد كراچي]

ر ) (ولا بناس أن يتسنطف بناموع التسطيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يُوحَلُ واسم وغوستكف" ومه ان يستبب وينلس الوقيع من النب، ولكن بسن ذلك بمستحث) واللهمة الإسلامي وأدالية و١٢٨، اسب الماليت الطيباء والاعتكاف، لقصلُ الثاني الاعتكاف، المبحث الوابع مايلوه المعكف ومالحررك ط الحمائية بشاود

ے (ولا بنامی لسمعت کے رسم وسیس و وہرو تو ویاکی ویشی وینطیب ویشی ویاگی ویشرب بعد غروب لشمس انی صوح شخر و کیدا الاکن و بشرت واللّب من مرح وید الله الله حدود رسمت مناده و لنب من الروی و وقوله عروض خوصلا مومكم شیاف و وقد روی ان لنی صنی الله عنه وسلم کان یقعل دلک فی حال اعتکاف فی موسجد منع منا ان الاکل والشرب واللّه فی المسجد فی حال الاعتکاف لو شع مه للمع من الاعتکاف و دلک فی مه للمع من الاعتکاف و دلک فی الله مناده و الله عنی الله عنی الله عنی الله عنی الله و دلک الله مناده و الله و دلک الله مناده و الله عنی الله و می الله و می الله و می الله الله و دلک الله الله و می الله الله و می الله الله و می الله الله و می الله الله و می الله و می

(المحلس الشميكان ويتطبث ويدهل رأسة كد في الحلاصة والفناوى الهدية (١٠) المناوى الهدية (١٠) الماب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، والمامحطورانه اطار شبدية كوسه]

(٢) ((وفي "البدائع" وإن غسل البلعكائي سة في المسجد فلا باس مه اذا لم يلوث بالماء سمستعمل فإن كان بحيث يتلوث العسجد يُمتعُ منه لأن تنظف المسجد واحث و ثو توسّاً في المسجد في إنده فهو على هذا البعصيل مه بخلاف عبر المعكم فإنه ينكرهُ له التُوصُّو في المسجد و أو في إباء الله أن يكون عوضعا أنّخد لدمك لا يصلى فيه )[البحر الرائق (١٣/٢ م) كناه باله

كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، ط صعيد كراچى) 27 (ولا ساس أن يُسخوح وأسمة إلى بحض أهبه ليفسنة كد. في" التتارخائية " هدا كُلُّة في الاعتكاف الواجب أنَّ في النُعلِ قلا بَأْسِ مَان يحرُّج بعُدرٍ وغيرِه في ظَاهرِ الرَّواية؛ ﴿ ثُمُّ إِن أَمْكَةُ الاغتسالُ في=

# غیر معتلف کے لیے مجد میں وضوادر قسل کرنے کی اجازت نہیں۔() ہم معتلف کو ضرورت کی وجہ سے دنیا کی مباح بات کرنے کی اجازت ہم معتلف کو اس کی اجازت نہیں، ایک ضرورت ہوتو مہر سے جہر نکل کرونیا کی بات کرے۔(۲)

= المستجد في إناء لهُو على هذا التُقصيلِ هكنا في" البدائع" و" فتاوى قاصي خان") الفتاوى الهندية: و الر ٢ ١٣ ) كتاب الصوم الناب السابع في الاعتكاف، وأمامه سداته، طا وشيدية الفتاوى اللعالية همي هامش الهندية (٢٠٣١ ) كتاب الصوم طعال في الاعتكاف اطا وشيدية كوئته)

(والرواحد علم المعتكف لا يعلم اعتكاف لأنة لا ضع به فيه فلم يكى جماعا ولا في معنى الجماع في والله في عمن الجماع في أن يتوث المسجد فلا يمن به والا في عرج الجماع في المسجد في المسجد من غير أن يتوث المسجد فلا يمن به والا في عرج في المحمود إلى المسجد بما يعان المسالع (١١/٢) الما يكتاب عموم كتاب لاعتكاف، فصل والمركن الاعتكاف، ومحظوراته الخ طاسعيد كراچي)

(١) (بخلاف غير المعتكف فإنه يُكر قاله التُومُّوُ في المستحد وقو في الله الله يُكون موضعا التُعد لديك لا يصلي فيه) [البحر الرائق (٣٠٣/٣) كتاب الصوح بياب الإعتكاف، ط معيد كراجي]

(قوله، وأكل السختكف انح). بتحلاف غير المعتكف فإنه يكره به التوجو في التمسيجة وتو في انده إلا أن يكون في موضع أعد لذلك لا يصنى فيه إزجاشية انظخطاوي على التمسراقي (ص ٣٨٣) كتباب الصوم، بات الاعتكاف ،ط.ميرمحمدكتب خانه كراجي وص ٥٨٠) باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط مكتبه انصارية هرات العابستان؛

(( فوله الكرارال الموله الكرائخ) ومُعادُ كلام الشّارح مرحيح عدا الاستدراك والقّاهر أن من السّوم الأكل والشّربُ إذا لم يشغل المسجد ولم يقرّته لأن نتظيمه واحبُ كما مرّ لكر قال في "من الوقاية" ويا كُلُّ والشّربُ ويامُ ويسْر ويامُ ويسْعُ ويشترى فيه لا عبرُه في شالا على إلى " سرحة" أي لا يفعلُ عيرُ المُعتكف شيبًا من هذه الأنور في المسجد المدومنة في " القَيستاني " لَمْ نقر ما مرّ "المُحتي") ( وقالمحتار و ١٠١٦) باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط معيد كر جي) عن "المُحتي") ( وأمّ الثّال وهو أنّه لا يتكلّم الا مخير فلقوله نعالى فوص لعبادى يقولُوا التي هي أحسرُ في الأمراء عن وهو بعثمُومه يقتصى أن لا يتكلّم خارج المسجد إلّا بخير فالمسجد أولى كذا في "غاية اليال" ولي "النّبيي" وأمّا التكلّم بغير خير فإنه يُكرة بغير المحير فا فيه إلمُ والأولى تفسيرُهُ الواحرُه أن المُراد بالحير منا فيه إلمُ والأولى تفسيرُهُ المناح وبغير النحير منا فيه إلمُ والأولى تفسيرُهُ بعد فيه قواتِ يعني أنّه يُكرة المُعتكِف أن يكنّم بالمُباح وبغير النحير منا فيه إلمُ والأولى تفسيرُهُ بعد فيه قواتِ يعني أنّه يُكرة المُعتكِف أن يكنّم بالمُباح وبغير النحير منا قالوا الكلام المُباخ بعد فيه قواتِ يعني أنّه يُكرة المُعتكِف أن يكنّم بالمُباح بحيلات غيره والهذا قالوا الكلام المُباخ بعد فيه قواتِ يعني أنه يُكرة المُعتكِف أن يكنّم بالمُباح بحيلات غيره والهذا قالوا الكلام المُباخ في المسجد مكرّرة يَاكُلُ الصاحات كها تأكلُ النّار الحطب عبرُح به "فتح القدير" قَبل باب "

ر معتلف کے لیے کھانے پینے کی تمام ضروری اور من سب چیزوں کو ساتھ رکھنا درست ہے۔(۱)

جے۔ اگر پان تمب کو بد بودار نہ ہوتو معتلف مسجد میں کھا سکتا ہے۔ (۲) جے معتلف ڈ اکٹر مریض کومسجد میں دیکھے کراور حال س کرنسخہ مکھ سکتا ہے

اورعدج كرسكتا ب-(٣)

ت الوثر لكن قال الأسبيحابي والا باس أن يتحدّث بما لا الم فيه، وقال في "الهداية" لَكُنَّهُ يتحاب ما يكُونُ مَالَكَ رَالِبِحُوالرَّاقِ (٢٠٣٠/٢) كتاب الصوم ماك الاعتكاف، ط سعيد كراجي] وعراليومع الرد (٢٠/٥٠/١) باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط سعيد كراجي [

رع إحالية المستجداري على المراقى (ص ٣٨٠) كتاب الصوف الباب الاعتكاف، ط عبر محمد كتب عاله كرجى (ص ١٨٥) كتاب الصوف الاعتكاف اط مكتبه الصارية هرات القاسمتان) ((قوله لأن المستجد منحرز) أي مخلص وفي نسخة بالراي آخره أي محفوظ، لأن فيه شهله، ولهذا قالوا لا يجوز غرس الأشجار فيه قلت والظاهر أنه لا يكره إحصار المأكري لأنه يتناوله فيه ومثله المشروب، فتحمل الكراهة على ما لا يحتاجه نفسه فيه وفي الحموي عن "المرحندي" رحضار النص او المبح الذي لا يشغل في المستحد جائز ) رحاشية الطحفاري على المراقي رص ١٨٥) باب الاعتكاف، كتاب الصوف عل مكتبه الصارية هرات افغانستان]

الدومع الرد (٢٠ /٣٩) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي] (البحرالران (٢٠ /٣٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي)

(عي ["يال" كي عنوس ك تحت تر حج كوريكسين"]

(٣, (ويجور مه أن يبع ويناع أي يشتري فيه اي في المسجد بلا إحصار السعة فإنه مكروه لأمه سيمرات السبوق، وقال يعقوب باشا الظاهر من هذا الإطلاق جوار البيع و لشراء مطلقا لكن في "الذعيرة" أن سراد به ما لا بد منه من المطعام و بحوه وأما اذا أراد أن يتخد ذلك منجرا فيكره وألل الريسعي المصلحيح هذا وفي بعض المشروح أن في قول صاحب الهداية الأنه يحتاج لي ذلك بأن لا يجد من يقوم بحو الحد ذلالة على هذا وفيه مع الدلالة كما لا يحقى فلينامل) [مجمع الألهر في شوح ملتقى الابحر لشبحي راده (١/٥٥) هذا واليه ما الدلالة كما لا يحقى فلينامل) [مجمع الألهر في شوح ملتقى الابحر لشبحي راده (١/٥٥) هذا دار الكتب العلمية فيان بيروت] ملافق في المسجد من غير أن يُحضوهُ السّعة) يعني ما لا يُذُ منا كالشّعام والكب والجوهرة النيرة. (١/٥) عنان المحروة الأنة قد يحتاح إلى ذلك بأن لا يحد من يقومُ بحاجه) والجوهرة النيرة. (١/٥) عنانه كراجي)

جن اگر معتقف کوشوگر اہلڈ ہریشر ، کولسٹر ول یا جنم جو نے یا جس کی ہو ہے ۔ معجد میں شننے کی ضرورت ہوتو معجد میں شہل سکتا ہے ، جبکہ ٹبھنا مسجد کے احترام کے فالاف ند ہو۔ (۲)

#### الله معتلف إیا كيرام بديس ي سكنا ب- (٣)

ترقوبه لأن المسجد مُحرر ) أي مختص وفي تسجة بالراى آخرة الى محدوظ، لأن إلى شخله المشروب، فليت والنظاهر الله لا يكره احصار الماكول لأنه يتدربه ليه ومنه المشروب، فتحمل الكراهة على ما لا يحتاجه بنفسه فيه وفي" الحموى" عن الدرحدي" حصار شهل أو السياح الله لا يشعل في المسجد جائز ) (حاشية الطحطاري على المرالي من ١٨٨٨) كمات النصوح المال الاعتكاف، طا مير محمد كتب جانه كراجي ومن ١٨٥ كدت بصوف باب الاعتكاف، طا مير محمد كتب جانه كراجي ومن ١٨٥ كدت بصوف باب الاعتكاف، طا مير محمد كتب جانه كراجي ومن ١٨٥ كدت بصوف باب الاعتكاف، طا مير محمد كتب جانه كراجي ومن ١٨٥ كدت بصوف باب الاعتكاف، طا مير محمد كتب جانه كراجي ومن ١٨٥ كدت بنفسود، باب الاعتكاف، طا مير محمد كتب جانه كراجي ومن ١٨٥ كدت بنفسود، باب الاعتكاف، طا مير محمد كدب جانه كراجي ومن ١٨٥ كدت بنفسود، باب الاعتكاف، طا مير محمد كدب جانه كراجي ومن ١٨٥ كدت بنفسود، باب الاعتكاف، طا مكتبه التعاوية عراث المقالستان)

() وعن ابن عمر رصى الله عهما "عن بهى صبى الله عبيه و سبه الدكار و عنكف عرج له طرائبه او يتوضع لدمريوه ورده أسطواله التوبة" إلى سن ابن ماحه وص ٢٠٠ اللواب ماحاء في المصيام بناب في المستكف يعرم مكانا من مستخد اط لمديمي كتب حاله كراجي مشكوة المصابح و ١٩٣٠) كتاب الصوف باب الاعتكاف الفصل الثالث فل غليمي كرجي المشكوة إذا اعتكف خُرح له قراشه ووضع له سريره في معتكمه واد البعاد في هدي نور العباد والمديم في الاعتكاف موست الرساله بيروت العباد والمديمة والمشكون المتكاف موست الرساله بيروت العباد (١٩٠١) فصل في هديه صلى الله عبه وسلم في الاعتكاف موست الرساله بيروت العباد (١١٠١٠) فصل في هديه المسلم الله عبه وسلم في الاعتكاف المصل الثالث طاحات المسلمون المراقة المعاتب و ١٩٠١) المسلم عبد المسلم المالة المعاتب و ١٩٠١) كاب العموم باب الاعتكاف العمل المتكاف المعاتب عبد المراقة المعاتب المديم المراقة في العباد (١١٠) المتلام العراقة في العباد (١١٠) المتلام المالة العباد (١١٠) المتلام المالة المعاتب العباد العباد العباد (١١٠) المتلام العباد (١١٠) المتلام العباد العباد العباد العباد (١١٠) المتلام العباد العباد العباد العباد العباد العباد المتلام المتلام العباد العباد المتلام العباد العباد (١١٠) المتلام العباد العباد



جے معتلف مسجد میں وہ اخبار پڑھ سکتا ہے جس میں ونیا کی سجے خبریں ہوں اور جاندار کی تصویر نہ ہو۔ (۱)

اجمأ عي اعتكاف

صیبہ کرام کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی امتدعلیہ وسلم کے ساتھ اعتظاف کیا ہے، اس کے ساتھ اعتظاف کیا ہے، اس لئے مشائخ ، اکابرین اور صوفیاء کرام کا احب ، متعلقین اور مریدین کی جماعت کے ساتھ اعتظاف کرنے کا جودستور ہے، بید رست ہے، اس قشم کے اجتماعی اعتکاف کو برعت یا رسم قر اردینا درست نبیس ہے۔

بن ری شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے (صی بہ کرام کی ایک جماتھ واق کو ایک جماتھ واق کے ساتھ واق میں درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا ، پس ۴۰ کی صبح کو ہم لوگ اعتکاف سے باہر آگئے (کہ اس دن اعتکاف بورا ہوگیا) تو آپ نے ہیں کی صبح کو تقریر فرون کی واور فرای کو آپ کے اور فرای کی تاکہ کو تقریر فرون کی واور فرای کی تاکہ کو تقریر فرون کی واور فرای کی تاکہ کی تاکہ کا دی تھے کہ تھے شب قدر خواب ہیں دکھا دی تی تھی پھر بھلادی گئی ،اسے آخری عشرہ کی ملے فرای کے درمایا کہ جھے شب قدر خواب ہیں دکھا دی تی تھی بھر بھلادی گئی ،اسے آخری عشرہ کی میں دورا کی میں دورا کی میں دکھا دی تی تھی جسے سے ایک میں دورا کی میں دی میں دکھا دی تی تھی دورا ہوگیا کی میں دورا کی میں دورا کی میں دورا کی میں دکھا دی تی تھی دورا ہوگیا کی میں دی میں دکھا دی تی تو تو بھی دورا ہوگیا کی میں دورا ہوگیا کی میں دی دورا ہوگیا کی میں دی میں دی تو تو بھی دورا ہوگیا کی میں دی میں دی میں دی میں دورا ہوگیا کی دورا ہوگیا کی میں دورا ہوگیا کی میں دورا ہوگیا کی دورا ہوگیا کی

المساجة والساجة والسعليم إل كان يعملُة بأحرة، وإن كان بغير أجرة أو يعملة لنعب لا يكوة إذ له يعمر بالمسجد المحرجة النيرة ( ١١/١٠) باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط قديمي كتب خانه كراجي) المسجد محرور) قلت والظاهر أنه لا يكره احصار المأكول لأنه يشاوله فيه واشعه الممشروب، فسحمل الكراهة على ما لا يحتاجه لنعبه ليه )[حاشية الطحطاري على المعراقي ومن ١٨٨٠) كتاب الصوم باب الاعتكاف اط ميرمحمد كتب خانه كراجي (ص ١٨٨) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط مكتبه انصارية هرات المفاسسان] (١٠ (والارم لللازم لللازم ولحديث والعلم وتدويسة وسير الني صلى الله عليه وسلم والأنبياء عبهم الشلام وأخبر الشالحين و كتابه أمور الذي كدا في المتح القدير") إفتاوي الهمدية (١١٠ ٢٠ ١) كتاب الصوم الباب الاعتكاف، وأما آذابه الاعتكاف، ط معيد) المحدوم الباب المعام الله عليه كونه المعيد) الله والدر المعام المعيد كونهي المعيد الصوم الدرائق (١٠ م ٢٠٠٠) كتاب الصوم الما الاعتكاف، ط معيد)

#### ك ق را تول شي تلاش كرو\_(١)

اس روایت بی حضرت ابوسعید خدری رضی القد عند فره رب بیل که بم لوگون نے آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا ،اس سے واضح طور پرمعلوم ہوا

(1) عن أبي سعيد الحدري أنّ رسول الله صبى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمعنان و فناعتكف عناما حتى إذا كان ليلة الحدى و عشرين وهي أبيلة التي يخرح من هبينجتها من اعتكافه ، قال من كان اعتكف معى قليعتكف العشر الأواخر فقد اربت هذه الليد لم السيئها وقد رابتسي استحد في صاء و طين من صبيحتها فنالتمسوها في العشر الأواخر والتنصسوها في كل وتر و في صاء و طين من صبيحتها فالتمسوها في عربتين فو كل التنصسوها في كل وتر و في مطرت السماء تنك الليلة و كان المستحد على عربتين فو كل المستحد ، فيصرت عيناى رسول الله عبلي الله عبيه وسلم على جبهنه أثر الماء والطين من صبح المستحد وعلى والمنازي (1/12) كتاب المستحد ، باب الاعتكاف في العشر الأواخر ه فل قليمي)

🗁 عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمصان العشر الَّتِي فِي وَمِنْ الشَّهِرِ فَإِنَّ كَانِ حِينِ يَمْسِي مِنْ عَشْرِينَ بِنَهُ تَمْشِي ، ويُسْتَقِلُ احدى و عشرين رجع إلى مسكنه و رجع من كان يجاور معه ، وأنه اقاد في شهر جاور فيه السعه الذي كان يرجع فيها فنخطب السَّاس فأمرهم ما شاء الله اليوقال كسماحاور هذه المشراء ثم قد يدالي أن حاور هذه المشير الأواحر وقيمس كان اعتبكك معي فيشت في بمنكمه وقد ريت هده سيدائم لسيتها فابتنفوها في العشر الأواخر ، وانتفوها في كل وكر رايسي اساحد في ماء و طين ، فاستهنب السماء تعك المهمة فاصطرت فوكف المسجد في مصلي رسول الله صبى الله عليه وسمه بمة احدي و عشرين فيصرات غينى فنظرات إليه انصراف من الصبح واوجها منتدى طينا وماءا والمنجيج البحاري (٢٥٠/١) كتاب الصوم ماب فضل لينه القدر ، قال سمعت أنا سلمه بن عبدالرحس قال سألت ابه سعيد الخدري قلت عل سمعت رسول الله صلى المدعلية وسلم يدكر بيله القدر ألس نعم اعتكفتنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمصان قال التخرجا فليبحة عشريس قاس فخطبنا وسول الله صنى الله عليه وسمم صبيحه عشرين ، فقال ابي وايت لبله القمر واسي مسيتها فالنمسوها في العشر الأواحر في الوتر ، فإنّي رأيت ابي اسجد في ماء و طبي فعن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فوجع الناس إلى المسجد ، وما برى في السماء قبرعة قبال المجاءات سحامه فمطرت وأقيست الصنوة فسيجد رسول الله صلي الله عليه وسلم لي النظيس والسماء حتى رأيت النظيل في اربنت و جبهته ﴿ البخارِي ﴿ ٢٠٢٠، ٢٠١٠) باب الاعتكاف وخروح النبي صلى الله عليه ومنم صيحة عشرين ، ط قديمني

### کر ہے ہرام کی ایک جماعت نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ اجرت دے کراعت**کاف کرانا**

"
اجرت دے کراعتکاف کرانا جو ترخیل ہے، کیوں کدا عتکاف عبدت ہے اور عبادت ہے اور عبادت کے ایس کے اجرت دینے کی بت عبادت کے لیے اجرت دینے کی بت عبادت کے لیے اجرت دینا اور لیما دونوں نا جائز ہیں، ہاں اگر اجرت دینے کی بت کرنے کے بغیر اعتکاف کرایا ، اور وہاں اعتکاف کرا کے اجرت دینا معروف وشہور مجمی نہ ہوتو اس کی خدمت ہیں کے پہیش کرنا جائز ہے۔(۱)

### اجرت لے کرکا کرنا

معتلف کے لیے اعتفاف کی حالت میں مجد کے اندراجرت لے کرکوئی کام کرنا جائز نہیں ،خواہ ند ہجی تعلیم ویتا ہویا وین دونیا کا کوئی کام ہو۔ (۲)

(۱) (فوده الدهيسة عليه) ولا يحور أحد الأجرة على الطاعة كالمعصية وفيه أن "عد الأحرة على الطاعة لا ينجور معدلشا عبد المتقدمين وأجارة المتأخرون على تعليم لقرآن و الأدان و الإمامة ) [ردالمحتار (۱۹۶۲) باب صلاة الحاير ابحث غدل الميت اعظمه في حديث كل سبب وسبب منقطع إلا مبنى وسبى ط معيد كراجي]

الأصل أن كل طاعة بخنص بها المسلم لا يحور الاستيجار عليها عند، لقراد عنيه الصلاة و سيلام الحرق القرآن و لاتأكنوا به الح، فالاستجار على الطاعات مطاقاً لا يصح عند المت الشلالة أبنى حنيفة و أبنى يوسف ومحمل الشيح القناوى الحاملية ١٣٤/٢، كتاب الاجارة الطاب في حكم الاستنجار على البلارة، ط وشيلية]

الهندية ٣٨٨٨، كتاب الاحارة، الباب الخامس عشر في بيان يجور مي الاحارة والإيجور، الدينة المحارة الماليجور، المصن الرابع في فساد الاحارة، ط وشيديه إ

(۱) ( فوله ولها اكره الخياطة و محره) كبع وشراء وتعليم كتابه باجر و كل شيء يكره فيه يكره في منطحه كذا في" البحر"

و قوله مطنه بای مواد حصر المبع أم لا احتاج البه أم لا كان للتجارة أم لا كما يفاد من البحر") حاشية الطحطاري على المراقى (ص ٣٨٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط مير محمد كب خاله كواچى (ص ٥٨٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط مكتبه انصارية هرات افغانستان) (ولا يجور البع والشراء في المسجد و كان كره فيه العبم والكتابة والحياطة باحر و كل شيء كوه ٢

المثكاف كيساك كالسائج ببياي

<del>\\ 74</del>\\--

إلى باتين

معنکف کے لیے انہی باتوں کی مجتمع ک فہر ست یہ نا) ا- قرآن شریف پڑھنا۔

۳- درود شریف پڑھن ماستفق رآسیجات پیل مشغوں رہنا۔ ۳- اچھی باتیں کرنا مائیس کا میکھنا کھا نامونی کا بوپ فام داولوں نامونی منایا۔ ۳- وعظ وقصیحت کرناں

#### احاطهمجد

اورونی شرعاً معجد کا اطابا ق صرف معجد کی چرد ایو رکی فرش اسحن پر بی بوتا ہے اورونی شرعاً معجد بہوتی ہے، اس کے اووجومجد کی زمین کا حاط ہوتا ہے، ومجد نہیں بہوتی ، اس لیے محکف کے لیے معجد سے نگل کر احاط میں جانا جار نہیں ہے ور سر

عنه كوه في سعاجه واستى البرارى من كونعه التعليم احر فيه اليكون لصورية ولى السمى ال العياط بحجه بعد المحمدة الله المسجد فلا باس معبطه فيه لفيره أي غير المعتكف واله الإكل والشرب فلا بكرة عني الصحيح) المجمع الأنهر في شرح ملتى الأبحولشيحى واده والم الله المحمد الكتب العليمة بسل بروب التحمد ولا ساس الرياح ويناع في المستحد من غير أن بحصر الشبعة ويحى د لا بلا مه كالطعام والمحموء لأنه فديحتاج الى ذلك بال لا بجد من بقرم محاجه الإالة يكره حصار الشبعة لا المستحد مسرة عن حصوق المعدد وأنه البيع والشراء فلنحازه فيكر وه نسستكف وغيره الأن المعكف أشد في الكراهة وكدنك يكره أشعال الله في المستحد تحجيل الفعائد والحياطة والمساحد والتعليم إلى كان الكراهة وكدنك يكره أشعال الله في المستحد تحجيل الفعائد والحياطة والمساحد والنعيم إلى كان المحرة والمساحد والمعلم وطويسة والبرائية والمحديث والمعم وطويسة وسير البي صلى الله عليه وسلم والأبياء عليهم الشاه و خيار الممالحين و كتابه أمور الملي كذا في "فنح القديم" في القديم" في المديمة كوسه المساحد كالمديمة كوسه المالة عليه وسلم والمعيم وطويسة والمديمة والمديمة كوسه المالة عليه والمديمة في الاعتكاف والمديمة كوسه المديمة كوسه المالة عليه السابه في الاعتكاف والمالة طراحة طراحيدية كوسه المديمة كوسه المحدية السابه في الاعتكاف والمالة طراحة طراحيدية كوسه المهروة المالة المالة المالة في الاعتكاف والمالة طراحة طراحيدية كوسه المدينة كوسه المالة المالة المالة عليه المساحد كرسه الموجة المالة المالة المالة عليه المالة في الاعتكاف والمالة طراحة طراحيدية كوسه المالة عليه المالة المال

البحراثرائق (۲۰ ۴۰۰) كاب الموجرباب الاعتكاف، ط سعيد كراجي)

🗁 التاللو حالية (٣٠٢) كتاب الصوف الفشل التالي عشر في الإعتكاف،ط قديمي كتب خاله كواجي)

وہاں چد کی تواعث کا ف باطل ہوجائے گا۔(۱)

ہے۔ جب کی مسجد جس اعتکاف کرنا جوتو پہنے مسجد کے متونی یواہ م صاحب یا کسی کم دین ہے میں مسجد کے متونی یواہ م صاحب یا کسی کم دین ہے میں معلوم کرلے کہ اصل مسجد کہاں تک ہے، کیونکہ مسجد ہمیشہ سب سے بہر کے درواز ہے تک ہی نہیں ہوتی ،مسجد اور چیز ہے اور اس کا احداد و چیز ہے ، اس بہر کے درواز ہے تک بی نہیں ہوتی ،مسجد اور چیز ہے اور اس کا احداد و چیز ہے ، اس سے جو مصد شری مسجد کے حدود ہے باہم ہوو ہاں پراعتکاف کے دوران نہ جایا کرے۔

احتلام جوجائے

المعتلف كودن يارات من كتني بارتيمي بدخواني يااحتلام موجائ واس

را برب أيعتبر من المسجد وما لا أعبل التعلق الفعهاة على أن المراد بالمسجد الدى يعبئ فيه الإعبكال ما كان بناة تعدّ للقالاة فيه أن رحبة المسجد وهي ساحته البي ريدت بالقرب من المسجد لتوسيع وكانت مُحجّرا عليها فالمدى أعهم من كلام الحقيلة و لما لكية والحالمة في القسيم من المسجد من المسجد عند في "بها من المسجد وتقابل القسميح عند في "بها من المسجد وحسم أبو يعدى بين الروايتين بنأن الوجه المكوطة وعليها باب هي من المسجد ودهب المسجد في اعتكف فيها حيث اعتكافة وأنا سطح المسجد ودهب المسجد عند أن رحمة المسجد من المسجد في اعتكاف فيها حيث اعتكافة وأنا سطح المسجد

أمّا المستارية فإن كانب في المسجد أو بابها فيه فهي من المسجد عبد الحفيّة والمسالميّة والحابية وإن كان بابها خارج المسجد أو بابها فيه فهي منه ويصلح فيه الاعتكاف عند لشّافعيّة وإن كان بابها خارج المسجد فيجوز أدان المُعتكف فيها سواة اكان مُؤذّه أم عبد أشّافعيّة فقد فرقُوا بين المُؤدّن الرّاتب وغيره فيجوز لمرّاتب الأدان فيرة عبد الشّافعيّة فقد فرقُوا بين المُؤدّن الرّاتب وغيره فيجوز لمرّاتب الأدان فيها وهو مُعتبكف دون غيره قال السّوري وهو الأصلح )[" الموسوعة القفهية الكريبة" الها وهو مُعتبكف دون غيره قال السّوري وهو الأصلح )[" الموسوعة القفهية الكريبة"

(وأكل المعتكف وشربه ومومه وعقده البع لمايحناحه شعبه أوعباله الاتكون الافي المسجد العرارة الاعتكاف حتى أو حرح لهذه الإشهاء بهسد اعتكافه الإمراقي الفلاح رص ١٨٠١٥)

کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ط المدادید ملنان] استان (قال العقی الایر الرش مجد کا فارق صرف مجد کی سدر کی اور فرش پری بوتا ہے اور مجی شرعاً مجد ہوتی ہے، مخلف کے میے جائز جیس ہے کہ اس سے تب ور کر ہے، کر ایسا کی کہا تو انتظاف باطل ہوجا نے گا) را آوی و را العوم دیورو (۳۱۲ میں ۲۰۱۲) کی ہے العوم ، وسوال و ساحتگاف اور اس کے مسائل اس ۴۸۹، احاط میرکی رش مجدی واقع ہے ایکن آ آ باز وارالا شاہ ہے کراتی آ ے اعتکاف نہیں ٹوٹنا، معنکف کو جا ہے کہ آنکھ کھلتے ہی تیم کرے، جس کے بیا تو پہلے ہی ہے ایک جگی یا تیکی اینٹ رکھ کی جائے ، دورند ججودی کی دجہت مجد کے تی با پہلے ہی دوار پر ہاتھ مارکر مسئون طریقہ کے مطابق تیم کرے، پیمٹسل کا انتظام کرے۔ (۱) ہی انتظام کرے۔ (۱) ہی کہ منتقل کا انتظام کرے باتھ مخود بھی کر سکتا ہے ، دوسراکوئی کروے یہ بھی جائزے ، مثلا پہلی کا بجرنا، پائی ڈالنے کے لیے لوٹا یا کوئی برتن لا ٹا، اگر دوسراکوئی شفام کرر ہا ہے قو ، تی کا جرنا، پائی ڈالنے کے لیے لوٹا یا کوئی برتن لا ٹا، اگر دوسراکوئی شفام کرر ہا ہے قو ، تی کہ ورسنتگف تیم کے ساتھ مجد میں رہے ، پھرنہ کر کیڑے بہان کر مجد میں آجے نے ۔ (۲) ہوتو معتلف تیم کر کے سجد میں رہے اور ایخ گھر اطلاع کردے تا کہ گرم پوئی کا جو تو معتلف تیم کر کے سجد میں رہے اور ایخ گھر اطلاع کردے تا کہ گرم پوئی کا انتظام ہوجائے اور خو تر میں موجائے اور خو تر میں والی دکان پر غسل انتظام ہوجائے اور اپنے آنے کی اطلاع کردے اور خوال

رفوله ودخول مسجد أى يبسح الحيص دُخول المسجد وكدا الجائم ولى منية السعد على المسجد وكدا الجائم والا المسجد وي المسجد ويم المسجد و الما المي المسجد والمسجد والمساوي المسجد والمساوي والمساوي المسجد والمساوي المسجد المسجد المساوي المسجد المساوي المسجد والمساوي والمساوي المسجد والمساوي المساوي المسجد والمساوي المساوي المساوي المساوي المسجد والمساوي المساوي المساوي

المرمع الرد (٢٠١ ، كاب العهار دافيل مطلب بطاق الدعاد على ما يشمل الناء ط سعيد كراجي) الدرمع الرد (٢٠١ ، كاب المهمورة ع في البحر عن المبتغى بالدن المهمورة ط سعيد كراجي) (٢ واللا يخر ح المستكف من معكمه ليلا ولا بهار الا بعدر الراس حرح من غير عدر ساعة فسه عنك الدماري الهندية (٢٠١ / ٢٠١ كتاب الصوح الباب لسابح في لعنك ف وأمامه الله و فيديه كوائد إ

حائب الطحطارى على المرافى ص ٣٨٣، كتاب الصوم باب الاعكاف، ط مير محمد كب خانه كراچى ص ٥٩٨، ١٤٥٠ الاعتكاف، ك مير محمد كب خانه كراچى ص ٥٩٠٥ مال الاعتكاف، كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط صعيد كراچى]

🗁 [البحر الرائق ١/٦ - ٢ - ٢ - ٢ - كتاب الصوم،باب الاعتكاف، ط.معيد كراچي]

#### كر ك فور أوائي آجائد (١)

ے موجودہ دور میں اکثر بڑے بڑے شہروں کی مساجد کے شل خانے میں گرم پینی کا انتظام ہوتا ہے، لہٰذا وہاں نوراعشل خانہ میں جا کرعشل کرے واپس میں گرم پینی کا انتظام ہوتا ہے، لہٰذا وہاں نوراعشل خانہ میں جا کرعشل کرے واپس " جائے ، تا خیرنہ کرے۔

جزیر اگرم پانی" کے عنوال کے تحت بھی دیکھیں۔ (س ۲۹۸)

اخبار پڑھٹا

المجاز معتلف کواعتکاف کی حالت میں اسک کا بیں اور رمائے جن میں ہوں ، اسلام کے خلاف جو بات ہوں ، جوٹ ققے کہ نیاں ہوں ، وہریت کے مض مین ہوں ، اسلام کے خلاف تح ریات ہوں ، فخش نفر پچرہوں ، ففر وشرک کی تبدیغ ہو، اس قتم کے اخبارات پڑھنا ، سنا فخش نفر پچرہوں ، نفر وشرک کی تبدیغ ہو، اس قتم کے اخبارات پڑھنا ، سنا ور مجد میں ریا جا کر نہیں ہے ، اس لیے ان سب باتوں سے معتلف کو پچنا چ ہے ، اور جس مقصد کے سے گھر بار ، وکان ، کارخانہ ، کاروب راور آئس دفاتر وغیرہ جبور کرا عتکاف کے لیے مجد میں بیٹی سے اس میں رکا رہے ، ور نہام کے اعتکاف سے کوئی فائد وہنیں ہوگا۔ (۲) رائ خور انسینی اور انسان ہوگا۔ (۲) روہ خور انسینی وال میں المصر فکھا عدد ابی حدم اللہ بقدر علی تسمین ادساء اوں قدر سر بہنو السماء موں وحد لم یکو اجماعہ و فیما ادا لم بقدر علی تسمین ادساء اوں قدر سر بہنو مدخل سر المحد اور المداوی الهند یہ المداد کوئات الطہارة ، الباب الوامع فی السماء فی السماء المداور المور الاملام المور المور المی المور الاملام المور المور المور الاملام المور الم

🕏 , لجوهرة لنُرة - ١٣٥٠، كتاب الطهارة،باب التيميم، ط قديمي كراچي]

المحالية الطحطاوى على المراقى ص كتاب الطهارة اباب اليم اط مرحه عبر محمدكب خانه كراجى ص ٩٠ كتاب الطهارة اباب اليمم على الده تعالى و حمية عيه والخلوة المراجى على الده تعالى و حمية عيه والخلوة المراجع لهم الاعتكاف لدى مقصوده وروشه عكوف القلب على الده تعالى و حمية عيه والخلوة المراجع الانتظاع عن الاشتغال بالمحلق والاشتغال به و حده سبحانه بعيث يصير ذكره و جه والإقبال عليه في معلى هموم القب وخطراته فيستونى عليه مدلها ويصير الهم كلّه به و المحطرات كله بدكره والتعكّر في المحميل مواحيه وما يُقرّب مسه فيصير أنسه بالله بدلاً عن أسه بالمخلق فيعده مدلك لاسه به يوم الوحشد في الغبور حين لا أبس له ولا ما يفرخ به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم) إزاد المعاد في

جی جس اخبار میں دنیا کی شخی خبریں ہوں ، اوراس میں جاندار کی تصاور نہوں ، معتلف مسجد میں پڑھ سکتا ہے ، لیکن اس کی بجائے تلاوت اور ذکر واذ کار میں مشخول رہتازیاد و بہتر ہے۔(1)

الذاك

ت هدى عير العاد ١٨٤/٢ لعسل في هديه صلّى الله عليه وسلّم في الاعتكاف موسيه الوسالة بيووف]

مع والقائل مشان مغرت في موازع محرز كروكا وهوى الرسمان العالات مكاف كريان شره كتب واليمي الدود]

و حاشية الطحطاوى على السراقي. ص ١٨٨/٢٨، كتاب العسوم ساف الاعتكاف، ط مير محمله
كتب خانه كو الجي أص ١٨٥، كتاب العسوم ساف الاعتكاف، ط مكتبه المصاوبة هراف المفانستان إ

و القناوى الهندية ١١/١ م كتاب العسوم الناب السائع في الاعتكاف، وأمام حاسه هو وشيلها كونه المحر عرقالنيرة ١١/١ م كتاب العسوم بهاب الاعتكاف، وأمام حاسه هو وشيلها كونه المحروم قالنيرة ١٨٥٠ كتاب العسوم بهاب الاعتكاف، ط فديمي كتب حامه كو جي إ

(١) " جي ما تمن " كراوان كراكت تركز كراكي سيل

(٦) والتحروج الالتحاحة لاستان ) (أو)شرعية كعيب وادان لو مودنا و باب المسرة خارج السبحة وفي "الشامية" "وقونه لو مؤدنا) هذا قون ضعيف والتسجيح أنه لا قرق بين المؤذن وغيره كمالي" البحر"و" الامداد" "ح"

(قوقه وبناب الصنارة خارج المسجد)الا إذا كان داخله فكدلك بالأولى قال في المسجد الا يصند والا فكدلك في ظاهر الرواية الا البحر" وصعر د المأدلة إن كان بابه في المسجد لا يصند والا فكدلك في ظاهر الرواية الا وقو قال الشارج وأذان ولو غير مودن وباب المنارة خارج المسجد لكان أولى "ح" فت بل ظاهر "البدائع" أن الأدان أيت غير شرط فيله قال "ولو صعد المنارة لم يفسد بلا خلاف وإن كان بانها خارج المسجد الأنها منه لأنه يصع فيها كن ما يمنع فيه من البول و محره فأشبه وازية من ورايد المسجد؛ أن تقيد بما إذا كان بانها حارج المسجد أن يقيد بما إذا خرج للأذان لأن المنارة وإن كانت من المسجد لكن خروجه إلى بانها لا للادان خروج منه بلا عدر وبهذا لا يكون كلام الشارح معرعا على الصعيف ويكون قوله وباب المنارة الخ جملة حالية محرة المعلام فافهم) والمومع الرد (٣٣٦،٣٥٥/١) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، طسعيد كراچي)

ے باہر نگلنا جائز ہے۔(1) از ان دینے کے لیے جا ٹا

جڑے اذان وینے کی جگہ مثلاً منارہ اور محراب وغیرہ مسجد کے اندر ہوتو معکف مؤد ن کوخواہ او ان دینے کے میے مقرر کیا ہو، یانہ مقرر کیا ہو، اذان دینے کے سے اس جگہ جانا ہو شہر جائز ہے، اوراذان کے علادہ کی اور غرض سے اس جگہ جانا مثلا کھانے ، پینے کے لیے بھی درست ہے۔ (۲)

🗁 و ليجرائران ٢٠٣٠٢ كنات الساء بات لامكات كا تنجيد كراچي

 (الدائنار خانية ۲۲۲۳ كنات لصود القصل الثاني عشراني الاعتكاف ط قديمي كتب خاله گراچي )

(۲) وقبال "ولو صعد مسارة له بقدم ۱۸ ۱۰ ۱۸ و به کار سیا ۱۰۰ راح المستحدالاتها دیه الأنه یعمع فیها کی دیست فیه می بول و بخود قاسم و دید می رواد المستحدالات مدانع عصائع ۱۱۵، ۱۱۵، کتاب انصوف کتاب الاعتکاف قصل و در کل الاعتکاف و بحظوراته از النج عد معید کراچی.
(۲) المرمع قرد ۱۸۲۳ کتاب الصوف باید الاعتکاف طاسعید کراچی.

آثار الهدية ٢٠١٦، ٢٠١٥ كتب الصود البالسابع في الاعتكاف، واما مفيداته على وشيدية والهدية ١٠٥ ومعود المعتكف على المبدئة لا يصدد اعتكافه اما إذا كان باب المنشمة في المسجد فهو والمعمود على سطح المسجد سواه وإن كان بابها خارج المسجد فكملك من أصحاب من يقول هذا فولهما؛ فأما عند أبي حيشة وصى الله عنه فيسى ان يفسد اعتكافه للغروج من المسجد =

اذان دینے کی جگہ جیے منارہ یا مجرہ اگر مجدے خارت ہے اوران میں جانے کا دروازہ (راستہ) بھی مجدے ہیں جانے معتقف مؤذن اور غیرمؤذن اس جگہ جرب ہو معتقف مؤذن اور غیرمؤذن اس جگہ جرف اذان دینے کے لیے جائے ہیں ،افان کے علاوہ کی اور غرض مثل کھانا کھانے، کی ہے جائے ہیں ،افان کے علاوہ کی اور غرض مثل کھانا کھانے، لینے ، بیٹھے اور ہوا خوری کے لیے مؤذن اور غیرمؤذن دونوں کا اعتکاف کی حالت میں اس جگہ جانا جائز نہیں ہے ، ورمعتکف مؤذن کو بھی اذان دے کرفوراً واپس آ جانا جا ہے۔

اگر افان کی جگہ تک جانے کے لیے دورا سے بیں ،ایک راستہ مجد کی اندرہ کی جانے ہے۔

عد کے اندرہ کی ہے اور دومرا با ہم ہے تو مؤذن کو مسجد کے راستہ سے جانا چا ہے۔

وف اور جوادگاہ ت لکھے گئے ہیں وہ صرف اعتکاف مسئون ،ور عشکاف واجب فوٹ اور یہ وادی ہو مون اعتکاف میں ،ور عشکاف واجب

عمل غير ضرورة والأصبح أنه قولهم جميده واستحس ابو حيدة هذا لأند من جمدة حاجته فإن مستجده إنسا كان معتكف لإقامة الصلاة فيه بالجماعة و دمك إنها يتأتى بالأدان وهو بهذا الحروج غير معرض عن تعظيم البقعة أصلا بن هو ساع فيما بريد في تعظيم البقعة فنهذا لا بعسد عنكاله والمستوط للسرخسي (١٠/ ٣٠ ، ١٠٠١) كتماب العسود، بماب الاعتكاف، ط دار الكتب العلمية يروت لينان إ

(أن شرعية كعيبة وأدان بو مؤذبا و بناب استارة خارج المسجد" وفي "الشامية" " (قوله لومؤدبا) هذا قول ضعيف وانصحيح أنه لا قرق بين المؤذن وغيره كمالي" بنجر"و" الإمقاد"" ح"

آ وقوله وباب المستوة خارج المستجدياً ما إذا كان داخله فكدلك بالأولى قال في "البحر" وصحود المأدية إن كان يابها في لمستجد لا يفسد والا فكدلك في ظاهر لرواية عول قال الشارج وأدان ولو غير مؤدن وبناب المسارة خارج المستجد لكان أولى "ح" قت بن ظاهر "البدائع" أن الأدان أينضا غير شرط بإنه في "وثو صعد المناوة لم يفسد بلا حلاف وإن كان بابها خارج المستجد لأنها منه لأنه يمنع فيها كل ما يمنع فيه من البول و بحوه فأشبه واوبه من ووالا المستجدد أن يقيد بما إذا خرج للأدان لأن المستجدد أن يقيد بما إذا خرج للأدان لأن المنازة وإن كانت من المستجد لكن خروجه إلى يابها لا للأدان خروج منه بلا عمر وبهذا لا يكون كلام الشنازة وإن كانت من المستجد لكن خروجه إلى يابها لا للأدان خروج منه بلا عمر وبهذا لا يكون كلام الشنازة وإن كانت من المستجد لكن خروجه إلى يابها لا للأدان خروج منه بلا عمر وبهذا لا يكون فالهم إن الشنازة وإن كانت من المستجد لكن خروجه إلى يابها الا للأدان خروج منه بلا عمر وبهذا لا يكون فالهم إن الشنازة وإن الدوم الرد حديثة مخبرة المتعون ويكون فونه وباب المنازة الحجملة حائية مخبرة المتعود كراجي)



## كرنے والوں كے ليے ہيں، نفلي اعتكاف كرنے والے ان جگہوں پر ہروفت ۽ سكتے ہيں۔ (1)

#### از داج مطهرات كااعتكاف

ے وقد علمت أن العباد لا ينصرُرُ لا في الوحب، و ذا فيد وحب عيد القصاءُ بالصّوم عند الشّعرة جيرُا صما قالمة إلّا في سرُفّة حاصَةُ والسِحر الرائق (٢٠٢٠) كتاب الصوم باب الإهمكاف، طارمعيد كراجي)

روهادا كُدُة في الإعدادات مواحب، وأن في إلاعتادات الله قلا بأس بأن ينعرُح بقدر وبدير غذر، وهذا على ظاهر الروابلة ) والتالوجانية (٢٠٣/٣) كتاب الصوم، الفصل التابي عشر في الاعتادات ، ط قديمي)

(۱) وحلندا اللّب عن غفي عن ابن شهاب عن غروة بن الرّبير عن غايشة زُوج النّبيّ هيلي الله عبيه وسلم " أن النبيّ عبي الله عبيه وسلم كان يعتكف العشر الأوَاجُر بن رَمَعَانَ حَتَى تُوفَّاهُ الله عبيه وسلم كان يعتكف العشر الأوَاجُر بن رَمَعَانَ حَتَى تُوفَّاهُ الله تُمُ اعكف أرواحَهُ من يعده") [صحيح البخرى ، ١ / ٢٤) كتاب الصوم الواب الاعتكاف باب الاعتكاف في المساجد كله اطرف فليمي كتب عاله كراجي] باب الاعتكاف في العشر الأواحر والاعتكاف في المساجد كله اطرف فليمي كتب عاله كراجي] مسلم والداب المات كتاب الصوم باب الاعتكاف طرف قديمي كتب خانه كراجي] وسن أبي داود والداب المات كتاب الصوم باب الاعتكاف طرف ملتان إ

سريا رسس ابي داود و الراح الي صب السراع به المسالة و السلاة و السلاة و السلاة و السلام (٢) (قوله تم اعتكف أرواجه) الدفي بيونها لهاسبق من عدم وضائه عليه الصلاة و السلام (٢٠ / ٥٠٢) لفعلها و الدفال الفقهاء يستحب للنساء أن يعتكف في مكانها) [مرقاه المفاتيح (٢٠ / ٥٠٢) كتاب الصوم، باب الاعتكاف الفصل الاول ط حقالية بشاور]

(شرح السووى على صحيح مسلم ( ۱ / ۳۷) كتاب الصيام كتاب الإعتكاف ط: قليمى
 خب خاله كراچى إ

انہوں نے نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے، اگر گھریس نماز کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں ہے تواعت کاف کرنے والی خواتین کواعت کاف کی جگہ مقرر کر لینی جا ہے۔(1) از واج مطہرات میں اعت کاف کاشوق

(الفتاوى الهندية ١٠١٠ مكتاب الصوم الباب لسابع في لاعتكاف، وأماشروطه، ط رشيديه كولته] 
ح والبحر الرائق ٢٠١٠ كتاب الصوم باب الاعتكاف ،ط سعيد كراچي]

 إالتاتار خانية ١١١٠ ٢٠١كتاب الصرم القص الثاني عشر في الاعتكاف ط قديمي كتب خانه كراچي]

(۲) و حدثها محمد عن عائشة وصى الله عنها قالت كان وسول الله صلى الله عليه و سمع يعتكف في كل ومضان وإذ صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستأدنته عائشة أن تعتكف فادن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فصربت فية وسمعت وينب بها فضربت فيه أخرى فلما انصرف وسول الله صبى الله عنيه و سلم من الغداة أبصر أوبع قباب فقال. (ما هذا) فأخبر خبرهن قبة ل (ما حملهن على هذا ۴ آكبر ۴ انز عوها فلا أواها) فرعت فلم يعتكف في أخر العشر من شوال )[صبعبح البحاري ۴/۲۵۳ مكتاب الصوم الإالب ومضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال )[صبعبح البحاري ۴/۲۵۳ مكتاب الصوم الإالب الاعتكاف في شوال اطاقه قديمي كتب خانه كراچي) [صبعبح مسمم (۱/۱۵۳ مكتاب الصوم الإالب العيام الله في شوال اطاقه عليه عاله كراچي) [سن أبي داود (۱/۱۳۳ مكتاب الصوم عاليه مثتان]

اعتکاف منذور میں زبانی طور پر کسی کام کے لیے انتشاکر نے ف حازت ے، (۱) کیکن اعد کاف مسنون میں ربانی طور پر کسی کام کے لیے انتقا مرنا رست نیں ، در عنکانی مسنون کو اعتکاف منذ در بر قبال کرنا بھی درست نبیس اکیوں کہ اعتکاف مر نہ من من من کی جانب سے مسئون ہے، بندے کی جانب سے میں ، اور عظاف منذور بندے کی جانب سے واجب کرنے سے واجب ہوتا ہے ،اس سے بندے ف ہ نب ہے واجب کرتے وقت اس کی کیفیت اور استثنا کے بارے میں اختیار ہوگا ،اور جو عنکاف مسنون سنت ہے تا۔ ت ہے اس میں سنت ہی کی رعایت کی جائے گی ، ورکسی تم كاستن سنت اورحديث سے تابت بيل ہے۔ للبداا عنكاف مسفون كوسنت كے مطابق ر کرے ، استثنا ہالکل نہ کرے ورنہ مسنون اعتکا ف نفلی اعتکا ف بن جائے گا ، اگر چہ بعض فقہ، نے ہیں کی اجازت دی ہے لیکن اس بڑمل نہ کرنے میں عافیت ہے۔ (+) ١١ وفي" الناشرخانية" عن "الحجة" . لو شرط وقت النمر أن يحرح لفادة مربص وصلاة حناره وحصور منجلس عمم جناز دلک فليحفظ؛ و في" الشامية" ، قوله وفي لتاتر حانية؛ ومثله في معهمت من وقويه لو شرط إليه إيماء الى علم الاكتفاء بالبية أبو السعود وقوله حار ديك، قلب مسيم الينه قبوله في الهنداية وعبوها عند قوله والا يخرج الا لحاحة الإنسان لأنه معلوم وغوعها فلابد من التحروج فيصير مستثنى ١٥١ و الحاصق أن ما يعلب و أوعه يصير مستثنى حكمه وإن لم يشترطه والاقلالا الداشرطة) ( لدرمع الرد ٢٠٥٨/١)، كتاب الصوع، باب الإعتكاف، ط، سعيد كراجي) المراح التلال من المراح والمراج بالإطاع بالإطاع بالمعلم المراج المراج عيادت كري الكلام معيد كريمي الم الفتاري الهنديد ٢١٢٠١ كتاب الصوم الباب السابع في الاعكاف، وأنامه مدانه ها رشيديه كومه " - الناز حاليد ٢ ٢٠٢ كتاب الشاوم المصل الثاني عشرفي الاعتكاف، ط قديمي كتب حاله كراجي ا أن ولو شرط وقب شدو والاضرام ال يحر ح الى عيادة المربص او همائه الجمارة وحصور مجلس المديم يحرو له دلك كدا في لسار حاية بافلا عن الحجه إ العبارى العالسكيرية ( ١٠١١ ٣٠ الهالية السابق في لاعتكاف وإما مصداله، ط مكيه ماحديد كزيمه المساون المرك "وقت النفر" محمول على الإعتكاف المعدور فقط لا على الإعتكاف المساون

كما يفهم من العبارة الألية. =

اشراق کی نماز

نی کریم صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا انسان کے بدن میں تمن سوس تھ جوڑ ہیں انسان کو جاہیے کہ اسپ ہر ایک جوڑ کی طرف سے صدقہ اد، کرے ، سی ہے نے عرض کی اے ، لللہ کے نی اس قد رصد قد کرنے کی کس آ دمی کو طاقت ہے؟ آپ نے فر ہایا مجد ہیں اگر تھوک و غیر و موجو و ہواس کو صاف کر و بتا اور رائے ہیں تکلیف و بے والی چیزیں پڑی ہوئی ہوں تو ان کو وہاں سے بٹ و بتا بھی صدقہ ہے اگر تین سوس تھ کے برابر صدقہ کرنے کے کوئی چیز نے ہوتو اشراق کی تماز کی دور کھت تیرے لئے کافی جیں۔ (۱)

### اعتكاف ان چيزوں سے فاسدنہيں ہوتا

عاجت طبعیہ ضرور بیاورہ جت شرعیہ ضرور بید کے بیش آئے پر مجدے نگلے کی صورت میں اعتکاف فاسرنبیں ہوتا ، ہرا یک کی تفصیل اپنی اپنی جگہ پر دیکھیں۔(۲)

وهدا كله في الاعتكاف الواحب، اما في النفل فلايأس بان يخرج بعدر وغيرة رفتاوي الغناوي العالم عليه من مديد كويت والعالم المحكومة وأما معدداته، ط مكتبه من مديد كويت على العنكاف المنتجر وأما حكم الاعتكاف المستون فلا ذكر هذا, محمد العام المحق عديد العام المحق عديد العام المحق المحت العام المحق المحق المحق المحق المحق المحت العام المحق المحت العام المحق المحق المحق المحق المحق المحت العام المحت المحت العام العام المحت العام المحت العام المحت المحت العام المحت العام المحت العام المحت العام المحت المحت العام العام المحت العام العام العام العام العام العام المحت العام الع

(-) (عن بريسندة فال مسمعت رسول الله صلى الله عليه رسم بقبول في الإسمان اللاث مالة
 ومشون مصصلا، فعليه أن يتصدق عن كل معصل منه مصدقة ، قالو ومن يطبق د لك يا بني الله!
 قال النحاعة في المسجد تشفيها والشيء تنجيه عن الطريق فان لم تجد فركعنا الضحى تجرئكما)
 ومشكاة المصابيح، باب صلاة الصحى بالفصل الناني، ص ١١١ ط قديمي)

(٢) ( قُولُهُ: ولا يَحَرُّحُ منه إلّا لِعاجة شرعية كالخمعة أو طبيعية كالبول والعالم أى لا يعرج السُمعتكاف اعتبكاف و اجبا من مسجده الله لضرُ ورةٍ مُطنعة لحديث عائشة كان عبه السُلامُ لا يحرُّ بعد رُحُ من مُعتكفه إلّا بحاجة الإنسان ولألهُ معلَّومُ وُلُوعُها ولا بُدُ من الحَرُوحِ في يعضها لَمِعدُ من يحرُّحُ من مُعتكفه إلّا بحاجة الإنسان ولألهُ معلَّومُ وُلُوعُها ولا بُدُ من الحَرُوحِ في يعضها لَمِعدُ من مَعتكفه إلا يعتكن بعد قراعه من الطُهُور لأنَّ ما لب بالصُرُورة ينقلارُ بقسرها) والبحر الرائق ١٠١ - ١٠ كتاب الصوم بهاب الاعتكاف ، ط سعيد كر جهي إ

(الفتارى الهندية ٢١٢٠١، كتاب الصوح الباب السابع في الاعتكاف، وأمامهسداته، طرخيدية كوتاناً [الفتارى الهندية الدينة كوتاناً] التاتار خانية الدينة كتاب الصوح الفصل الثاني عشر في الاعتكاف، طاقباني كتب خانه كراجي.



اعتكاف توشخ يرقضا كاحكم

ا اعتکاف مجد ہے اور اعتکاف کی قضا واجب نہیں کیوں کہ نفل اعتکاف مسجد ہے نکلے نے نہیں ٹوٹنا ، بلکہ ختم ہوجا تا ہے اور اعتکاف ختم ہونے کی صورت میں قضا ارزم نہیں ہوتی۔()

ہے۔ نذر کا اعتکاف خواہ تھیں ہویا معین شہو،ٹوٹ جانے کی صورت میں نے سرے سے تمام دنوں کی قضا روزے کے ساتھ لازم ہوگی، کیونکہ نذر کے اعتکاف میں تسلسل لازم ہے۔(۲)

) روان) رو دا اعتكف الرجل من غير ان يوجه على نفسه فهو معتكف ما اقام في المسجد وإن قطعه قبلا شيء عليه ) لأنه لبث في مكان محصوص فلا يكون مقدرا باليوم كالوقوف بعرفة، وهذا لأن سمقصود تعظيم البعمة و دلك بحصل ببعض اليوم وقد بينا في هذا رواية الحسن) [المبسوط نسرخسي (١٣٥/٣) كتاب التيوم، اب الاعتكاف، طادار الكتب العدمية بيروث لبان]

البحرارائق , ۲۰۰۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۰۱ کتاب الصوم بهاب الاعتکاف اطار معید کراچی )
المدا كُنْهُ في الاعتبكاف لواحب أمّا في النّفي فلا بأس بأن يحرّج بغفر وغيره في ظاهر الرّواية) العتباوى الهدديد (۲۰۱۱) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف وممايته الرّواية) العتبال على وشيديد كوسه )

المناه كُنَّهُ في الاعتكاف الواجب، أمّ في الاعتكاف النَّهن فلا ماس بأن يعرَّح بغلو وبقيوغموا و المناه المناه فلا والمناه المن المحمد قال في الأصل معدد قلم المناه عشر في الاعتكاف، ط قليمي كتب خاله كراجي، خاله كراجي، عليه (٢/٩ ٣) كتاب الصوم الفصل الثاني عشر في الاعتكاف، ط قليمي كتب خاله كراجي، التي المناه في مصده أنه قطعة لا يلز أنه فصاؤه الأنه لا يُسْتر فل له الصوم (عبي الظّاهر) من المستقب! (وحرَّم عليه ) أي علي المنحك اعتكافا واحدا أما النّهن فله المخروخ الأنه بعه لا فيطل كما مر المخروخ الاقتصال في المستقب المناه في النّهر (الرائية عليه الإستراق والمناه المناوة خارج الصحد و (المجمعة المستجد كناه في النّهر (الرائية منه ولم يُعين إلى قال منابقا لوعة المناوة خارج الصحد كراجي) وفي الأعبر كان قبل المناوة المناق الا يقر مُهُ المنابة وفي المُعين وغير المُعين إلى أطبق لا يقر مُهُ المنابة وفي المُعين وغير المُعين (المحرائوالق ١١٠ ١١ معد كراجي) الصوم باب الاعتكاف يصوع شهر ولم يُعين إلى قال منابقا لومة المنابقا وإلى أطبق لا يقر مُهُ المنابع في المُعين وغير المُعين ) [المحرائوالق ١١٠ ١٠ معد كراجي] الصوم باب الاعتكاف بطرعة بصدغة النابع في المُعين وغير المُعين ) [المحرائوالق ١١٠ ١٠ معد كراجي] الصوم باب الاعتكاف بطرعة بصدغة النابع في المُعين وغير المُعين ) [المحرائوالق ١١٠ ١٠ معد كراجي) الصوم باب الاعتكاف بطرعة بصدغة النابع في المُعين وغير المُعين ) [المحرائوالق ١١٠ ١٠ معد كراجي ] عدر المحرائوالق ١١٠ الاعتكاف ولا معد كراجي ] عدر المحراء والمحرائوالق المنابع الاعتكاف ولا معد كراجي ]

المنان المبارک کے آخری عشرہ کا مسنون اعتکاف ٹوٹے کی صورت میں صرف اس دن کی قضا واجب ہے، جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے، فی دے معدرت میں صرف اس دن کی قضا واجب ہے، جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے، فی دے بعد میا عنکاف نظل ہو گیا، ایک دن کی قضا چاہے رمضان ہی میں کر سے یارمضان کے بعد روز سے کا ساتھ کر لے، دونوں صورتیں سے جی ہیں، ایک دن کی قضا میں رات دن دونوں کی قضا لازم ہے۔ (۱)

 آر معدوى لهندليه (٢٠٣٠ ، كتاب العبوم الباب السابع في الاعتكاف ومعايص بدالك مسائل طار شيديه كولايه ]

[4] المر لمحتار ١/١ ٥٣، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، طاسعيد كراچي]
(4) (ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال ومقتضى النظر لو شرع في المسئون أعني العشو الأواخر بينية ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجا على قول أبي يوسف في لشروع في نقل مصلاة ناويا أربعاً لا على قولهما الدأى بعرضه قضاء العشر كله ثو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع ثو شوع لى معل ثم أفسد الشمع الأول عند أبي يوسف"، لكن صحح في" الخلاصة "أنه لا يقضى إلا ركعين كقولهما، معم اختيار في" شرح المنية" قضاء الأربع الفاق في الراتبة كالأربع قبل الظهر والمحمعة وهو اختيار الفضلي وصححه في "النصاب" وتعدم بمامه في سوافل، وظهر الرواية خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام ثروم الاعتكاف المسئون بالشروع وإن لزم قضاء خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام ثروم الاعتكاف المسئون بالشروع وإن لزم قضاء لاستقبلال كل يوم بمصده واحد قلما أي باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالنمو وهو لو بادر العشم يصرمه كمه متنابعه ولو أفسته بعضه قصى باقيه عنى ما مر في بقر صوم شهر معين والحاصر أن الموجه يشعمي بنوم على مو مدمه بحلاف الباقي لأن كل يوم سمورة شهر معين والحاصر أن المحدودة شخص بنائي لام عندها بناء على أن الشروع ملزم شهر معين والحاصر أن يحسرمه كمه متنابعه ولو أفسته بعضه قصى باقيه عنى ما مر في بقر صومة بحلاف الباقي لأن كل يوم بصدودة شخص من النباطلة الرباعية وإن كان المسئون هو اعتكاف العشر بنمامه ؛ لأمل المسئون هو اعتكاف المورد بنمامه ؛ لأمل المسئون هو اعتكاف المثن بالمنافية المرباعية وإن كان المسئون هو اعتكاف المثن بالمثار بالمسئون هو اعتكاف المشرور بنمامه ؛ لأمل المسئون هو اعتكاف المثن المثن بالمثن بالمثن المؤلم المثن الم

[الموالمختار (۳٬۵٬۳۳۲/۲) كتاب الصوحباب الاعتكاف، طاسعيد كراچي)

(البورأيت المستعقق ابن الهسمام قال ومقتضى النظر لو شرع في المساون عني العام الأواخر بنيته ثم أفسده ان يجب فضاؤه تخريجا على قول أبي يوسف في الشروع في نقل المالأة ساريب وسعنا لا عسلي قول أبي يوسف في الشروع في نقل المالأة ساريب وسعنا لا عسلي قولهمنا الا الاصوعابالا المسوعات المسوعات المسوعات المسوعات المسوعات المسوعات المسوعات المسوعات المسوعات المساعة المسا

المستحث الرابع ما يلوم المعتكف وما يجور له (اتفق الفقهاء على أنه يموم المعتكف أن الاعتكاف وهو المكث والملاومة والحجم الاعتكاف وهو المكث والملاومة والحجم والا يخرج إلا لعلو شرعي أو ضرورة أو حاجة) =



### اعتكاف تو ژناان صورتوں ميں جائز ہے

## اعتکاف کے دوران ایک بہاری ہوگئی جس کا علاج معجدے باہر

#### نكے بغیر ممکن نہیں تواعث کا ف تو ڑنا جائز ہے۔(۱)

عقل الحسفية يجور لمستحكف الحروح في اعتكاف النقل أو السنة المؤكفة لأن الخروج ينهى الاعتكاف ولا يسطله لكن لو شرع في لمسون وهو العشر الأو خر من رمضان مينه ثم أفسده يحب علي قصاوه أي قصاء العشر كله في رأى أبي يوسف وقضاء اليوم الذي ألمسفه لاستقلال كل يوم لنفسه في راى جسهور الحقية) والمفقة الإسلامي وأدلّته والاعتكاف الفصل الشيام والاعتكاف الفصل الناني لاعتكاف الفصل الناني لاعتكاف المعابة بشاور)

الله والقصاء ها يجب بما الرحب الأد ء أى لنار، وهو يقتصى صوما مخصوصا بالاعتكاف لكه الى سعوم المخصوص بالاعتكاف سقط في رمضان الأول بعارض شرف الوقت فادا فات هذا أى عارض شرف الوقت يبحبث الايمكن دركه الا بوقت مديد يستوى فيه الحبوة والموت وهو من شوال التي وميضان آخر عاد التي الأحسل موجها لصوم مقصود أى لعوم مخصوص بالاعتكاف لوجوب الضاء مع سقوط شرف الوقت أحوط من وجوبه مع رعايه شرف الوقب أو سقوطه يوجب صوما مقصود وقصيله الصوم المصود أحوط من فضيعة شرف اوقت الالتوضيح مع التلويح مع التلويح

المن بدر باعتكاف رمصان صبح بدرة كدا في الذخيرة فان صام رمصان ولم يعتكف كان عليه الريق بعد باعتكاف شهر آخر متنابعا ويصوم فيه، هكذا في المحيط، وال لم يعتكف حتى عليه الريق بعد المعيط، والله يعتكف حتى دخل رمضان آخر فاعسكف فيه لم يجرئه لأن لصوم صار دينا في دمته، لما فان عن وقيه صار مقصودا بنفسه والمقصو لابتأدى بغيره ) [الهندية (١٠١١) كتاب الصوم، الباب السابع، في الدين المعارف الباب السابع،

أي الاحتكاف، وأماشروطه، ط: وشيدية ]

كا البحر الرائق (٢٠ م ٢٠) كتاب لصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد)

(١) (قوله عال خوج ساعتبلاعد فسد) ورجع المحقق في فتح القدير قولة لان الضرورة التي يُناط به التحيف اللازم أو العالبة وليس ف كدلك وأراد بالغدر ما يعلل وللوع كالمواضع التي قشعا والا لا التحيف اللازم أو العالبة وليس ف كدلك وأراد بالغدر ما يعلل ولموعيًا وليس كذلك بل هو خصد الاحد منطحة لكان المغرورة مات أو مكرة عبر مفساد لكونه غيرًا شوعيًا وليس كذلك بل هو خصد كما صرفوا به ومعا قرراه ظهر القول بقساده فيما إذا حرج الإنهدام المسجد أو لعرق أهده أو أحرجة طالبة أو حال على مناعه كما الى فتارى قاصيخان والطهورية حلاق بيشارج الرياحي أو خرج ليحادة وإن طالبة أو حال على مناعه كما الى فتارى قاصيخان والطهورية حلاق بيشارج الرياحي أو حريق فترق الشارخ فنا بين تعيدات عليه أو الإداء شهادة أو المعن لا ته بصاحب الدائم منا الا ينبغي، لعم المكل علم تسعط علم العدادة إذا تعين عديد عالاة الجارة أو أداء الشهادة بأن كان يترى حقة =

جن مسکی ڈویتے ہوئے آدی کو بچانے یا آگ بجھانے کے لیے بھی اعتکاف تو ڈکر ہابرنگل آنا جائز ہے۔ (۱)

جینہ ۔ اگر کوئی جنازہ آگی اور نم زیڑھانے دالا کوئی نبیس تو اعتکاف توژکر نم زیڑھا ناجائز ہوگا۔ (۲)

#### جنۃ ۔ اگر معتکف کو زیر دئی مسجد سے باہر نکال دیا جائے ، مثل حکومت کی طرف ہے گرفتاری کا وارنٹ، جائے تو بھی اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ (۳)

= إن لم يشهد أولانجاء لهريق ومحود و مذليل على ما ذكرة الفاضى ما ذكرة الحاكم في "كافيه" بقويد قال في قول ابي جيهة فاعتِكَافَة فاسد ردا خرج ساعة بعير عابط او بول أو جُمُعة اه فكال مُفسّر العلم المُسقط للفساد، والمحرائر الل ٢٠١٣ - ٢٠١٣ - ٢٠٢٠ بعير عماب الاعتكاف،ط سعيد كراچي]

🔁 رودالمحتار ۱۳۵۲٬۳۴۵٬۲۳۱ لصوم،یاب الاعتکاف ط سعید کراچی)

العناوى الهدية ١٠١١ عاكتاب نصره الباب السابع في الاعتكاف، وأمامفسداله، ط وشيدية كوثله إ ( ) (وعملني هدد اذا خبرج لباتقاد غريق أو جريق أو جهادٍ عبرٌ نعبرُه فسند و لا يأثبُ (ودالمحتار ٢٠٠٧) كتاب الصوم ماب الاعتكاف، ط معيد كر جي)

والفناوي الهندية (٢٠١ - ٢٠٢ كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، والالفسنانه، ط رشيدية كوئته]

(البحرالرائق ٣٠٣/٢، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيدكراچي)

(٣) (ولا ينحرُّ عليادة المريض كد في" البحر الرَّبُقِ" والو خرج لحدرة يعسُدُ اعتكافَهُ وكما للصلائها وثو تعرّ لعيندة المريض كد في" البحر الرَّبُق " والو خرج لحدرة يعسُدُ اعتكافَهُ وكما المصلائها وثو تعيّد في النّبيس" وكذا وقا خرج ساعة بنفيد البعرض فسد اعتكافَهُ هكذا في "الشّهادة هكذا في "النّهيسريُّة") والعندوى الهسدية ١٠/١ كتاب العموم الباب السابع في الاعتكاف وأمامه سداته، طار شيدية كو ثنه إ

🗁 [البحرالرائق ٢٠٣/١ كتاب الصوم،باب الاعتكاف،ط معيدكراجي]

🗁 [ردالمحتار ۳۲۷/۳، کتاب الصوم، باب لاعتکاف، ط سعید کر، چی]

(٣) (فالمو رخرح) ولو باسبا (ساعة) و مائية لا وملية كما مو وبلا عدوضت) فيقضيه الا أفسه المالونة واعتبر أكثر النهاز قانو وهو الاستحسان وبحث فيه الكمال (و) إن خرج وبعلم يغلب وقوعه) وهو ما مر لا غير (لا يفسد) وأما لا يغلب كإنجاء غريق وانهنام مسجد فمسقط الإلم لا للبطلان وإلا لكان السبان ولي بعدم الهساد كما حققه الكمال خلافا لمه فصعه الزيمي وغيره، وفي "الشائية" (قوله كما حققه الكمال) حيث قال والذي في الحانية و الخلاصة أنه الا خرج باسيا أو مكرها أو لبول فحيمه الغريم ساعة أو لمرض فمد عنده (ودالمحترم عليه الا مكرها أو لبول فحيمه الغريم ساعة أو لمرض فمد عنده (ودالمحترم عليه

89

ر الما المرسم المرسم المرسم المرسم المربي الموض مين كوئى بچه كرجائے اور كوئى دوسرا آ دى شارو اللہ اللہ اللہ الم

جی کوئی نا گہائی حادث یا بیاری وغیرہ میں جتل ہوجائے اور مسجد سے باہر جائے کے بغیر کوئی جارہ نہیں ، خواہ اس کا تعلق دوسر سے ہو، مثلا والدین ، بیوی وغیرہ کی وفات یا مرض کی شدت ہویا خود معتلف سے متعبق ہو، مثلا ایسا مرض لائق ہوجائے جس کی وجہ ہے مسجد میں قیم کرنا مشکل ہویا مسجد گندہ ہونے کا خطرہ ہو، مثلا ہوجائے جس کی وجہ ہے مسجد میں قیم کرنا مشکل ہویا مسجد گندہ ہونے کا خطرہ ہو، مثلا بخار بہت زیادہ ہویا وست یا کوئی سخت مرض ہوتو اس وقت اعتکاف تو ڈیا جائز ہوتا ہے ، ان صورتوں میں اعتکاف تو ڈیا جائز ہوتا ہے ، ان صورتوں میں اعتکاف تو ڈیا ۔ کے گناہ نہیں ہوگا ، البتہ ایک دات کی قضاروز ہے کے ساتھ کرنالازم ہوگا ۔ (۲) (۳)

اعتكاف رسول التدسلي التدعلب وسلم

" رسول صلى الله عليه وسلم كا اعتكاف "عنوان كے تحت ديكھيں ارس ٢٥٠)

( ) ( حواله بالأ مسيحة من كوديكسين ا )

") رقوله أو حاحة ضروريه النج) قال السيد في شرحه اعلم أن ما دكره المصنف من عدم فساد الاعتكاف بالخروج الاجن انهدام لمسجد وما بعده من الأعدار التي ذكرها هو مذهب المساجين وأما عسد الإمام فيصد الأن العلم في هذه المسائل مما لا يقلب وقوعه اه وفي "المعر المختار" وأما ما لا يغلب كإنجاء عريق وانهدام مسجد فمسقط للإثم لا للمطلان وإلا لكان السيان أولى بعدم لمساد كما حققه الكمال وقوله بلا عدر معتبر )أى في عدم الفساد، قدر حرح لجنارة محرمة أو روجه فسد لأنه وإن كان علم الإ أنه نم يعتبر في عدم الفساد (قوله ولا الله عليه به) أن بالمعلم أي والما نغير الصدر فيأثم لقوله تعانى في ولا تبطلو اعمالكي [محمد عد]) أن بالمعلم أي وأما نغير الصدر فيأثم لقوله تعانى في لا المعلكي [محمد عد]) أماد كراجي هي ١٩٥٥، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط ميرمحمد كتب خانه كراجي هي ١٩٥٥، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيد كراجي]

المعلم لم القيارة التي الله المعلم مياب الاعتكاف، ط سعيد كراجي]

90

### اعتكاف رمضان كے مقاصد كى تكيل كے ليے ہے

رمضان المبرک کے فوائد اور مقاصد کی تحیل کے لیے اعتکاف کو مقرر کیا گیا ہے۔ اگر روزہ وار کو رمضان کے بہتے حصہ بی امن، قبی سکون، باطنی احمینان، قکر وخیال کی مرکزیت، ساری و نیا ہے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ مشغول ہونے کی وفیال کی مرکزیت، ساری و نیا ہے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ مشغول ہونے کی وولت اللہ سے رجوع کرنے کی حقیقت اور اللہ کی رحمت کے وروازے پر پڑے رہے وولت اللہ سے رجوع کرنے کی حقیقت اور اللہ کی رحمت کے وروازے پر پڑے رہے کے کی سعاوت حاصل نہیں ہوگی تو اس اعتکاف کے ذریعہ اس کی تا فی کرسکتا ہے۔ (۱)

## اعتكاف ميح مونے كى شرائط

اعتکاف صحیح ہونے کے لیے چندشرانکا ہیں۔معتکف کے اندران شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے،ورنداعتکا ف درست نہ ہوگا۔(۲)

( ) (وربسما ينفيض الاسمان بصرر ترعله في معائده وامتلاء حوسه ميه يدخل عبيه من خارج ويسفع التفرغ للعبادة في مسجد بني بلصارة، فلايمكه ادامة دلك، ومالايدوك كنه لايترك كنه، فينختطف من احراله فيرصنا فينعتكف ماقدر له، ويتنوه المتنقى له من المناجر الصادق بشهاشة قديمة والعامى المنطبع تتريبه لسالة بشهاشة قديمة والعامى المنطبع تتريبه لسالة بشهاشة قديمة والعامى المنطبع تتريبه لسالة بشهائدة قديمة المنابعة بالمنابعة بالمنابعة المنابعة منزور الصومي

(١) (فعسلُ وأما شرايط صحّته قوعان بوغ يرجع الى المعتكف وبوغ يرجع إلى المعتكف اله أمّا ما يُرجع إلى المعتكف أبنها الإسلام والعقل والطّهارة عن الجنانة و لحيص والنّهاس واله شرطُ الجواو في يوعى الإعتكاف الواحب والنطق عجميد الأن لكنافو ليس من أهل لحدة وكلا شرطُ المجدول الأن العباشة لا تُودّى إلّا بالنّية وهو ليس من أهل النّية والمجنب والحائيض والنّها، مسترعون عن العسجد وهذه المبادة لا تُودّى الا تودى الا في العسجد ، وأن اللّه غ قليس بشرع لسام الاعتكاف فيجستُ من العبن بشرع للسام الاعتكاف فيجستُ من العبني العاقل لائه من أهل العبادة كما يصلحُ منه صوم النّها ع ولا تشوط الله المنافق والمولى والروح الروح ال كان بها روح لأنها من أهل العباشة والسام) ويدائع الصنائع عن العبائدة والمعافدة والمولى والروح الالون فقد وال العام) إيدائع الصنائع عن المولى والروح الادن فقد وال العام) إيدائع الصنائع عنه المولى المولى والروح الله المائم والمولى إيدائع الصنائع المنافع المناف

١٠٨ ، كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، فتبل واماشرائط صحته، ط سعيد كراچي]
 إلفنارى الهدية ١٠١٠ ، ٢١٢ ، كتاب الصوم الباب السامع في الاعتكاف، وآماشروطه، ط رشيدية كوثة الاعتكاف، ط ميرمحمه
 [حاشية البطحطاوي عبلي المراقي عن ١٨٨٠ ، كتاب الصوم بناب الاعتكاف، ط ميرمحمه
 كتب خانه كراچي ص ١٥٥٠ ، كتاب الصوم بناب الاعتكاف، ط المكبة الانصارية هرات المفانسان]

ا - مسلمان ہونا لہٰذا کسی بھی کافر ، مثلاً یہود ونصاری ، ہندو، بدھ، ذکری، شیعہ اور قادیانی وغیرہ کا اعتکاف درست نہیں۔ ایمان اور اسلام عبادت کے لیے بنی دی شرط ہیں ، ورنہ عبادت درست نہیں ہوتی۔

۔ ۲۔عقل مند ہونا لہٰدا مجنون اور پاگل کا اعتکاف درست نہیں ، کیوں کے ان میں نیت کرنے کی اہلیت نہیں ۔

۳- جنابت، حیض اور نفاک سے پاک ہونا ،ان حالتوں کے ساتھ مسجد میں و خل ہونا اور کناحرام اور ناجائز ہے۔ اور اعتکاف مسجد میں ہی تھبر نے کا نام ہے۔

منا ہونا اور رکناحرام اور ناجائز ہے۔ اور اعتکاف مسجد میں ہی تھبر نے کا نام ہے۔

ہونے کی شرط نہیں ہے ، ای وجہ ہے بجھ دار بچہ کا اعتکاف میں ہے ، ای وجہ ہے بجھ دار بچہ کا اعتکاف درست ہے ، اور ثواب کا ہاعث ہے۔

ار اور آزاد ہونا بھی اس کے لیے شرطنیں ،ای دجہ ہے مورت اور فلام کا بھی اعتکاف درست ہے۔

#### اعتكاف فاسد بوجائے تو كيا كرے؟

یک اگر رمضان المبارک کے شخری عشرہ کا مسنون اعتکاف کی وجہ سے فی سر ہوجائے ، تو ای وقت بھر نیت کر لے ، اب اس کا بیاعتکاف نقلی ہوگا ، اور ایک ون ایک رات کے اعتکاف کی قضال زم ہوگی ، خواہ رمضان جس قضا کرے خواہ رمضان کے بعد ، دونوں صور تیس در ست ہیں۔ (۱)

الله الرائ وقت اعتكاف كى قض كى نيت ب دوباره ميضوجائ توقضا ادا الإجائے كى ر (٢)

()(" ويون وف بالفياها على من عنوال ك تحت أو ي كوا يكتيل ا)

(") (لم رأيد المحقق ابن الهمام أذل ومقتضى النظر لو شرع في المسون أعني العشر الأواعر الني الم رأيد المحقق ابن الهمام أذل ومقتضى النظر لو شرع في المشروع في نقل الصلاة ناويد المعالا على أفسده أو ما المائة ناويد أو على أو المعالا أو المعالا أو المعالا أو المعالد المنافع الأول عد أبي يوسف"، لكن صحح في "المخلاصة "أنه لا يقضى "

ما الا و المعيس كفر لهما، فعم الخدر في "شرح المبية " قضاء الأربع الفاقا في الرائدة كالأربع قبل الفهر والمجمعة وهو اختيار القصلي وصبحت في "المنصاب" وتقدم سمامه في الوافل، وظاهر الرواية حلالله وعلى كل فينظهر من دحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المستون بالشروع وبن لزم أتضاء حميته از باقيه منرج عملي قبل أبني يوسف أما عني قبل غيره فيقصي البوم اللي المستدد لاستعلال كل يوم بنصب والبه الما اي باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالبدر وهو لو مدر بعشر يلزمه كله متنامه ولو السد بعصه فصي باقيه عني ما مر في مدر صوم شهر معين والحاصل بي الوحه يقتصي ثروم كل يوم شرع قيما عندهما بناء عني نزوم حمومه سخالات الباقي لأن كل يوم بمدريه شفع من النافذة الرباعية وبن كان المستون هو اعتكاف العشر ميمامه ما ما مر في مدر المحتور الم

(رفيم رأيت المحقق ابن الهمام أن ومقتضى النظر بو شرع في المسبون اعلى العشر الأواخر بينه ثم العشدة أن يجب قصاؤه تخريجا على قول أبي يوسف في الشروح في نقل الصلاة باويا أربه الاعلى أولهما اله يوضح القدير و ٢٩٩٨/٢٩ كتاب العموم باب الاعتكاف ط وشبعيه كولهم الاعلى أولهما المستحث الرابع ما ينوم ممعتكف وما يجور له والفي الفقهاء على الم يلوم ممعتكف في الاعتكاف الواحب البقاد في لمسجد لتحقيل وكي الاعتكاف وهو المكث والسلارمة والحبس والاعتكاف وهو المكث والسلارمة والحبس

قبال التحميمية يبحور للمحتكف النخروج في اعتكاف النقل او السنة الدوكدة إلان الخروج بهي الاعتكاف ولا يسطعه لكن لو شرع في المسون وهو العشر الأواخو من ومعنان سينه له الصدة بجب عليه قصاؤه أى قصه المشر كنه في إلى ابن بن يوسف وقصاء بيرم الدى المسدة لاستقلال كن يرم بعمه في راى ابن يوم الدى المسدة لاستقلال كن يرم بعمه في راى حمهور الحنفية الاسلامي وادلية والاعتكاف الفصل في راى حمهور الحنفية الاسلامي وادلية والاعتكاف الفصل التحقاب بشاون

(المصاء ها يحب بما أوجب الأدء أى النفر وهو بعنظى صود محصوف الاعتكاف لكه أى لتصوم المحصوص الاعتكاف لكه أى لتصوم المحصوص بالاعتكاف القط في رمضان الأول بعارض شرف الوقب فاد فات هذا أى عارض شرف الوقب بحيث لايمكن دركه الا بوقت مديد يستوى فيه الحيوة و بموت وهو من شوال التي رمضان حر عاد لتي الأصل موجب لصوم مقصود أى تصوم مخصوص بالاعتكاف فوجوب الصاء مع مقوط شوف الوقب أحوط من وحوبه مع رعايه شرف الوقب أو مصوطه يوجب صوما مقصودا وقصيمه الصوم بمصود حوط من فصيمة شرف الوقت من التوضيح مع التلويخ التلويخ الله مع شرح الشر مع التلويخ الله مع شرح الشر من الله عند الله مع شرح الشر مع شرع الله مع شرع الل

اعتكاف شهر باعتكاف ومضان صح سوة كذا في الدخورة فان صام ومصان ولم محكف كان عبه ان يقضى اعتكاف شهر آخر محامة و يصوم فيه هكدة في المحيط، وان بم يعكف حي دخل ومصان آخر فاعتكف 44 لم ينجزته لأن الصوم صار ديد في ذمته بما قات عن وقته صار مقصود العلمة والمقصود الإيتأذى بغيرة المرابعية (١١١٠) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأماشروطه، طارشيدية .

🗁 والبحر الرائق (۲۰۰/۴) كتاب الصوم، ياب الإعكاف، ط معيد)

#### اعتكاف كاثبوت

نی کریم ﷺ محابہ کرام اور از وائی مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین ہے ۔

ریکاف کا اہتم م کرنا خابت ہے۔ '' مسلم شریف' میں ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے رمض الہارک کے شروع کے دس دن کا اعتکاف کیا، پھر فرمایا کہ میں نے شب قدر کی طاق میں نظر وع کے دس دن کا اعتکاف کیا، پھر درمیان کے دس دن کا اعتکاف کی مثانے والے (فرشتے) نے بتایا کہ وہ مخرک دس دن کا اعتکاف کرتاہے)۔ جو فض تم شخری دس دن میں ہے، (اس لیے آخری دس دن کا اعتکاف کرتاہے)۔ جو فض تم شی سے اعتکاف کرتاہے)۔ جو فض تم کس سے اعتکاف کرتا ہے)۔ جو فض تم کس سے اعتکاف کرتا ہے)۔ جو فض تم کس سے اعتکاف کرتا ہے)۔ جو فض تم کس سے اعتکاف کرتا ہے کہ سے دیں گرام رضی اہت عنہم اجمعین نے آپ ﷺ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ (مسمر ۱۰۰ء)(ا)

() (وحد شدي مُحجد بنُ عبد الاعلى عن أبي سعيد الخدري رصى لده عنه قال إن رسوب الله صدي الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من رعصان ثُمُ اعتكف العشر الأوسط في ثبُرَ تُركِيْهِ عبدى شدّتها حصيرٌ قال فأحد الحصير بيده فخاها في باحيه القُبْة ثُمُ أطبع راسة فكلم النّس فدنوا منه فقال الّي اعتكفتُ العشر الأوسط ثُمُ النبس هذه اللّيلة ثُمُ اعتكفتُ العشر الأوسط ثُمُ النّب فدنوا منه فقال الّي اعتكف العشر الأوسط ثمُ النبس هذه اللّيلة ثمُ اعتكف فاعتكف النّاس معة البنت فقيل في العشر الأوسط ثم النّس معة في وسياحية النّب أدبتها في العشر وماء فأصبح من ليلة حدى وعشرين في الله من وقد الله على وعشرين والماء فحرج حين فرغ من وقد المستحد فأبصرت الطّبن والماء فحرج حين فرغ من العشر عالم في القيم والماء والا على لينة إحدى وعشرين من العشر عالم الديارة والماء والماء

المستحدج مستم ١٥٠٠، كتناب الصيام، باب فصل ليله الفلز والمحقّ على طبها وبيان معلَّها والرحيّ على طبها وبيان

المنظم المستعمل الماء الماء المنظم ا

اسس اسى داود ٢٠٣١ كتاب الصلوة، باب فيمن قال ليلة احدى وعشرين، ط حقانية

1 ]

دن کا عرکاف کیا ہے وہ آخری دی دن کا بھی اعتکاف کریں۔(۱)

دمسلم شریف کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ زواج مطہر ت کے لیے بھی فیجے گائے گئے ،لیکن نبی کر بھی ھیجے نے اس کو پسند نہیں کیا۔اور ٹا پسند کرنے کی وجہ یا تو مخلص ند ہونے کا اندیشہ ہوا، یا غیرت کی وجہ ہے نہ بند نہیں کیا کہ مجد جس مرد بھی ہوں گئے اوران کے ساتھ خوا تیں بھی ہول تو یہ غیرت کے خدف ہے ، یا من فق ، دیماتی ہرشم کے وگ آئیں گئے کہ کا از واج مطبرات کے ساتھ مجد جس ہونے سے دنیا ور بیویوں سے وجہ ہے کہ کرع و نے سے دنیا ور بیویوں سے وجہ ہے کہ ان کو نگان بھی لہ زم ہوگا۔ یواس مجد جس ہونے سے دنیا ور بیویوں سے وجہ ہے کہ کرع وت کرنے کا از واج مطبرات کے ساتھ مجد جس ہونے سے دنیا ور بیویوں سے میک ہوگری دت کرنے کا مقدر فوت ہوجائے گا،ای لیے پسندنیس کیا۔ (۲)

را ) رحدثما إسماعيس قال حدثي بالك عن يريد بن عبد اللدين بهاد عن محمد بن إبر طيم بن للخبارث التيسمي خرزابي سلمة بررعبد الرحمل عرزابي منعيد الخدري رضي البدعته أرز وسوار الله صمعني البلبه همينه واسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما جني إذا كان بيانا وحدى وعشرين وهي الليله التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه فال من كان اعتكف معي فليعتكف أبعشبر الأواخير وقند أزيب هنده النيسله ثنم أنسيتهنا وقدرأيسي استجدافي باء وطين من صبيحتها فبالتمسوها في لعشر الأز حر والتمسوها في كل وبر اقمطرت السماء تنكب انبيقة وكان المسجد همني غاريش فوكف المسجد فبصرب عيناى وسول الله صدي الله عليه واسمم عني حبهته الو الماء والنظيس من حبيج (حندي وعشبوين) إصحيح البحاري ١٠١١ كتاب انصوم، ابواب الإعتكاف ماب الاعتكاف في العشر الاواحر و الاعتكاف في المساحد كلها. ط. فديمي كتب خابه كراجي " (قومه مظر ف: الأخبية فتمال آلبر يردن فامر مخبايَّه فقوض) "قُرض" - أي أرين وقوله "آلِسر" أي الطاعة، قال القاضي قال صلى الله عنيه و سلم هذا الكلام «كار الفعلهن وقد كان صمي الله عليه و سلم أدن ليعميون في ذلك كما رواه "الخاري" فان وسبب الكاره الدخاف أن يكن غيبر متحمصات فبي الاعتكاف بل ردن القرب منه لغيرتهن عبيه أو لعيرته عليهن فكره ملازمتهن الممسجدامع أتديجمع الناس ويحصره الاعراب والمنافقون وهن محتاحات بي الحرواج والدحون صف يتعرص لهس فيشقلل بدلك ، أو لأنه صلى الله عليه و سلم و آهن عنده في المسجد وهو في المسجد فصار كانه في صرله محشوره مع ارواحه ودهب المهيم من مفصود الاعتكاف وهو النحلي عن الارواح واصعمقاب اللبيا واثبه ذلك، او لابهن ضيص المسجد بابينهن، والي هذا الحديث دبيس مصبحة أعتكاف السماء لأته صني الله عليه واستم كان ادن بهن وأنما معهن بعد دنك التقارض وفيه أن تأرجل منع روجته من الاعتكاف بغير أدبه إشراح النواري على صحيح مسلم ٣٥٢ ٣٥٢، كتاب الصياع، كتاب الاعتكاف، شوح حليث بالا ط الليمني كنب حامه كواجي إ \*

اعتكاف كالثواب

المرخ الص المذكور المنى كرنے كے ليے اعتكاف كيا جائے ہوت او خي اور تظیم الثنان عبادت ہے۔ رسول اللہ ﷺ اعتكاف كا بہت اجتمام فرماتے تھے۔ اہام شہاب زہرى رحمہ اللہ كہتے ہيں كہ ارسول اللہ ﷺ بہت سے كام بھى كرتے اور بھى چھوڑ و يے تھے، ليكن جب ہے مدينہ منورہ تشريف دائے اخير زندگى تك بھى بھى رمضان كے تيے، ليكن جب ہے مدينہ منورہ تشريف دائے اخير زندگى تك بھى بھى رمضان كے تخرى دَى دَوْس كا اعتكاف نبيل چھوڑ الرئيكن جبرت ہے كہ لوگ اس كى بورى طرح بابندى نبيل كے بورى طرح بابندى نبيل كر ہے۔ (۱)

اعتكاف كرف والے كمتعنق رسول الله الله كاارش دب:

"هو يعكف الذنوب وينجري لنه من الحسنات كعامل

= ﴿ عَمِدَةَ القَارِي شَرِحَ صِنْحِيحِ البِخَارِي 1 / 11، كِتَابِ الاعتِكَافَ ، بابِ اعتِكَافَ السَاءَ، ط: دارِ الكتِ العلمية]

انتج بارى شرح صحيح البحاري. ٢٤٩٦، كتاب لاعتكاف باب اعتكاف النساء ، ط دار المعرفة على التح بارى شرح صحيح البحاري. ٢٤٩٦، كتاب الصيام، باب الاعتكاف، بيان وقت الدخول المالاعتكاف، بيان وقت الدخول المالاعتكاف، طراحهما الماليل كراجي]

الاساحد في الإضافة التي المساجد المختصة بالقرب وترك الوطء المباح الأحلة دليل على أنه المساحد في الإضافة التي المساجد المختصة بالقرب وترك الوطء المباح الأحلة دليل على أنه لمرية والسبة لساوري أبو هريوة وعائشة وعني الله عنهما أن البي صلى الله عليه و سلم كان بعضك في العشر الأواحر من ومصان منذ قدم لمدينة إلى أن لوفاة الله تعالى" وقال الرهري بعني الله عد "عجام الناس كيف تركو الاعكاف ورسول الله صلى الله عليه و سلم كان يشغل النسيء ويشركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض" وأشار إلى ثبوته بصرب من المعقول لقال وهو من أشرف الأعمال اذ كان عن إخلاص لمد تعالى الان منظر لنصلاة كالمصلى وهي منالة قرب وانقطاع محاسها لا تعصل حاشية لطحطاوي على المواقي (ص ٢٨٦) كتاب المعوم المواب المعوم المعوم المعوم المعوم المعوم المعالي هو المعاومة الانصوم المات

الم والمعراق (٢٩٩/٣) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيد كراجي] المعراق (٢٩٩/٣) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط قديمي كتب خانه كراجي]

الحسبات كلها " (رواه اس ماجه عن اس عباس) (١)

ترجمہ اعتکاف کرنے والا گناہوں ہے بچار ہتا ہے اور اس کے لیے (بغیر کے بھی ) آئی بی نیکیں کھی جاتی ہیں۔ جتنی کرنے والے کے لیے کھی جاتی ہیں۔

اس حدیث ہیں اعتکاف کے دو بڑے فائدے بیان کیے گئے ہیں:

ا- فیک تو یہ کہ آ دمی گن ہوں ہے محفوظ رہتا ہے ، ظاہر ہے کہ آ دمی جہ ں بھی بیشتا ہے ہر طرح کے وگوں ہے واسطہ پڑتا ہے ، اور پھر دنیا بھر کے قصے، تضے چیش بیشتا ہے ہر طرح کے وگوں ہے واسطہ پڑتا ہے ، اور پھر دنیا بھر کے قصے، تضے چیش آ تے ہیں جن میں جھوٹ ، بھی ، غیبت ، بہتان وغیر ہ ضرور ہوتا ہے۔ بچتے بچتی بھی آ دمی اپنے ماحول کے اثر ات ہے بہت کم محفوظ رہتا ہے ، لیکن مجد میں بیٹھ کر آ دمی ان تمام جھڑ دل سے ناحول کے اثر ات ہے بہت کم محفوظ رہتا ہے ، لیکن مجد میں بیٹھ کر آ دمی ان تمام جھڑ دل سے ناحول کے اثر ات ہے بہت کم محفوظ رہتا ہے ، لیکن مجد میں بیٹھ کر آ دمی ان تمام جھڑ دل سے ناحول کے اثر ات ہے بہت کم محفوظ رہتا ہے ، لیکن مجد میں بیٹھ کر آ دمی ان تمام جھڑ دل سے نیک جو تا ہے۔

۲-دومرابرا فائدہ یہ ہے کہ بہت کی نیکیوں کا تواب کام کرنے کے بغیر مفت شک لی جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لقد پا ک دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بہاندل جائے تو اپنے بندے کوئواز ول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے وینے کا تو فیصلہ کرد کھا ہے ، لیکن کی نہ کی بہانے ہے دینا جا ہے ہیں۔

اعتکاف کرنے والد چوں کہ بہت سے نیک کام، جنازہ کی شرکت ، مریض کے عیادت وغیرہ صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ مسجد میں اعتکاف میں جینے ہے، تو کہیں بندہ یہ نہ سوچنے گئے کہ اچھا اعتکاف تو کیا نیکن سینکڑ وں عبادتوں اور ایسے کہیں بندہ یہ نہ سوچنے گئے کہ اچھا اعتکاف تو کیا نیکن سینکڑ وں عبادتوں اور ایسے کامول سے محروم رہ گیا، اس لیے اللہ تق کیا نے کام کرنے کے بغیر بھی یہ سب تو اب کامول سے محروم رہ گیا، اس لیے اللہ تق کیا نے کام کرنے کے بغیر بھی یہ سب تو اب کے نامہ اس کے نامہ اس کے نامہ اس کے دامہ اس کے دامہ اس کے ور نیا والے گورڈ ان

 <sup>(1) [</sup>مستس ایس مناجه ص ۲۷ ا ، (بواب ماجاء فی الصیام، بااب فی ثواب الاعتکاف، ط:قابه یه کتب خاله کواچی]

 <sup>[</sup>مشكوة المصابيح ١٨٣٨، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، العصل التالث، ط قليمي كراچياً
 [مرقاة المعاتيح ٥٣٢/٣، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، القصل الثالث، ط حقاية بشارد]

و نس کہتے ہیں۔ ہوسکتا تھا کہ آ دمی اگراعتکاف نہ کرتا تو اتی نیکیاں کربھی نہ سکتا ،لیکن اب اعتکاف کی دجہ سے مفت میں بیٹو اب بھی ل رہا ہے۔(۱) دوسری حدیث میں ہے:

"اعتكاف عشر في رمضان كحجّتين وعمرتين."

(رواه البيهقي، السراح المبير، ١٠٢١، والترغيب، ١٣٩/٢)

ترجمه رمضان المبارك كے آخرى دى دنوں كے اعتكاف كرنے كا ثواب

دوج اوردوعمرول کے برابرہے۔(۲)

ر الرعد البرعباس، رسول الله مده مديد قبال في لمعتكف أي في حقه وشأنه وهو وفي بسيعة هو يمنيكم المدوب منصوب بسرع الحافص أي يحتبس عن لدنوب بين بدلك أن شأن المحبس في المسجد الإنجاس عن تعاطى أكثر الدنوب ولده اختص الاعتكاف بالمسجد ويجرى بالجيم والمراء منجهولا وقيل معنوما أي يمصى ويستمر له من الحبسات أي من ثوابها كعامل الحسنات الي كاجور عاصلها وفي نسخة صحيحة بالبجيم و لزاي مجهولا أي يعطى له من الحسنات التي يمتسع عنها بالاعتكاف كعيادة المريص وتشييع الجنازة وريارة الإخوان وغيرها فاللام في الحسنات للمهدد كلها تأكيد فلجنس المعهود؛ رواه ابن ماجه ) [مرقاة المعاتبح (٢٠/١٥٠٥) كتاب لصوم باب الاعتكاف العصل الثائث، ط حقابية بشاور)

ے [فضائل رمضال حضرت فیٹنے مولانا محرز کرنیا کا ندصوی (ص عاد) انسل ٹاسٹ احکار کے بیان میں اوا کتب فاریضی مہور ]

(1) [ أحبرسا أبو طاهر الفقيه أنا أبو طاهر المحمد أبادى نا أحمد بن يوسف السلمي با معهد بن سليمنان سا هياج با عنيسة بن عبد الرحمن بن مبعيد بن العاص عن محمد بن واذان عن على بن حسيس عن أبينه قبال قبال رسول الله صدى الله عليه و مدم من اعتكف عشرا في ومضان كان كحبيبين و عبدرتين " و إستباده صبعيف و مبا قبله فيه ضعف و الله أعلم] [شعب الإيمان كحبيبين و عبدرتين " و إستباده صبعيف و مباقبله فيه ضعف و الله أعلم] [شعب الإيمان و هو باب اليمان و هو باب أبيها في دامشرون من شعب الإيمان و هو باب في الاهتكاف، ط: دار الكب العلمية بيروت ]

و المعمل في سنر الأقرال والأفعال ١٨ - ٥٣ وقم الحديث ١٥ - ٢٠٠ كتاب العوم من المحديث ١٥ - ٢٠٠ كتاب العوم من المسم الأقوال المالة القدر في المحديد المسابع في الاعتكاف وليلة القدر الاعتكاف من المسابع في الاعتكاف وليلة القدر الاعتكاف من المسابع المسابع المسابق المسا

سے [الفائل رمضان معرت شیخ مولانا محدر کرنا کا مرصوی من ٥٩ نصل فامن اعتفاف کے بیان میں اطا کتب خار نینی لاہوں قدر کرنے والوں کی ضرورت ہے، اگر کسی کام میں ونیا کا اتنائفع تو کیواس کا وسوال حصہ بھی ہم کونظر آتا تو ہم خون پسیندا کیک کرکے کسی نہ کسی طرح اے حاص کرتے لیکن وین کے کاموں کی ہمارے داوں میں کوئی قدر ہی نہیں۔ اس بے بڑے سے بڑوا نفع من کر بھی ہمارے کا توں پر جون نہیں ریگئتی۔

ایک ہی حدیث کا خلاصہ میہ ہے کہ جو خص اللہ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے امندت کی جہنم کواس ہے زمین اورا آسان کے فاصلے سے بین گن دور کردیے ہیں۔ یعنی جہنم ہے اس کا گویا کوئی واسط آئی باقی نہیں رہتا۔ لیکن ہم میں ہے کئے ہوں گے جن کے دلول میں یہ تمام فائد ہے اور اجر واتواب من کر اعتکاف کا شوق وجذ ہے بیدا ہوں اور وواس نیک کام کے لیے آئے والے رمضان میں تیار ہول۔ (۱) کم ہے کم اس ثواب کو حاصل کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ میہ کہ یہ نہوں وقت جب نماز کے لیے مہم میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرلیا کریں جب تک معجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرلیا کریں جب تک معجد میں رہیں گے اگر بالکل خاموش بیٹھے رہیں گے تب بھی اعتکاف کا حتکاف کا حتکاف کا حتی معجد میں رہیں گے تب بھی اعتکاف کا حتکاف کا حتکاف کا حتکاف کا حتکاف کا

(۱) والحسوسا أبو الحس عن عطاع عن ابن عبّاس أنّه كان مُعتكف في مسجد وسول البه صلّى الله عبيه وسلّم فأتاة وجُلَ فسلّم عليه ثمّ جلس فقال له ابن عبيّ حقّ لا وخرمة صاحب هذا القيرة لم سعم بنا ابن عبيّ رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم لفّلان عبيّ حقّ لا وخرمة صاحب هذا القيرة ألحدرُ عليه قبل ابن عبّس أفّلا أكلّمة فيك قال إن أحبت قال فانتقل ابن عبّاس لمّ عرج من المسجد فقال له الرّحل أنسيب ما تحب فيه قبل لا ولكنّى سمعتُ صاحب هذه القير صلّى الله مسجد فقال له الرّحل أنسيب ما تحب فيه قبل لا ولكنّى سمعتُ صاحب هذه القير صلى الله عبيه وبلغ إبها كان عبراً من اعتكاف عشر مسين ومن اعتكف يومًا ابتِهَاء وُجه الله تَعالَى جَعَل الله بينة وابن النّال عبداً في عام المنافية بيروت إلى المنافية بيروت إ

🗁 [المعجم الأوسط للطبراني ٢٠٠٥ مط دار الحرمين القاهرة]

إكسر العمال في سنر الأقرال والأفعال ٢٠٨٥ كتاب الصوم من قسم الأقوان، الباب الأوب الأوب الأوب الأوب المرب الفرس القصل السابع في الإحكاف وليفة القدر الاعتكاف، طامؤسسة الرسامة بموات]

نُوابِ مِلَارِ ہِے گا،اورا گرقر آن شریف یاتسبیحات وغیرہ پڑھتے رہے تو اس کا ثواب الگ ملے گا۔(۱)

اعتكاف كالمعتى

اعتکاف "کامعنی بغت میں: "رکنااور تیام کرنا" ہے۔ (۲) ہے۔ (۲) ہے۔ (۲) ہے۔ (۲) ہے۔ (۲) ہے۔ (۲) ہے۔ (۲)

مجديل ركن بي -(٣)

() ((وعنه) أي عن أبي هر يرة (قال قال ومول الله من أتي المسجد لشيء) أي لقصد حصول شيء اخروى أو دينوى (فهنو)أي ذلك الشيء (حظه) ونصيبه، كقوله عليه السلام "إنما لكل الريء ما نوى" فعيه تبيه على تصحيح البية في إنيان المسجد لللا يكون مختلطا بغرض ديوى. كالسمشية والمصاحبة مع الأصحاب، بل ينوى الإعتكاف و لعولة و لإنفراد والعبادة وربارة بيت الله واستفادة علم وإفادته ونحوها (رو ه أبو داود إمرقاة المعاتبح شرح مشكاة المصابح ٢٠٠٠ كتاب الهبلاة ، باب المساجد ومواضع الهبلاة ، الفصل الثاني، ط حقابية بشاور]

رج ولينها لكل جالس في المسجد الإنتظار الصلاة أو بشفل آخر من آخرة أو دنيا أن يوى الإعنكاف فإدا خرج ثم دخل يجدد النية اه وهو قول الإمام محمد من أصحابا في اعتكاف النفل ليسلمي إذا دخل المسجد أن يقول بويت الإعتكاف ما دمث في المسجد) (مرقاة المعاتبح ممر ١٥٢٠ كتاب الصوم باب الاعتكاف، طحافية بشاور)

إلفتارى الهنسلية ١٣٤٠ كتابُ الكراهية ،البابُ التعمسُ في آداب المستجد والقبلة ومصيحة والقبلة ومصيحة والقبلة ومصيحة والقبلة ومصيحة والقبلة المصيحة والمصيحة والقبلة المصيحة والمصيحة والمصيحة والمصيحة والقبلة المصيحة والقبلة المصيحة والمصيحة والم

العلقة الإسلامي والدُّنَّة . ( / ٢٥٣م) إنهاب الوُّلُ الطّهارات القَصلُ الخامس الفُسل، المُسل، المُسل، المُسل، المُسل، المُسل، المناطق الحقائية بشاور)

(٣٠٢) (إن الاعتكاف ليس الا الليث والإقامة )[بدائع الصنائع. ١٠٩/٢ م كتاب الصوم كتاب الاعتكاف قصل: وأماشر الط صححه ط سعيد كرجي]

(العبكات في البعة مُستق من العكوف وهو الملارمة والعبش و لمنع ومنة قوله تعالَى الهدى معكوف أن يبلغ معلّة وهو المعروف معروفي معروفي المستحد مع بيد الاعتكاف (الجوهوة النيرة ١٧٥١ مكاب الشرع هو اللبت والقرار في المستحد مع بيد الاعتكاف (الجوهوة النيرة ١٧٥١ مكاب لعنوم باب الاعتكاف ط قديمي كتب خاله كراجي)

آخاشیدالطحطاوی علے العراقی ص ۱۳۸۱ کتاب الصوم،باب الاعتکاف، ط میرمحمد کتب خاله کراچی/ص ۱۵۵۰ کتاب الصوم،باب الاعتکاف، ط المکتبه الانصاویه، هرات الفانستان]

100

جلے ''درمخار'' میں ہے کہ مجد جماعت میں اعتکاف کی نیت ہے دیام کرناہے۔(۱) اعتکاف کا مقصد

ن کریق ہے۔ ہے۔ قدر کی عظیم نضیت سے فائدہ اٹھ نے کا یقینی طریقہ اعتکاف ہے۔ (۲)

(۴) ("ماب الاعتكاف" وحه الماسية والتعقيب شرط الشود فيه وطله في لعشر الانجوالي الصحيحيجين وعيرهما عن عائشة أن البي صلى الله عليه وسلم كان يعكف العشر الأوخوان والصحيحيجين وعيرهما عن عائشة أن البي صلى الله عليه وسلم كان يعكف العشر الأوخوان ومعضان حتى موقاد الله تعالى في عكف رواحه من معدد وقد اقريب هذه البو ظبة بعدم الإنكار على من تركه من الصحابه والاكانت دليل الوجوان والاحيل في اعتكافي العشر الأواخر لتمان ليلة القبو كما دلب الايات على دلك ومجموع الأحاديث الثانية بدل على أنها دائرة في العشر الأخيير من رمصان ومهسما يمكن قبل الاعتكاف من أعظم القربان ثما فيه من التمرع عن المان والإقبال على الله وفي دلك تطهير القلب ورحلاصه وإصلاحه الخلافة الله الفاصلة الصحمودة والإقبال على الله وفي دلك الإنقطاع من غير وهبائية ) إلى الماب في شرح الكتاب عبد الفني العنيمي الدمشقي الميداني المربي ييروت]

اس کے مطابق لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے۔

المست کو اعتکاف کی ایک الیک دولت دی گئی کہ وہ اعتکاف کی جالت میں خواہ رات کوسوتا ہی کیوں نہ ہو، اس کا ہم ہم لیحہ عبادت میں شار ہوگا، اے شب قدر کی دولت اعتکاف کی صورت میں نفییب ہوگا، شب قدر کا ایک ایک اورات اعتکاف کی صورت میں نفییب ہوگا، اس بیش بہادولت، اس ایک لیے عبادت میں صرف کرنے کی نفشیات حاصل ہوگا، اس بیش بہادولت، اس طفیم اشان نفسیات کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ اعتکاف فرماتے تھے،

اس لیے حضور اقدس کے خاص طور پرآخری عشرہ ہی کا اعتکاف فرماتے تھے،

اس لیے حضور اقدس کے خاص طور پرآخری عشرہ ہی کا اعتکاف فرماتے تھے،

اس لیے حضور اقد س کے خاص طور پرآخری عشرہ ہی کا اعتکاف فرماتے تھے،

اس لیے حضور اقد س کے خاص طور پرآخری عشرہ ہی کا اعتکاف فرماتے تھے،

اس الیے مشہور کی فضیلت کو حاصل کرنا تھا، (۲) اس لیے مشہور کیجے توں کے مطابق لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے۔ (۳)

, وفي فقح الصبير وأحماب ابو حيمة عن الأدلم الشهيدة لكونها في العشر الأواعر بأنَّ الشراد بدلك الرصصان البدي كنان عبليبه الضلاة والنشلاة النمسها فيه والشياقات تذلُّ عليه لس بأمَّن طُرُق الأحاديث والعاظها كفوله إنَّ الذي تطبُّ أمامك وإلَّما كان يطلُّبُ لَيلة القدر من تذك السُّه ومن علاماتها أنها يلجدُ ساك لا حارةً ولا قارةً تطلعُ الشَّمال صبيحتهابلا شُماع كأنَّها طلبتُ كنا قالوا، وإنما أخفيت لِبجتهد في طبها فينالُ بدلك أجر المُحتهدين في العبادة كما أحمى سُبحالة الشَّاعة ليكُولُوا على وجلٍ من قيامها التلُّ واللهُ سُبحانه وتعالى أعميه، والبحر الرائق ٢٠٢، ٢٠١، كتاب الصوح باب الاعتكاف، طاسعيد كواجي] 🗇 موبائية الطبوطياوي عملي النصراقي من ١٣٨٢، ١٣٨٣، كتاب العرم،ياب الاعتكاف، ط مومعمد كتب عالله كراچي ص ٨٥٥ باب الاعتكاف، كتاب الصوف، ط مكتبد انصاوية هوات الغالستان) المُناكُ (اعملُم أنَّ بعد القدر يُستحثُ طبه وهي أفصلُ ليالي السُّة هكما في معراح الشراية وعن أبي حبيعة وحمد الله ماي أنها في رمصان ولا تُدري أيَّة بعد هي وقد نتعلمُ ونتأخرُ وعدهُما كدلك إلا مها مُعينةً الالتفائم والا تناخر هاكده شقل عنهم في المنظومة وشُوّوجها كله في فتح القلير في باب الاعتِكَافِ) الفتارى الهندية ١/١ ع، كتاب الصوم المتعرفات، قبل كتاب المنامك، ط وشيدية كونته ] المعالم المعا الرحد المعالم محمد بن عبد الأعدى عن أبي سعيد المعدوق وهي الله عنه فال إنَّ رسُول الله مسمى المله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمصان لم اعتكف الغشر الأوسط لمي فية أو كيم على مُعلن الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمصان لم اعتكف الغشر الأوسط لمي فية أو كيم على مُسليها حصيرٌ قال فأحد الحصير بيده فسخاها في ناحية القُبُّة ثُمُّ أطلع رَأْسة فكُلُم النَّاس فسوا منهُ فان أُمّ اعتاد الم الى اعتكفتُ العشر الأوّل التبسل هذه اللّمة في العشر الأوسط ثم أتيث فقيل في الله في العشر الأورد : الأواخر فيمن أحب بنكم أن يحكف فليعتكف) (صحيح مسلم الره ١٠٥٠ كتاب الصيام، باب فصل للداراً) للدانفُهُ والحرُّ عَلَى طلبها وبيانِ محلَّها وأرجى أوقات طلبها، ط فديمي كتب خاته كراچي! \*

[102]

اعتکاف کا برامقصد شب قدر کی تلاش ہے، اس لیے اعتکاف کے دریواں دوران ثماز ، تلاوت ، ذکراذ کار، درودشر بیف اوراستغفار وغیر ہ عبادات کے ذریواں مقصد کو حاصل کرنے کی تمل کوشش کرنی چ ہے ، کپ شپ اور نضولیات بیل الگ کر مقصد کو ضافع نہیں کرنا چ ہے ، درنہ زبر دست خلطی ہوگ ۔ (۱)
مقصد کوضا کتے نہیں کرنا چ ہے ، درنہ زبر دست خلطی ہوگ ۔ (۱)

"احاطة منجد" كے عنوان كوديكھيں! (ص١٧)

### اعتكاف كمى سال نه كرسكے تو

نی کریم ﷺ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کاال قدراہتمام فرماتے کہ اگر کسی سرل سفر کی وجہ ہے اعتکاف نہ کریاتے تو آئندہ سال بیس دن کا اعتکاف کرتے ،اس لیے عام آ دمی کو بھی جا ہے کہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے آئندہ سال اس کی تلافی کرے اور بیس دن اعتکاف کرے (۲)

(مسجیح البخاری ۱/ ۱/۲۵ کتاب الصوم، ابواب الاعتکاف ، باب الاعتکاف فی المثر الاواعر، و الاعتکاف فی المشر الاواعر، و الاعتکاف فی المساجد کلها، ط قدیمی کتب خاند کراچی]

المن أبي داود (۱۳۰۱ مكتاب الصلواة، باب فيمن قال ليلة احدى وعشرين، ط حقاله مثالا (الله الله عليه وسلم والأبياء عبه (۱) (ويُلازم التُلازة والمحديث والعلم ولدريسة وبير النبي صلى الله عليه وسلم والأبياء عبه السُلام وأخبار الصّائحين وكتابة أمُور الدّين كد في" فتح القدير") وفتاوى الهنديه (۱۲/۱) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف وأماآ دايد، ط رشيديد كونته

🗁 [البحرالرائق (٢١/ ٣٠٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف ، ط:معيد كراجي]

(۳) (التالار خانيه (۲۱۳/۱) كتاب الصوم، الفصل الثاني عشر في الاعتكاف، ط قديمي كب خانه كر جم، (۳) (حداثنا محمد بن يحيى حداثنا عبد الرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أما والحج عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه و صدم كان يعتكف العشر الأو اخر من رحمال فسنافر عاما قلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يوما") [سس ابن ماجه. ص ۱۳۲، ابرالا ماجاء في الاعتكاف، ط قديمي كتب خانه كر اچي)

🗁 [مس أبي داود ١١١ ٣٣١، كتاب الصوم، باب الإعبكاف، ط حقاتيه ملتان] -

## اعتكاف كي الصل حكمه

اعتكاف كے ليے سب سے افضل ترين جگد مكه محرمه كي مسجد حرام ے، اس کے بعد معجد نبوی ہا اس کے بعد معجد بیت المقدس ،اس کے بعد اس جامع معجد كادرجه ہے جس ميں يا چ وقت كى نمازيں جماعت كے ساتھ ہوتى ہوں، . گر به مع معجد میں جماعت کے ساتھ نمازیز ہے کا انظام نیس ہے تو محلے کی معجد بہتر ے،اس کے بعدوہ مجدجس میں زیادہ جماعت ہوتی ہو۔(۱)

🖈 🛾 عورتوں کوایئے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہیں اس جگہ پراعتکا ف (r)\_\_\_\_/\t\

### اعتكاف كي جكه سے باہر ہونا

#### معتكف مردجس مسجد مين اعتكاف كرتاب اس مسجد كي يوري عكدمين

= 🗁 إستان الترميدي: ١٩٥/ ١، انتواب الصوم عن رسول الله صلى النه عليه و مبلم ، باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج مله، ط. صعيد كراجي]

٢٥ إمشكواة المصابيح ١٩٣٠ ، كتاب الصوم، باب الاعتكاف ، العصل الثاني، ط قديمي كراچي] ( ) (قال في "النَّهر" و "العصح" وأمَّا أفضلُ الاعتكاف ففي المسجد الحرام ثُمَّ فِي مسجدِهِ صلَّى سَلَّهُ عَنِيهِ رَسَلُم ثُمُّ فِي المسجد الأقصى ثُمُّ في الحامع قيل إذا كان يُصلِّي فيه بجماعةٍ فإن لم يمكَّل فقى مسجده أفضلُ لسلا يحناج التي الخُرُوحِ ثُمُّ ما كان أهلُهُ أكثر) رد المحتار (٢٠

٣٣) كتاب الصوم باب الاعتكاف مط: صعيد كراجي؟

27 راتح لقد بر (١٠٢ ٣٠٠- ٣٠) كتاب الصود،باب الاعتكاف،ط رشيدية كولته

🗇 ا بحرائر ال (۲۰۲۱) كتاب الصوم اباب الاعتكاف،ط.معيدكراچي]

٢١) (قولَة " والمراة تعنيكف في مسجد بينها" يُرِيدُ بدالموضع المعدُ بلصَّلاة لأنهُ أسترُ بها، [البحر الرائق ١/١ ١ ١٠٠، كتاب الصوم، باب الاعتكاف،ط اسعيدكراجي]

آ بسالع الصمانع ۱۲/۶ ، كماب الصوم، كتاب الإعتكاف، فصل وأمارك الاعتكاف،

ومعظوراته... الخ طاسعيد كراچي)

27 (الفتاوي الهندية ٢١١/١ ، كتاب الصوم، الباب السابع لي الاعتكاف، وأماشروطه، ط وشيعية كولله]

جس جگہ جا ہے رہ سکتا ہے اور سوسکتا ہے ، اس لیے متجد کے اندراعت کا ف کے بیے جو بگہ مقرر کرلی جاتی ہے رات یودن کے وقت اس سے باہر دو سری جگہ پر بھی سوسکتا ہے، رہ سکتا ہے، (۱) البعثہ متجد سے بہر رہنے یا سونے کی اجازت نہیں ہے، اس سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ (۲)

جیت عورتوں کو اعتکاف کی جگہ سے صرف پاخانہ یا بیٹ ب کے لیے یا نماز اور تلاوت کے لیے وضونہ جوتو وضو کرنے کے لیے یا عسل واجب ہوتو عسل کے لیے متعید جگہ سے ہاہر جانے کی اجازت ہوگی ،اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے ذرا بھی

قوية هو لغة البث، أى لمكث في تقامونيم كان وجيش النّفس فيه قال في الهجر" لمو لغة اقتصال من عكف إذا دام من باب طبب وعكفة حبيبة ومنة ﴿والهدى معكّوفا إساسي إنه هذا السّوحُ من المنادة لابه اقامةً في المستجد مع شرائط المُ المُوب" ، [ردالمتحدار ٢٣٠/٣٠) كتاب لقدوم، باب الاعتكاف، ط: معيد كراچي

شرائه وحص المعلكات بأكن لخ ) أى في المسجد وابناة داخلة على المقصور عليه بمعنى المصور عليه بمعنى المستخد المستخد الا يحلُّ له في غيره وثو كانت داخلة على المستخد الا يحلُّ له في غيره وثو كانت داخلة على المعتصور كما هو المسادر برقاعليه أن اللَّكاح والرَّحمة غيرُ مقطورين عليه لعنم كراهتهما لغيره في المستحد، إردالمحار (١٣٨ ١٣٠) كتاب الصوم باب الاعتكاف، على معيد كراچي.

ت و والمر المندى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جار و لأنَّ المسجد وإن السع فيحمكسه حبكم بمعة واحدة) الجرهر (١٠/١م) كتابُ الطالاة ، بابُ صفة الطلاة، ط قديمي كتب خاله كراجي

٢١) فالإسجار ح السعسكاف من معتكف ليالا والانهار الا العدوروان حراج من غير عدو سعة فسه
اعتكاف الفناوان الهندية ١ ٢٠ كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف او امامهسداله
ط وشهديه كوندو

العائد الطحطارى على المراقى ص ١٩٨٣،٣٨٣، كتاب الصوم، باب الإعكاف، ط ميرمحمد كتاب الصوم، و مكه ميرمحمد كتاب الصوم، و مكه انصارية هرات الغائمتان]

🗀 الدرمع الرد ۲۰۰۲، كتاب الصوم باب الاعتكاف،ط صعيد كواچي]

بابرجائے گی تواعظ کاف فاسد ہوجائے گا۔(۱)

جہے۔ اگر کسی شدید ضرورت یا ناگہانی حادثہ، مصیبت کی وجہ ہے اعتکاف کی مخصوص جگہ ہے اعتکاف کی مخصوص جگہ ہے اعتکاف کی مثلاً بچہآگ بیس جلنے لگا، یا کنوئیس بیس کرنے مگا نواس کو بچ نے کے لیے اعتکاف کا مخصوص جگہوں سے باہر نکلی تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا،البتہ گن وہیں ہوگا۔ (۳)

ر ) (وأن تُسَرُوطُهُ والسعر ثُنَّهُ مَعَكُفُ في مسجد بينها (ذا عنكفت في مسجد بينها فعدك الله مسجد بينها فعدك المناعة في حق الرَّجُنِ لا تحرُّجُ منه إلّا لحاجه الإنسان كَذُ في شرح المبشوط لِللإمام للسرخسيّ (الفضاوي الهندية ١١/١ م كتاب الصوم الباب السابع في الاهتكاف، وأما شروطه ، ط:رشيدية كولته)

العناوى انعانية على هامش الهندية ١/ ٢٠١٠ كتاب العنوم المس في الاعتكاف، ط رشيفية كوئفه)
العنادية الطحطاوى على المراقى ص ٢٨٢، كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط ميرمحمدكتب
عاله كراچى ص ٢٥٥، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط مكتبه انصارية هرات المالستان]

 (۱) (فالايتخرج المسعنكف من معتكفه لبلا ولانهارا الانعمر، وإن خرج من غير غدرساعة فسند اعتكافه) والفتاري الهندية ١٢١٦ ، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، وأمامصنداته، ط رشيديه كوئلهم

المحاشبة الطحطاوى على المراقى ص ٢٨٣، كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط مورمحمد كتب التوريخي ص ٥٤٩،٥٥٨ ميرات الغالبيان)
التاريخي ص ٥٤٩،٥٥٨ كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط سعيد كراچي]

(") (قوله أو حاجة ضرورية الح بالل السيد في شرحه اعدم أن ما ذكرة المصنف من عدم فساة الاعتكاف بالحروح الأجل الهدام المسجد وما يعده من الأعدار التي ذكرها هو مذهب الصاحبين وأما عنيد الإمام فيعنيد الأمام فيعنيد الأمام فيعنيد الأمام العدر في عده المسائل مما لا يغلب وقوعه الد وفي" التو المختار" وأما منا لا يغلب كإنجاء غريق و الهدام مسجد فمسقط للإلم لا للبطلان وإلا لكان النسوان أومي بعملم القساد كما حققه الكمال (قوله بلا علو معتبر )أى في عدم الفساد، للو خرح لجنارة محمومة أو روجته فسد لأنه وإن كان علوا إلا أنه لم يعتبر في عدم الفساد م قوله و لا إلم عليه به) عدم المالكم (امحمد الا الم عليه به)

[ 1 ] [106]

# اعتكاف كي جكه كوهير لينا

'' عِلْمُ لُوگِيرِ لِينَا'' عنوان كِيْحِت دِيكَتِينِ! (ص ١٨٥)

# اعتكاف كى حالت ميں طلاق ہوجائے

'' طلاق ہوجائے''عنوان کے تحت دیکھیں (ص ۲۸۳)

#### اعتكاف كي حقيقت

الند تعالی نے روزے کے ذریعہ انسان کی نفسیات کو اعتداں پر ہاکر ا ہے شریعت کے تقاضے بورا کرنے کے لائق بنایا تق اب جب اس نے اس طریقے یر بیس دن گزارد ہے اور کو یارو حانی وور کا ایک کورس پورا ہو گی تو اب متد تق کی نے یہ جا ہا کہ میرا بندہ میرے موا تمام گلوقات سے غیرضر دری میل جول ترک کر کے میرے ای در پرآ پڑے اور میرے سوااس کا کسی ہے کسی تم کا کوئی علق ندرہے۔ روزے میں محبوب بیوی صرف دن دن کے بیے چیز ، اُر کھی ، جب بندہ اس میں بورااتر اتواب دن رات اس ہے؛ لگ کر کے اس کی تمام تنہا کیاں اپنے کے مخصوص کرلیں، اور قرمادیا کہ کھاتا چینا، لیٹناسونا سب ہمارے ہی در پر کروہ ور ہماری باد جواب تک و نیا کے کام دھندوں میں مگ کر کرتے ہے اب وہ سب سے الگ تھلگ ہورے عبادت خانہ ہی جس ہوا کرے گی ، تا کہ دنیا کے گندے و حول ہے مکسو ہوکر دل ودیا غ میں ہماری محبت خوب رہے بس جائے ،اوراب بندہ کے دب کی و نیز پرصرف ایک امتد ہی کی حکومت با تی رہے ،کسی اور کی حکومت کی مخوائش ہی با آ · وحاشية الطحطاوي على المراقى ص ٣٨٢. ٢٨٠. كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط ميرمحمه كتب خاته كواچى/ ص 240. كتاب الصوم، باب الاعتكال، ط مكتبه الصاوية هو ات الغانستان} [ردالمحار ٢٠٤/١، كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط معيد كراجي) (البحر الراتق ٣٠٢٠ كتاب الصوح، باب الاعتكاف، ط صعيد كراجي)

جن نیز یہ کہ سجد القد کا گھرہے، اور مسجد علی اعتکاف کرنے والے اللہ سے مہمان اور اللہ ان کے میزبان ہیں، اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے مہر نوں کا کرام کرتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کرکوئی کریم نہیں ہے۔ اور کریم اس کو کہتے ہیں جونالائق کو بھی ویتا ہے تو لائقول کا کیا صل ہوگا (۲)

کے مسجد اللہ کا قلعہ ہے، اور بندہ اللہ کے قلعہ میں آ کر محفوظ ہوجاتا ہے، اور بندہ اللہ کے قلعہ میں آ کر محفوظ ہوجاتا ہے، اور دشمن کی رسائی وہاں تک نبیس ہوتی۔ (۳)

جین اعترکاف میں چوں کہ آنا جانا اور ادھراُ دھر کے کام بھی پیچھیں دہتے اس لیے عبادت اور کریم آتا کی یا د کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہیں رہتا ہے۔ (۴) (۱) الاحظامہ کی دون عوال کے تینے ٹرین کوریکسیں)

(۲) روقدروی این این شیبه وعن این عمر اقال "المساجد بیوت الله فی الأرض، وحل عنی
المرور ان یکرم راثره") إمرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح (۲/۱۳۲۰کتاب الصلاة اباب
المساجد ومواضع الصلاق اط رحقانیة بشاور]

أمصنت ابس ابنى شبيمة ١٩٨١١٣، رقم الجديث ١٥٤٥٦، كتاب الرهد، رهد الصحابة
 الكرام رضى ابله عنهم احمص باب ماجاء في لزوم المساجد، ط دار القبلة]

الكر لعمال في سن الأقوال والأفعال ١٣١٨ الرقم الحديث ٢٣٠٤ كتاب الصعوفين الحديث ٢٣٠٤ كتاب الصعوفين في الحماعة وفصدها وأحكامها المصل فيما يتعلق بالمسجد، ط فؤسسة الرسالة بيروث)

(٣) (وقدورى ابن ابني شببة عن الأعمش عن عبد الرحس سعقل، قال "كنا نتحدث أن المسجد حصن حصين من الشيطان") [مرقاة المعاتبح شرح مشكاة المصابيح ٢٠٠٠ كتاب نصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، طحانية بشاور ]

الكرام وصى الله عنهم احمدين باب ماجاء في لزوم المساجد، ط دار القبلة إ

المستار الله المراملهان معفرت في سولا ما محدر كريًا كاند حلوى من ١٥٥ في المن المنطاف كريال المن الد كتب عامد اليفني لا الور ا

(") أنظر الى الحاشية الاتية، رقم (، على الصفحه ١٩٩٩٩ (وشرع لهو الاعتكاف)

# إاعتكاف كى روح

اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح دل کوالقد کی پی ک ذات کے ساتھ وابسۃ
کرلیما ہے، کہ برطرف ہے ہے کرای کے ساتھ لگ جائے اور ساری مشغوایات
کے بدلے بی اس کی پاک ذات ہے مشغول ہوجائے، اور اس کے غیر کی طرف
ہ اس کا باک و کراس طرح اس بی بگ ہوجائے، دیالات و نظرات سب کی جگہ
اس کا باک ذکر اور اس کی محبت میں ساجائے، یہاں تک کر نظوق کے ساتھ انس و محبت کے بدلے اللہ کے مساتھ محبت پیدا ہوجائے، یہاں تک کر نظوق کے ساتھ انس و محبت میں کام
و ص اس دن اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہوجائے کہ بیانس قیر کی وحشت میں کام
و سے اس دن اللہ کی باک ذات کے سوانہ کوئی مونس ہوگانہ دول بہالے نے واں ، اگر ول

اعتكاف كالتميس

اعتكاف كي تين قتمير إن:

١- اعتكاف واجب ٢- اعتكاف مسنون ٢٠ - اعتكاف مستحب

(۱) الرضوع لهم الاعتكاف الدى مفصوده وروخه عكوف القدب على الله تعالى وحمعية عليه والخدوة به والانقطاع عن الاعتكاف بالمحلق و لاشتغال به وحده سبحاله بحيث يصير دكوه وجه والإنبال عبيه في محل هموم القلب وحطواته فيستولى عبيه بديه ويصير الهم كُله به والحطوات كلّها بدكره والعكر في تسحصيل مواصيه وما يُقوّب منه فيصير أنسه بالله بدلاً عن ألسه باللحلق فيعده بدلك الاسديه يوم الموحشة في القبور حين لا أنيس له و لا ما يقوح به سواه فهد، معصود الاعتكاف الاعتكاف الاعتظمى إرد المعاد في هدى خير العباد عامله في هديه صلى الله عبيه وسلم في الاعتكاف موسسة موساله بيروت بالفنال رحمال على هديه على الله عبد وسلم في الاعتكاف موسسة موساله بيروت بالفنال رحمال مدال على هديه صلى الله عبد وسلم في الاعتكاف موسسة موساله بيروت بالفنال رحمال مدال على هديه على الله عبد وسلم في الاعتكاف عواسة عبيال شيء على المناه ال

[حاليه الطحطاوى على العراقي ص ٢٩٨٠/٩٩، كتاب التموجهاب الاعتكاف، ط ميرمحمة كتب خانه كربچي أرض ١٥٨٠ كتاب الصوم بباب الاعتكاف، ط مكيه انصارية هرات العانستان]
[الفتاوى الهندية ٢٤٣/١ كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامحاسه، ط رشيفيه كوله!

(109)

الله الله كي تفصيل الشيخ الشيخ عنوان كے تحت ديكھيں! (1) سب

اعتكاف كي قضا كاحكم

"اعتکاف ٹوٹے پر تُف کا حکم" کے تحت دیکسیں ارس ۸۰۰) اعتکاف کی قضا کب لازم ہوتی ہے؟

المناعثكاف كى قضاس وفت واجب ہوتى ہے جب كداس آ دمى ميں تضا كرنے كى قدرت ہو، مثلًا بيار ہوگيا، يا ايباعذر الآتى ہوگيا كداس كى وجہ سے روز و نبيس ركھ سكنا، اور مجد ميں قيام نبيس كر سكنا تو قضا واجب نبيس ہوگى۔ (٢)

## اعتكاف كي نذر كاطريقه

الركى نا الكرات كاعتكاف كي نذركي مياس نيكى ايس

(١) (ويستقسمُ إلى واحبِ وهو المسدُورُ تنجيرُا أو تعليقًا وابي سُنَّةٍ مُوَّكُدةٍ وهو في العشرِ الأخيرِ ص رمصان وإلى مُستحبُّ وهو ما سواهما هكذا في" فتح القدير"؛ والفناوى الهندية (٢٠١٠) كتاب العبوم الباب المسابع في الاعتكاف، وأماشروطه، طرشيادية كوئته؛

أور أي الفلاح (ص ١٥٨ ، ١٥٠) كتاب الصرف، باب الاعتكاف، ط امداديه)

شاخیة الطبعطاوی علی المرائی (ص ۲۸۳٬۳۸۲) کتاب الموجهاب الاعتكاف، ط مبرمنعسد كتب حانه كراچی (ص ۵۵۸٬۵۷۷) كتاب الموجهاب الاعتكاف، ط مكتبه انصاریة هرات المانستان]

(۲) (قاس) روان كان مربط احيس مار الاعتكاف قالم برأ حتى مات قالاشىء عليه) لأنه ليس للمربط دمة صحيحة في وجوب أد ، الصوم و الاعتكاف بناء عليه، ألا ترى أنه لا يلومه اداء صوم ربطان بشهوده الشهر افكدلك لا يلومه الأداء بالبدر والقدية تبى على وحوب الأداء) (المبسوط للمرخمى ١٣٨/١٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، طدار الكتب العلمية بيروب لبنان)

العناوى الهدوية (١٣٠١ ، كتاب الصوم اساب السابع في الاعتكاف، ومعاينصل بدالك. ط رشيدية كونه إ

(بدائع الصائع ۱۱۸/۳ ، کتاب الصوم، کتاب الاعتکاف، فصل و أمابیان حکمه ادا فسد، فراستهاد کرایجی]

دن کے اعتکاف کی نذر کی جس میں پکھ کھی چکا ہے تو نذر سے نہیں ہوگی۔(۱)

ہزیہ اور اگر کسی نے یوں کہا کہ اللہ کے لیے میرے ذمہ ایک مہینے

کا اعتکاف روزہ کے بغیر واجب ہے ، تو اس پر بھی ایک مہینے کا اعتکاف روزول کے

ماتھ واجب ہے ، کیول کہ نذر کے اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔(۲)

ہزیہ اگر کسی نے رمضان کے اعتکاف کی نذر کی تو پینذ روزست ہے۔اگر

اس نے رمضان کے روزے رکھے اوراعتکاف نیسی کیا ، تو اس پر اس کی قضا کے لیے

روزے کے ساتھ ایک مہینے کا اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ اورا گراس نے کسی دوسرے

مینے میں روزے کے بغیراعتکاف کی قضا کی تو وہ نذراد انہیں ہوگا۔

(١) (وفرُغُود عبيد بأند لو مدر اعتكاف ثيلةٍ لم يَصِحُ لأنَّ لَصُومِ من شرطه والنَّبلُ لِس بمحلُّ له ولو موى اليوم معها لم يصحُّ "كذا في الظُّهِيرِيَّةِ - ولُو مدر اعتكاف يومِ قد أكل فيه لم يصحُّ وم يُشرَّمَهُ شيءٌ لأنَّهُ لا يصحُّ بلونِ الصُّومِ وسيأتِي بَقِيَّةُ تعاريعِ النَّلْقِ) [البحرالوائل: ٢٠٠ - ٢٠ كتاب الصوم، ياب الاعتكاف،ط: سعيد كراچي)

إلفتاري الهدية ١٠١١، كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأماشر وطه، طارشيدية كرنته]
 إلفتاري التاتار خانية ٥٠٣١٣/٣، ٥٠٣١كتاب الصوم، لقصل الثاني عشر في الاعتكاف، طاقديمي كراجي]

(٦) (وأمّا شُرَوطَة) . ومنها لصّومًا ونو ندو عنكاف لينه او يوم قد أكل فيه لم يجبح ونو قال لنّه عنيُ أن أعنكف شهرا بعير صوم فعنيه أن يعنكف ويضّوم كذا في الطّهيريّة) (الفتاوى الهندية الله عنيُ أن أعنكف شهرا بعير صوم فعنيه أن يعنكاف والماشروطة، طر رشيديه كوئته]

المعرالرائق ٢٠٠١ كتاب الصوم بهاب الاعتكاف بط اسعيد كواچي

 المعدارى الدائيار خالية ١٣١٥/١، كتاب المسرم، القصل الثاني عشر في الإحتكاف، ط قليمي كراچي]

(٣) ووأمًا شَرُوطَة عن وسنة الصّوم. ويُشترطُ وُخُودُ دات الصّوم لا الصّومُ بجهة الاعتكاب حتى إن مس مدر باعتكاف ومصان صحّ مدرّة كد. في اللّخيرة الان صام ومصان ولم يعتكف كان عليه أن يقضى اعتكاف شهرٍ آخر مُتنابطُ ويصُومَ فيه هكُذا في المُحيط وإن لم يعتكف حتى دخل ومضان آخرُ فاعتكف فيه لم يُجرِيّة لأن الصّوم صار دينا في دعّنه لله فات عن وقته وصار مقصّودًا بنهبه والسمقطُ ودُلا يتأدّى بغيرة حتى مو مدرَ اعتكاف شهرٍ ثُمَّ اعتكف ومصان لا يُجرِيه ولو أفطر وقصى صوم الشّهر مع الاعتكاف آجراً أه لأن القصّاء حِثلُ لأداء هكان في مُحيطِ السُرخسيُ والمُخلاصةِ \*

احتكاف كے مسائل كا انسائيكلوپيڈيا

رود المراس کو ملاوہ کی اور مہینے کے اعتکاف کی نذر کی اور دمضان میں اعتکاف کی نذر کی اور دمضان میں اعتکاف کی نذر کی اور دمضان میں اعتکاف کی نذر کی اور دمضان کے علاوہ کی اور مستقل طور پر لازم ہوتا ہے، اور اس کو ستنقل رکھنالازم ہوتا ہے۔ (۱)

ہے۔ اگراعتکاف میں روز ہ تو ژویا گھرایک ماہ کے روزے اعتکاف کے ساتھ تضاکے توجائز ہے۔(۲)

جہ اگر شیخ کے وقت کسی کا نفل روز ہ تھا، پھر پچھ وقت گزرجانے کے بعد اس نے ریکہا کہ اللہ کے لیے آج کے روز ہ کا اعتکاف کرنا بچھ پرواجب ہے، تواس کا اعتکاف کرنا بچھ پرواجب ہے، تواس کا اعتکاف کرنا بچھ پرواجب ہوگا؛ اس لیے کہ واجب اعتکاف ، واجب روز ہ کے بغیر سے نہیں ہوگا؛ اس لیے کہ واجب اعتکاف ، واجب روز ہ کے بغیر سے نہیں ہوسکتا۔ (۳) ہوتا، اور مسلح کا وقت روز ہ فل تھا، واجب نہیں تھے۔ لہذا اب واجب نہیں ہوسکتا۔ (۳)

اعتگاف کے آداب "د آداب" کے عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۲۲)

اعتكاف كساته لايردابي

"افسول" عنوان کے تحت دیکھیں۔(ص.۲۲)

اعتكاف كے ليے خاص طور پرروز ہ ركھنا ضروري تبين ہے

نفل اعتکاف کے لیے روز ہ رکھنا ضروری نہیں۔اورمسنون اعتکاف صرف

= إذ اصبح الرُّجُل صائما مُنطوعا ثُمُ قال في بعض النهار لله عبى أن اعتكف هذا اليوم فلا اعتكاف في قياس قول أبي حيدة رحمة لله تعالى لأن لاعتكاف الواجبُ لا يَصحُ إلّا يالصُّومِ الواجبِ لا يَصحُ إلّا يالصُّومِ الواجبِ لا يَصدُ ول أبي حيدة رحمة لله تعالى لأن لاعتكاف الواجبُ لا يَصدُ في الصّحيط ، الفتاوى الصّوم في أوْل اليوم المعد تطوُّع قلا يُمكِنُ جعنهُ واجبًا بعد ذلك تحدا في الصّحيط ، الفتاوى الهندية (١/١١) كتاب الصوم الباب السابع في لاعتكاف، وأماشر وطفاط وشيدية كوئه ]

المناف الرائق ١٠٠١ - ١٠٠٠ كتاب الصوم الله الاعكاف العدم معيد كو الحي)

المسوط للمرضى ١٢٠٥ كتاب الصوم الله الاعتكاف، طدار الكتب المعمية بيروت لبان]
المسوط للمرضى ١٢٠٠ التاب الصوم الله الاعتكاف، طدار الكتب المعمية بيروت لبان]
الطر الى الحاشية المسابقة، وقيم ٢٠ عبى الصفحة ١٠ (وَالْمَا شُرُوطُهُ مِن المُنْ المُنابِ العنوا المنابع المنابع المنابع العنوا المنابع المنابع العنوا المنابع المنابع

رمضان میں ہوتا ہے۔ البتہ واجب اعتکاف یا اعتکاف کوفا سد کرنے کے بعد قد کرنے کی صورت میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن بیروزہ خاص اعتکاف کی نین ہے رکھنا ضروری نہیں، بلکہ کی بھی غرض ہے روزہ رکھا جائے اعتکاف صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ مثلاً کو کی شخص رمضان میں اعتکاف کی نذر کرے تو رمضان کا روزہ اس اعتکاف کے لیے بھی کافی ہے۔ ہاں اس روزہ کا واجب ہونا ضروری ہے، نشل روزے اس کے لیے کافی نہیں۔ مثلاً : کوئی شخص نفل روزہ رکھے اور اس دن اعتکاف کی نذر کرے تو سمجے نہیں۔ (۱)

## اعتكاف كے ليے شوہر سے اجازت كينا

''عورت کواعتکاف کرنے کے بیے شوہرے اجازت لیما''عنوان کے تحت ریکھیں!(ص ۲۹۱)

را الم الواف شروطه ومنها الشوم وهو شرطُ الواحب منه رواية واحدة وظاهرُ الرّواية عن أبي حبيقة وحمة الله تعالى وعر قولُهُما بن الشوم بيس بشرط في التعوّعُ ويُشتر هُ وحودُ دات الشوم لا الشوم بيجهة الاعتكاب حتى إنَّ من مع باعتكاف شهر آخر مُشابة ويشوم فيه هكفا في الدّحيوة الى صام رمصان وام حتى داخل ومصان آخر الاعتكاف شهر آخر مُشابة ويشوم فيه هكفا في المُحيط وإن لم يستكف حتى داخل ومصان آخر الاعتكاف شهر آخر مُشابة ويشوم ميا ويد عنكاف في دلته الله فات عن والله وحال مقطودُ ابتصه والمقطودُ لا يشأدُى بغيره حتى لو بعر عنكاف شهر ثُمُّ اعتكف ومشان لا يُجربه والا أفسطر وقعضى صوم المشهر مع الاعتكاف أجراهُ لأن القضاء مثلُ الاناء مكدا في فجيط المؤراف أفسلامية والمحاف أو المحاف المؤاف الإنادة على الاعتكاف المؤراف الأواحب المؤراف الأنها المقالات الواحب لا يصحُح إلَّا بالشوم الواحب المناوع في الاعتكاف الواحب لا يصحُح إلَّا بالشوم الواحب المناوع في الاعتكاف وأماشروطه ط وشيفية كوته) الهناؤي المحاف المواحد الما المعالم المناوع في الاعتكاف وأماشروطه ط وشيفية كوته) المناوع المحدودة إلى المحدودة إلى المحدودة المنابع في الاعتكاف وأماشروطه ط حداد المحدودة والمناب المحدودة باب الاعتكاف ط حداد الكتب المعلمية بيروت لينان]

# اعتكاف كے كيے مجد ضروري ہے

\* الم اعظم ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مسئون اور واجب اعتکاف بیں بیٹھنے کے لیے الیم مسجد میں ہونا ضروری ہے جس میں پانچوں وقتوں کی نماز با قاعدہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔(۱)

ایک وقت کی جماعت ہوتی ہوتی ہوتوں کی بہ قاعدہ جماعت ہوتی ہے، کی
ایک وقت کی جماعت نہیں ہوتی ، تو ایک مبجد میں امام اعظم ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے
خزد یک واجب اور مسئون اعتکاف ورست نہیں، صرف نقلی اعتکاف ہوسکتا ہے۔
ابنتہ امام ابو بوسف اور امام محمد رخبہ اللہ کے نزد یک مبجد میں جماعت کے ساتھ نماز
ہوتی ہو یانہیں دوتوں صورتوں میں اعتکاف درست ہے۔ لہٰذا جہاں پانچ وقت
نمازوں کو جماعت کے ساتھ اوا کیا جاتا ہوال جم عت نہ ہونے والی مبحد میں
اعتکاف کے لیے نہ جمنے ، اور جہاں جماعت والی مبحد نہ طے وہاں صاحبین رحبہ اللہ
کے مسلک کے مطابق الی مبحد جس بھی اعتکاف کے بیے جمنے جاتے وہاں صاحبین رحبہ اللہ
کے مسلک کے مطابق الی مبحد جس بھی اعتکاف کے بیے جمنے جاتے ہواں ساتھ والے۔ (۲)

(١) روستُ حدى" فتح القدير عن يعض المشايخ ما رُوى عن ابن خيفة أَنْ كُلُ مسجد له إمامً ومؤذَّنْ معلُومٌ ويُنصلُني فيه الخمس بالجماعة يصحُ الاعتكاف فيه) [البحر الرائق ١٣٠٥ من كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، ط: صعيد كراجي]

 [2] والفتاري النجائية على هامش الهندية (٢٠١١) كتاب الصوم، فصل في الاعتكاف، ط رشيدية كوئته:

 الفتاري الباتبار حمانية ١/٢ ١/٢ كتباب النصير م الفصل الثالي عشر في الاعتكاف، ط قديمي كراچي]

(") (وشرعا (هو الإقامة بنية) أى بنيه الاعتكاف (في مسجد تقام فيه الحماعة بالفعل للصلوات المنعس) لقول على وحديفة رضى الله عنهما "لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة" ولأبه النظار لعملاة على أكمل الوجود بالجماعة (فلا بصح في مسجد لا تعام فيه الجماعة للصلاة) في الأرفات الحمس (على المنحان) وعن أبي يوسف الاعتكاف الواجب لا يجوز في غير مسجد الجماعة، والنفل يجوز في غير مسجد الحماعة، والنفل يجوز ، وهملا في حق الرحال) [مراأي الملاح ١٤٨، كتاب الصوم، باب الحماد، والنفل يجوز، وهملا في حق الرحال) [مراأي الملاح ١٤٨، كتاب الصوم، باب

اعتكاف كے سائل كا انسائكلوپیڈیا

114

ہیں۔ مرد کے لیے ہرشم کے اعتکاف کے لیے محد کا ہونا ضردری ہے، کر مردگھر میں اعتکاف کرے گا تواس کا اعتکاف درست نہ ہوگا۔(۱) ہیں۔ اور عورت گھر میں اعتکاف کے لیے جیٹھے گی محبر میں نہیں۔(۲)

> اعت**کاف کےمباحات** ''مماریت'' کےعنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۶ ۲۰)

اعت**کاف کے مستحبات** "مستحبات"عنوان کے تحت دیکھیں!(میں ۲۷۱)

اعتكاف متحب

،عنکاف مستحب میں روز وٹر طانبیں ہے ،اوراس کے لیے کوئی مقدار بھی مقرر

النصيفية -قالوا يشترط في المسجد أن يكون مسجد جماعة وهو ما به بمام ومؤدن سواه أقيمت فيه العلوات الحمس أو لا عذا إذا كان المعتكف وجلاء الله المرة فتعكف في مسجه التها الدى أعدته لصلاتها، ويكره تبريها اعتكافها في مسجد الجماعة المدكور، ولا بصح لها أن تعتكف في عبر موضع صلاتها المعتاد، سواء أعلت في ليتها مسجدا لها أو اتخدت مكان خاصه لها للصلاة) وكتاب المعه على المداهب الاربعة العرام ١٠٠٠، كتاب الصيام، كتاب الاعتكافات شروط الاعتكاف، ط: دار الحديث القاهرة)

(البقة لإسلامي وأدلّة ١١٠/ ١٠٠ و ١١٠/ الباب الشيام والاعتكاف الفصل التألى الاعتكاف الفصل التألى الاعتكاف المقائم بشلار]
الاعتكاف، المبحث الاول: تعريف الاعتكاف، والمبحث الثالث شروط الاعتكاف، ط المقائم بشلار]
(الثارى الهنيف ١١/١١) كتاب الصوم بالباب السامع في الاعتكاف، وأماشروطه، ط وشيديه كوئه]

[115]

رہیں ہے۔ ایک منٹ بلکہ اس ہے بھی کم وقت کا ہوسکتا ہے۔ البذا جب بھی ممجد میں واقت کا ہوسکتا ہے۔ البذا جب بھی ممجد میں واضل ہوتو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتظاف کی نیت کرلیا کرے ، تا کہ نماز اور ریح وات کے ساتھ ساتھ اعتظاف کا ثواب بھی لیے۔ (۱) (۲)

اعتكاف مسجد مين درست ہے

نی کریم ﷺ نے میری بی اعتکاف فرمایا ہے، گھر بیل جہاں نوائل وہجدادا فر سے تھے وہاں کی اعتکاف نیس فرمایا،اس ہے معلوم ہوا کہ مرد حضرات کے لیے مہر کے علاوہ کی اور جگہ پراعت کاف کرنا درست نہیں،البت مورتول کے لیے میجد بیل را) در قول واقف نامالا ساعتی لقول معمد ہی الاصل " إذا دعل السبحد بیلة الاعت ی فہو

مُعنكف ما أقام، دارك له اذا خرج فكان ظاهر الرواية ؛ واستبط السناية عنه أن الشوم ليس من شرعه على ظاهر الرواية لأن مبنى المن على المسامحة حتى حارث صلاتة قاعدًا أو راكبًا مع قلوله على الرُّوب والمُرول ؛ [البحر لوانق (٢٠ - ٢٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي) على الرُّوب والمُرول ؛ [البحر لوانق (٢٠ - ٣٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيد كراجي] من المختار (٢٠ - ٣٠٠) المراقي رص ٢٨٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيد كراجي] كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيد كراجي] كتاب خاله كر جي، (ص ٢٥٠) باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط مكتبه انصارية هرات المخالسان] كتاب خاله كر جي، (ص ٢٥٠) باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط مكتبه انصارية هرات المخالسان] (٢) راحكام المساجد إلى المنابعة أو مناح أن ينوى الاعتكاف لإنه يصح وإن قل رمانه

المستحب ال يقول عند دخوله المسجد أعود بالله العظيم ووجهه لكريم وسنطانه القديم من الشيطان الرحيم باسم الله والحمد ثله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أن محمد وسيم اللهم أن محمد وسيم اللهم أعفر لي ذبوبي واضح لي أبواب رحمتك

وإذا خرج من المستحد قال مثنه إلا أنه يقول وافتح لي أبواب لضلك.

وإذا خرج من المستخد على منه ودانه يمون والسائل منه ودارا المستخد على منه ودارات على المستخد على المناسب والمستحد على المناسبوري في المخروج) والعمة الإسلامي والدلّية (١١ ٣٥٣ء) البناب ولا ول المنطق والمناسبورات والمعامل والمناسبورات والمناس

2 (وأما المستحد فهر في أي وقب سوى العشر الأخير ولم يكن منفورا كأن ينوى الاعتكاف عد مخول المستحد وأقده. منذة يسيرة ولو كانت ماشياً على المعتى به )( اللّهَةُ الإسلاميُّ وأدلَّهُ (٢٠/ اللّه) السائم والاعتكاف العصل الثاني الاعتكاف المبحث الثاني حكم الاعتكاف وما يوجه الدر عنى المعتكف المعلك الأول حكم الاعتكاف، ط الحقائة بشاور]

اعتكاف كے مسائل كا انسائيكلوپيڈیل

116

اعتکاف کرنامنع ہے، وہ گھر میں متعینہ جگہ پراعتکاف کرے گ۔(۱)(۲)

إعتكاف مسنون

\* اس میں روزہ ہوتا ہی ہے، اس کے واسطے روزہ شرط کرنے
کی ضرورت نہیں ، یعنی رمضان المبارک کے تخری وال دن کا اعتکا ف سنت مو کرہ
واجب کے قریب ہے۔ بیٹی تاریخ کی شام کوسوری غروب کے وقت سے شروئ 
ہوجا تا ہے اور عید کا چ ند (خورہ انتیس کا ہویا تمیں کا ) ہوتے ہی فتم ہوج تا ہے۔ یہ
اعتکا فی رمول القد بھی نے ہمیشہ بردی پابندی کے ساتھ کیا ہے۔ (۳)

وا) رابطر الى الحاشية السابعة) الالال كي محرمر رك المناس الت و المراس المناس المناس وعيرة الافترالها (ا) (( وسنة مؤكده في العشر الأحير من ومصاب) عدد كتابه كما في البرهان وعيرة الافترالها بعدم الإسكار على من سم يفعله من مصحابة ومستحد في عبرة من الأرصة هو بعضي غير السمر كدة (وشرط الصوم فسحة و الأول) اتفاقه وفقت على المدهب، وفي الشامية (فوله أي سنة كفاية) منظيرها العامة التراويح بالجعاعة فإنه ألم بها لبعض سقط الطنب عن الباقي المع يأتموا بالمواظية على قرك بلا عدر ولو كان سنة عبى الاثموا بنرك المسه الموكدة المه فؤن المناس المواظية على قرك بلا عدر ولو كان سنة عبى الاثموا بنرك المسه الموكدة المه فؤن والمناس المواظية والمواجب كمه مر بيانه في كتاب لطهارة الم فوله الاقترائها الخ) حواب عبه الارد على قرله في الميناية المهادة والسيلاة والسيدة الامن أن المواظية بلا ترك دبين الوحوب والجواب كما في المناية المهادة والسيلاة والسيدة لمن أن المواظية بلا ترك دبين الوحوب والجواب كما في المناية المهادة الموجوب إنه اقتراب على من تركه ولو كان واحبا الأمكر اله الوحاصة أن المواظية الله تفيد الموجوب إنه اقتراب مالمناهم إلي بنكر على من تركه ولو كان واحبا الأمكر اله الوحاصة أن المواظية اللها تفيد الموجوب إنه اقتراب مالمناهم إلى المنابة اللها المنابة والمنابة المنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة وا

مراعظاف كےممال كانسائكلوپيڈيا

روی ہے۔ بیداعتکاف سنت مو کرہ علی الکفاریہ ہے ، لیعنی محلّہ یابستی میں بعض الکفاریہ ہے ، لیعنی محلّہ یابستی میں بعض اور کر لینے سب کے ذمہ سے ادا ہوجاتا ہے ، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو میں کے اور اس کا وہال اور گناہ ہوگا۔(۱)

= المسم يكن الصوم شرط له وعدى رواية تقديره بيوم وهي رواية الحسن أيضا يكون الصوم شرطا ال كما في البدائع وغيرها

قلت: ومقتصى دلك أن العبوم شرطا أيصا في الاعتكاف المسنون لأنه مقدر بالمشر الإغير حتى أو اعتكفه بالا صوم لمرض أو مغو، يبغى أن لا يتمح عنه بل يكون فلا فلا تحصل به إقامة سنه الكفاية ويؤيده قول "الكر" سن لبث في مسجد بصوم وبية"، فإنه لا يمكن حمله على المبدور لتصريحه بالسبية و لا على النطوع لقونه بعده " وأقله بعلا ساعة " فتعين حمله على المسنون سنة مؤكدة الجيدل على اشتر ط الصوم فيه، وقونه في" البحر" لا يمكن حمله عليه تصريحهم بأن الصوم إمما هو شرط في لمبدور فقط دون غيره فيه نظر لأنهم إنما صوحوا بكونه شرف في المستور غير شرط التطوع ، وسكتوا عن بيان حكم المستون لظهور أنه لا يكون إلا بالصوم عاشة ولهدة قسم في متس البدور الاعتكاف بلى الأقسام الثلاثة المعدور والمستون والنظوع) والدمع الرد ٢٠١٤/١، كتاب لصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي)

(البحرالوائق ١٩٩٠، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط. سعيد كراچى]

"إسانية المصطاوى على المراقى، ص ٢٨٢، كتاب الهوم، باب الاعتكاف، ط مرمحمد كلب خاده كراجى على المراقى، باب الاعتكاف، كتاب الهوم، ط مكتبه العبارية هرات افغانستان] للب خاده كراجى على المرافق وغيره لاقترابها إلى المنظم الإنكار على من لم يشعله من لصحابة (مستحب في غيره من الأرمسة بهو بمعنى غير المؤكدة (وشرط المصوم) لصحة والأول) اتفاقا وفقط) على الملهب وفي "الشامية" وأوله أي المنظمة وارشرط المعنى المائين فلم المنظمة وارشرط المواقة على الرك على الملهب عن الباقين فلم المواقبة على الرك على الرك على ولو كان سنة عين الإنموا بترك السنة الموكدة إلما دون المهارة على الرد (٢٠/١٣) كتاب المسوم، باب المواقد على الرد (٢٠/١٣) كتاب المسوم، باب الاحتكاف، على سعيد كراجى ا

الله المعقبة الإسلامي وادلّت (٢١٢) الباث الثّاث الضّيام والاعتكاف الفصلُ لنّاسي الاعتكاف الفصلُ لنّاسي الاعتكاف المعلم الاعتكاف وط المعلمائية بشاور]

2 [كتاب المفقه عملى العقاهب الاربعة (٢٠١١) كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، السامه المنته، ط: دارالحديث القاهرة]

جڑ ہوئی ہتی یا شہر کے ایک سے زائد محلے ہوتے ہیں ، تو ہر محلے والوں پر عشر وَ اخیر و کا اعتکاف سنت مو کدہ ہے۔ البذا ہن کی ہتی یا شہر کے کسی ایک محلے کا اعتکاف ورسرے محلے والوں کے بیے کافی نہیں ہوگا۔ جس محلہ یا جس گاؤں جس اعتکاف دوسرے محلے والوں کے بیے کافی نہیں ہوگا۔ جس محلہ یا جس گاؤں جس اعتکاف کیا گیا ہے ای بہتی یا گاؤں والوں کا سنت کفا بیاوا ہوج سے گاہ خوا والوں کا سنت کفا بیاوا ہوج سے گاہ خوا والوں کا سنت کفا بیاوا ہوج سے گاہ خوا والوں کا سنت کفا بیاوا ہوج سے گاہ خوا والوں کا سنت کفا بیاوا ہوج سے گاہ خوا والوں کا سنت کفا بیاوا ہوج سے گاہ خوا والوں کا سنت کفا بیاوا ہوج سے گاہ خوا والوں کا سنت کفا بیاوا ہوج سے گاہ خوا والوں کا سنت کفا بیاوا ہوج سے گاہ خوا والوں کا سنت کفا بیاوا ہوج کے بیابہتی ہے آگر اعتکاف کیا ہو۔ (۱)

### اعتكاف مسنون توث جائے

رمغمان المبارک کے سخری عشرہ کا مسئون اعتکاف ٹوٹ جانے کے بعد مسجد سے باہر نگلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آخری عشرہ کے باقر انتکاف مسجد سے باہر نگلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آخری عشرہ کے باقر اگر جائے تو تضا کی نہت سے کی نہیت سے بھی اعتکاف کو جاری رکھا جا سکتا ہے ، اور اگر جائے تو تضا کی نہت سے دوبارہ اعتکاف میں بیڑے سکتا ہے۔ (۴)

### اعتكاف مسنون مين استثنا

"استنا" عنوان كي تحت ديكيس! (ص ٨٣)

## اعتكاف ميں بيٹھنے ہے پہلے

معتکف کو اعتکاف میں جیسنے سے پہلے بید معلوم کرلینا جاہے کہ وہ واہب، مسنون اور مستحب اعتکاف میں ہے کون سااعتکاف کرنا چاہتا ہے، اور جس مجد میں اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھن چاہتا ہے وہ اس مجد میں درست ہوتا ہے بائیں ؟ (۳)

(٢) إا السن الذي كل ما الله كل ب السوم وب عن كاف المشكاف أو شريم تما و المسيد كريك؟ (٣) (ويستقسم الى واحب وهو المسلّور تسجيرُ الر تعديدُ واللى سُدُهِ مُوكّدةِ وهو في العشو الأخير من وعشان وإلى مُستحبُّ وهو ما مواهد هكد في " فسح القدير ") (الفتاوى الهديدة (١١ / ٢١١) كتاب الصوح الياب السابع في الاعتكاف، وأما شروطه، طور شيدية كونته) =

<sup>(</sup>١) (انظر الى الحاشية السابقة) ربية مؤكدة في العشو الأحير)

اعت**کاف میں حرام ہے** " «حرام ہے"عنوان کے تحت دیکھیں!(ص ۲۲)

اعتكاف من حيض آجائے

المستنظم المستماعة كاف كى حالت مين حيض يا غاس آجائے تو اعتكاف جيوڙ دے اس حالت مين الله الله عندا يك دن حيوز دے اس حالت مين اعتكاف درست نبيس اليكن پاك بوئے كے بعدا يك دن كى تف كرنا ضرورى ہے ، اگر يہ قضار مضال ہى ميں كى تو رمضان ہى كاروز وكافى بوگا، اور گررمضان ہى كاروز وكافى بوگا، اور گررمضان كے بعد قض كى تو اس دن روز وركھنا ما زم بوگا ۔ (۱) (۲)

اعتكاف واجب

الركسي نے اعتفاف كى منت (نذر) مانى، خواہ نذر غير معلق ہو، جيسے كوئے فض كسى شرط كے بغير اعتفاف كى منت (نذرك كوش اللہ كے ليے نئمن دن كا اعتفاف كى نذركر ہے كہ ميں اللہ كے ليے نئمن دن كا اعتفاف ہو جيسے كوئى فخص بيرشرط كر ہے كہ اگر مير افلال كام ہوجائے كا تو ہيں اللہ كے ليے دودن كا اعتفاف كروں گا، تو بيا عشكاف كرنا واجب ہوگي، اور

= [مراقی الفلاح (ص ۱۷۸، ۲۵۱) کتاب الصوم باب الاعتکاف، ط اعدادیه] [م] حاشیة البط حطاری علی المراقی (ص ۲۸۲،۳۸۲) کتاب الصوم باب الاعتکاف، ط. ایرم حدد کتب حدد کراچی (ص ۵۷۸،۵۷۷) کتاب الصوم الاعتکاف، ط مکیه انصاریة عرات افغارستان]

(1) (واو حاضت المرأة في حال الاعتكاف فسد اعتكافها لأن الحيص يُنافي أهلِيَّة الإعتكاف لَهُنافَائِهَا الشَّاوَ لهنافَائِهَا اللَّهُ الحيض يُنافي أهلِيَّة الإعتكاف لَهُنافَائِهَا المُعتاب الصائع ١١٦/١٠ كتاب الصوم كتاب الاعتكاف فصل وأشركي الاعتكاف، ومحظوراته الح ط معيد كراجي الشوط، كتاب العتاوى الهندية ١١١/١٠ مكتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأما شروطه ، ط رفيدية كرائد،

(ع) (المتوقع الود ١٦٠ م ٢٠ م) كتاب الصوع بهاب الاعتكاف، ط سعيد كراجي] (ع) (المتكاف لوشغ يرتفنا كاحم" كعنوان كرفحة تخرج كوديكيس!) اس کے ساتھ خود بخو دروزہ بھی واجب ہوگیا ، کیونکہ داجب اعتکاف کے لیے روز شرط ہے ، جب کوئی شخص اعتکاف کرے گا تو اس کوروز و رکھنا بھی ضروری ہوگا ، بلکر اگر ریجی نیت کرے کہ بیس روزہ شرکھوں گا تب بھی اس کوروز در کھنالازم ہوگا ۔ اگر میجی نیت کرے کہ بیس روزہ شرکھوں گا تب بھی اس کوروز در کھنالازم ہوگا ۔ ہند اس وجہ اگر کوئی شخص رات کے اعتکاف کی نیت کرے تو ایس اگر دات وال دونوں کی نیت مندول بچی جائے گی ، کیول کہ دات روزہ کا کی نہیں ، بال اگر دات وال دونوں کی نیت کرے ، یا صرف چندون کی نیت کرے تو بھر رات خود بخو دواخل ہوج سے گی ، اور رات کو بھی ، عتکاف کرنا ضروری ہوگا ۔ اور صرف ایک ہی ون کے اعتکاف کی نؤر

المجاز اعتکاف کے لیے فاص کرکے روزے رکھنا ضروری نہیں ، نواہ کی بھی غرض سے روز ہ رکھ جائے واجب اعتکاف ورست ہونے کے سیے کافی ہے ، مثلا کوئی شخص رمضان میں اعتکاف کی نذر کرے تو رمضان کا روز ہائ اعتکاف کے یے کافی ہے ، ہال اس روز ہ کا واجب ہونا ضروری ہے ، فنل روز ہائ کے لیے کافی شہیں ، مثل کوئی شخص نوز ہ دیکھے اور اس کے بعد اس ون اعتکاف کی نذر کرے و مضان ہے اعتکاف کی نذر کرے اور تفاق ہے مصبح نہیں ، اگر کوئی شخص بورے رمضان کے اعتکاف کی نذر کرے اور تفاق ہے رمضان میں مذکر سکے تو کسی اور مہینے میں اس کے جدلے کر لیننے سے اس کی نذر بور کی رمضان روز ہ رکھنا اور ان میں اس کے جدلے کر لیننے سے اس کی نذر بور کی ہوجائے گی ہم مسلسل روزے رکھنا اور ان میں اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ (۱)

( ) (والله شروطه) ومها المشوم ويشوط وجود داب المشوم لا مشوم بمعهد الاعتكاف حلى الله من سدو باعتكاف ومضان صغ مدؤة كما في المدّجرة قال صام رمصان ولم يعتكف كان عله اله يقتضى اعتكاف شهر اخر متنابعا ويضوم فيه هكف في المُحيط وإن لم يعتكف حلى دخل ومقال أخر فاعتكف فيه لم يُعجرية لأن المشوم صار دين في دمنه لما قاب على وقبه وصار معصودًا الله والمحقود لا يتأذى بغير وحى لو دهر اعتكاف شهر لمُ اعتكف رمصان لا يُجربه ولو العطر وقضى صوم النّهي مع الاعتكاف أجرأة لأن القصاء مثل الأداء هكذا في تحيط السر العسى والمُعلاهم النّا أصبح الرّجن صائف منطوعاً لمُعلاهم الله على أن اعتكف هد، الموم قالا اعتكاف على أن اعتكف هد، الموم قالا اعتكاف على المناس المنتان على المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المنطوع الله على أن اعتكاف على المناس المنا

اعتكاف واجب كأحكم

اعزیاف واجب کا تھم ہیہے کہ اس کا اواکر ناواجب اور جھوڑ ناگن ہے، جیسے سے سے کہ تین دن کے اعزیکاف کی نفر رہائیا ہوں ، یا کہا کہ اگر میرا فلال کام میں نے کہ تین دن کے اعزیکاف کی نفر رہائیا ہوں ، یا کہا کہ اگر میرا فلال کام ہوجائے گاتو میں تین دن کا اعزیکاف کرول گا ان دونوں صورتوں میں اس پراعزیاف واجب ہوجائے گا، البند دوسری صورت میں کام ہوئے کے بعد واجب ہوگا۔ (۱)

اعتكاف واجب كے ليے روز هشرط ب

ا الله الله المنظاف كے ليے روز و شرط ہے،روز و كے بغير واجب اعتكاف كے ليے روز و شرط ہے،روز و كے بغير واجب اعتكاف درست نبيس ہوگا۔(۴)

على ليناس قول أبني حبيعة رحمة للدتعالي لأنَّ الاعتكاف الواجب لا يصحُّ إلَّا بانطوم اواجب والنصُّومُ في أوَّل اليوم العقد تطوُّعا قالا يُمكِنُ حعلة واحبُ بعد ذلك كذا في المُحيط، القناوي الهندية - ١ ١ ٢ ، كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأعاشرو طه ، طار شيدية كونته،

(البحرالرائق ٢٠٠٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كر چي]

[المسوط للسرخين ١/ ١/٢٠]. كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، ط دار الكتب العدمية بيروت لبن إ ( (ومن سدر سدر منطلقة أو معلقا بشوط وكان من جنسه واجب) (و هو عباده معصودة). (ورجد الشرط) أي المعنق به (لرم سافر) لحديث "من سدر ومنمي قعليه الوقاء بما منمي" وكصوم وصلاة وصدفة) ووقف (واعتكاف). (الشرمع الود ١/٥٥٠) كتاب الأيمان، مطلب في أحكام الدوء ط سعيد)

إليحر الرائق ٣٩٣٠، ١٩٥٠ كتاب الأيمان، ط معيد)

22 وطحطاوي على الدر ٢٣٨/٥ كتاب الأيمان، ط رشيعيثي

(\*) ((وهو) ثالاثة أقسام (واجب ماليل) (وشرط الصوم)لصحة (الأول) اتفاقا رفقط)عنى مصدهب رفسو طبر عتكاف لبلة لم يصح)وإن نوى معها اليوم تعدم محبيتها بلصوم اله رقى الشامية (قوله و محبيتها بلصوم لصحة الأول) أي النفوجين لوقان في عني أن أعتكف شهرا بغير صوم فعيد أن يعتكف ويصوم: "بحر" عن "الظهيرية" وقوله في "البحر" لا يمكن حمله خليه نتصريحهم بأن الصوم إلما هو شرط في الصدور فقط دون غيره ) والتومع الرد ("/ الما موسوم: الما هو شرط في الصدور فقط دون غيره ) والتومع الرد ("/ السمالية الما الموم، باب الإعتكاف، ط صعيد كراجي إ

المستحدث معدكون علم المستودية المستودية المستحدث المستحد

جائے۔ اگر کسی نے نذر کا اعتکاف ادا کی مگر روزہ نہیں رکھ تو اس کا داجب
اعتکاف ادائیں ہوگا ، دو ہرہ روزہ کے ساتھ اعتکاف کرنالازم ہوگا۔ (۱)

ہوئے۔ اگر کسی نے روزہ کے بغیر، عنکاف کی نذر مانی ، مثلا یہ کہا کہ میرے
ذمہ میں روزہ کے بغیر ایک مہینہ کا ، عنکاف ہے تب بھی اس پرروزہ کے ساتھ ایک ماہ
کا عتکاف کرنا داجب ہوگا۔ (۲)

اعتكاف برمحله مين سنت ہے

الی میری مرف ایک میر میں اعتکاف کرنے سے بورے شہر والوں کی طرف سے سنت کا بیاد انہیں ہوگی۔ (۳)

جہ جس طرح محلّہ کی ہرمسجد ہیں تر اور کے جماعت قائم کرنا سنت کفایہ ہے ای طرح ہرمبحد ہیں اعتقاف کے بیے بیٹھنا بھی سنت کفایہ ہے۔( م

اعتكاف برمجدين بوسكتاب

قرآن مجيدكي آيت ﴿والنُّهُم عَكُمُونَ فِي الْمساحد ﴾ ـــ ثابت موتاب

(٢٠١) اراً مَا شُرَوطة ) ومنها الصوم وبر من عنكاف لبه أو يوم قد أكل فيه لم يصحّ واو المال لله على أن أعنكف شهرًا بغير صوم فعبه أن يعنكف وبشوم كد في الطّهيريّة ) الفاوى الهابية (١١١ مكتاب الصوم باب السابع في لاعتكاف، وأما شروطه، طوشيدية كوئته ولو دار اعتكاف ليدة لم يصححُ سوءة كان بواها فقط او دم بكن لذيّة فون بوى اليوم معهد لم يسسخ كسمنا قندساة عن "الطّهيريّة" ١١ السحر لوائق ١٠٠١ كتاب الصوم باب الاحتكاف طائعيد كراجي

🗁 [رد المحتار ۲۲۲۳ كتاب تصوم، باب لاعتكاف ط سعيدكر اچي]

 (حاشبة الطحطاوى عنى السوائى ص ٢٨٣، كتاب الصوم بياب الإعتكاف، ط ميرمحمدكت تماله كواچئ

(٢٠٠) (انظر الى العاملية السايقة) "اعتكاف مسول" عنوان كرتحت كمل توسي كيسي!

راء کاف ہر مجد میں ہوسکتا ہے۔(۱)

إعمال

جہ اعتکاف کے دوران جول کدانسان دوسرے تمام کاموں سے الگ ہوکرمہد میں جاکر رہتا ہے ، و نیادی کی کام سے اس کاتعنق باتی نہیں رہتا ،اس لیے ہوکرمہد میں جاکر رہتا ہے ، و نیادی کی کام سے اس کاتعنق باتی نہیں رہتا ،اس لیے اس وقت کو نئیمت مجھنا چاہیے اور اس کو فضول باتوں میں ، کپ شپ میں یا سونے میں ضا کو نہیں کرنا چاہیے ، زیادہ سے زیادہ تلاوت ، عبادت ،القد کا ذکر ، تبیجات اور اوراد میں صرف کرنا چاہیے۔

جنہ اعتفاف کے لیے کوئی خاص نفلی عباد تیں نہیں ہیں، بلکہ جس وقت جس عبود سے کی تو فیق ہوجائے اسے نئیمت سمجھنا جا ہے، البعتہ بعض عباد تیں الیمی ہیں جن کی عام حاد ت میں تو فیق نہیں ہوتی ، اعتفاف ان عباد تول کوانجام دینے کا بہترین سنہرا

( ) (وظاهر قوله و شبر عاكنون في المساجد" يبيح الاعتكاف في ساير المساجد لعموم اللفظ وسي النصر به على بعصب فعليه بإذامه الدلالة وتحصيصه بمساجد الحماعات لا دلالة عليه كما أن تخصيص من خصمه بمساجد الأبياء لما لم يكن عليه دليل سقط اعتباره )(أحكام القرآن للحصاص ٢٠١١ - ٢٠١).

الم المراد القرآن الكريم لمطحوى ٣٩٢ ٢١٠ كتابُ الاعتكاف، قال المه تعالى ولا المائم القرآن الكريم لمطحوى المراد ٢١٠ من الإسلامية التابع لوقف الديامة التركي المائم وأنتُم عاكفُون في المساحد، ط مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديامة التركي استانبول:

الجامع إلى القرال للقرطبي ٢٠٣٢، ١٢٣٢، السابعة والعشرون قوله تعالى وأنشم فالجامع إلى وأنشم فالكتب الرياض المسلكة العربية السعودية]

المار وأطلق في المسجد فأفاد أن الاعتكاف يصحّ في كل مسجدٍ وصحّحة في غاية البان المعلاق فراد تعلى ﴿ وأنه عاكثون في المساحد﴾ واليقرة: ١٨٥ ] وَضَحْحَ قاطيعان في فتاواه. المعدمة في كل مسجدٍ له أذان وإقامة ١٥٠ ) [البحرائرائق. ١٨٠ - ١٠٣، كتاب الصوح الماب الاعتكاف طيمهد كراجي

ت (بدائع المسالع ۱۳۱۱ (۱۳۱۱) ، كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، فصل وأماشو الطعمعته، الاعتكاف، فصل وأماشو الطعمعته، ا

الدومع لود ١٣٠٠/ كتاب العوم بياب الاعتكاف، ط معد كراجي]

اعتكاف كيمسائل كالسائيكو بيذيا

موقع ہے، اس لیے تہجد کی نماز ، صوفۃ التہ بیخ ، صلوۃ الحاجت ، تحیۃ الوضوء ، تحیۃ المرجو، المرجو، المرجو، المراق کی نماز ، جا شہت کی نماز ، زوار کے بعد والی نماز اوراق البین کی نماز یں پڑھنے کی عادت بنالتی چاہیے، تا کہ اعتکاف سے نگلنے کے بعد بھی ال نماز ول کی عادت باتی مارے ، باتی ان نماز ول کی تفصیل ت ال کے عنوانات کے تحت ویکھیں!

افسوس

"

یکر یم صلی الاندعلیدوسلم مدیند منوره بیل بجرت کر کے تشریف ، نے کے بھر

بمیشہ دوام اور پابندی سے رمضان المبارک بیں اعتکاف کرتے رہے ، اور وصان

تک پابندی ہے کرتے رہے ، ، ورنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پ

من پوریوں نے اس کوزند ورکھا اور صحابہ کرام اس پڑھل کرتے رہے ، ایکن تی مت

کی اکٹریت نے اس سنت کو چھوڑ ویا ، اور اس کو معمونی بیجھے گئے ، بور شوں ، ریٹائرا اور نے کارلوگول کا کام خیال کرنے گئے۔

عظیم محدث ابن شہاب زبری نہایت جیرت اور تنجب کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شیس چیوڑ، ، وگول نے اے نظر انداز کر دیا ہے ، اس سے لہ پر وائی برت لی ہے ۔ (۱)

انضل ترين مقام

اعظ نے کے لیے افضل ترین مقام مجد حرام ہے، اس کے بعد معجد نبوئ، اس کے بعد معجد بیت المقدس، پھر بہتی اور محد کی جامع مسجد جہاں پانچ وقت تی ز

 <sup>(1)</sup> كان الرهوى يقول "عجام الناس كيف تركوا الاعتكاف، و رسول الله على الله على وسلم كنان المرهوى يقول "عجام الناس كيف تركوا الاعتكاف و وسول الله على وسلم كنان يضعل الشيئ وبتركه ، وساترك الاعتكاف حي هيم " (عمدة الفاري (10-11) كتاب الاعتكاف ، ط مكتبه رشيديه ، سركي رود . كونته باكستان)

اعتاف كيما كل كان الكويذيا (125)

ہماعت کے ساتھ پابندی ہے ہوتی ہو، پھر محلے کی وہ جامع مسجد جس میں نمازی زیادہ ہوتے ہوں۔(۱)

افطار مجديس كرنا

''معتکف کے ساتھ افظار کرنا'' عنوان کے تحت دیکھیں ا<sub>(ص ۲۹۷)</sub>

اكيسوس رات ميں اعتكاف ميں بيضنے كاحكم

ا کیسویں رات بیں اعتکاف میں جیٹے سے سنت اعتکاف اوانہیں ہوگا، بلکہ نفل اعتکاف ہوجائے گا،سنت اعتکاف کی فضیت حاصل نہیں ہوگی ،اس کا اجربھی نہیں معے گا،الہنتہ نفل اعتکاف کا ٹواب ملے گا۔ (۲)

جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمض ان السبارک کے آخری دل دن کا عتکاف کیا ہے ، اور بیرمضان کی جیسویں تاریخ کی شام ہی سے بورا ہوسکتا ہے اس کے بحد نہیں۔ (۳)

اكالوان

''تھوکنا''عنوان کے تحت دیکھیں!(ص ۱۷۸)

المام كا كمره

''موذ ان کا کمره''عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۲۰۷)

إنظاركنا

اللبش" كوعنوال كي تحت ديكيس! (ص ٢٢٦١

ا ر" عناف کی اعلی جگه" کے عوال کے تحت اس کی تعلی تخ ان کی تعلی ایا (" اس) إ" افری عفره اسے عوال کے تحت اس کی تعلی تخ من کود تعلیمی ا

إنزال

" مباشرت" كعنوان كيخت ديجين أ(ص ٥٠١)

الزال بونا

"جماع" كعنوان كتحت ديكيس ارس ١٨٦)

ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت

حضرت ابن عب س رضی الله عنهما ایک مرتبه مسجد نبوی پیس معتکف ینهے ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے جب جاب بیٹھ گیا ،حضرت این عباس رضی اللہ عنبمائے اس ہے فرمایا جس شہیں نمز وہ اور پریشان و کھے رہا ہوں ، کیابات ہے؟ ال نے کہااے رسول اللہ کے بی کے بیٹے! میں بیٹک پریشان ہوں کہ فلاں کا جمھ پر فل ہے،اور ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبراطبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس قبرو، کے عزت کی قتم میں اس حق کے اوا کرنے پر قادر نبیس ، حضرت این عباس رضی الدعنما نے فرمایا کدا چھا کیا ہیں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا جھے آپ مناسب مجھیں ، مضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کر جوتا بہن کر مسجد ہے وہر تشریف رائے ،اس شخص نے عرض کیے ،آپ اپناا عتکاف بھول گئے؟ فرمایا بھول نہیں مول بلکہ میں نے اس قبروالے ( اللہ ایک ) ہے سنا ہے، اور ابھی زمانہ پھی زیادہ نیل مررا (بدیفظ کہتے ہوئے)حضرت ابن عباس رضی اللد عنهر کرآ تھوں ہے "نسو بنے لکے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمارے تھے کہ 'جو شخص اپنے بھ کی کے سی کام بل علے پھر ے اور کوشش کرے ماس کے لیے دس برس کے اعتکاف ہے افعال ہے ، اور جو شخص ایک دن کا عتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان تمن خند قیس آ ژفر مادیتے ہیں، جن کی مسافت آسان اورز مین کے

رمیانی سافت سے زیادہ چوڑی ہے'۔ (جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ نظیت ہے تو دس برس کے اعتکاف کی فضیلت کی کیامقدار ہوگی ،انداز ہر کرلیس۔)(۱)

نوٹ کسی مسلمان کی حاجت بوری کرنے کے لیے بھی مسجد سے آلئے ہے اعتکاف اور سنت موک کر ہے جو تضاء اجب ہوگی ،

اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ،اگراء تکاف واجب اور سنت موک کدہ ہے و تضاء اجب ہوگی ،

اور اگر نفلی ہے تو قضا نہیں ہوگی۔ (۲)

ایک ماه کااعتکاف

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے رمضان المب رک کے بورے ایک ، وجی تینوں عشروں کا اعتکاف کرنا تابت ہے ، مہذا بورے مہینے کا اعتکاف بھی سنت ہے تابت ہے ، مثن کُخ اورصوفیا مکرام کے بہال رمضان المب رک کا وراایک ماواء تکاف کرنے کا روائ ہے ، خاص طور پر مریدین اپنے بھے کی صحبت میں رو کر ورے مہینے کا روائ ہے ، خاص طور پر مریدین اپنے بھے کی صحبت میں رو کر ورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں ، یہمشاکُخ اورصوفیا مکرام کا اختر کے اورمہ نفرنیس ہے ، جک ہے ۔

(۱) وأحيرانا أبو الحين عن عنه عن ابن عباس أنه كان معكما في مسجد وشول لله حملي الله على وستم فاتاة وحل فستم عنه لم جلس فقال به ابن عباس به فلان أواك كيب حرب قال بعم بها ابن عبم وشول الله حبلي الله عليه وسلم لفلان عبي حقى لا وخومة صاحب هد القبر ما السر عليه قال ابن عباس ما أولا أكتبه فيك قال بن أحيت قال فاسقل اس عباس ثم خوج من السبحد فقال به الرخي أولا أكتبه فيك قال بن أحيت قال فاسقل اس عباس ثم خوج من السبحد فقال به الرخي أنسيت ما كنت فيه قال لا ولكني سبعت صاحب هد القبر صلى الله عبيه وسلم والمهد به قريب فدمعت عياه و هو يقول " من مشى في حاحد أحيه وسم فيه كان خيراً من عشكاف عشر سبين ومن عنكف بو أما ابنعاء وحد لله بعاني حمل لله بينة وبي الأو تخيراً من عشكاف عشر سبين ومن عنكف بو أما ابنعاء وحد لله بعاني حمل لله بينة وبي الأو تخيراً من شعب الإيمان أو هو ياب في الاعتكاف، ط دار لكتب العلمية بيروت إ

ا سعجم الأوسط للطيراني ٢٠٠٠م قدر الحرمين القاهرة

كثر العمال في مس الأفوال والأنصاب ٢٠٨ من كتاب الصوع من قسم القوال الباب الأول في صوع الفوض الفصل السابع في الاعتكاف وليلة القدر الاعتكاف، عد مؤسسة الرسالة بيروت ( ٢١) "الأفاف قراران صوراو راض ب راب" كرموال كرفت الركام حراح "كرويكيس")

#### حدیث اور روایت سے ثابت ہے ، ابت شرات کے بیس من کا مشکاف کی دوکار ، بہ خری عشر وکا سنت مو کمد و ہوگا ۔ (۱)

و عن التي المعلى المجلس بين المن المنظمي المنظمة والمستواط المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة ا



Ļ

بات

المرائد المرائد المستحکف ضروری با تیل کرسکتا ہے، غیر ضروری د نیوی با تیل اگر چاگناه کی ند ہوں پھر بھی مسجد میں درست نہیں ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں دنیا کی با تیل کرنے لگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں "اسکت بسا و لئی اقدا (اے اللہ کے ولی پُپ رہ) اور اگر چپ نہیں رہتا اور بات چیت جاری رکھتا ہے تو فرضتے کہتے ہیں '' اسکت بالمعبض اللہ'' (اے اللہ کے دشمن پُپ رہ) اس کے بعد اگر دنیوی باتوں میں رگار ہتا ہے تو کہتے ہیں ''اسکت لعمدالله علیك'' ( تجھ پر اللہ کی الدن ، چپ رہ)۔ (۱)

اگر معتکف کوضر ورت ہوتو دنیا کی مباح بات مسجد میں کرسکتا ہے،

( ) قال سبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس رمان يكون حليتهم في مسحدهم في أمر دياهم ليس لله فيهم حاجة فلاتجالسوهم.

قال العراقي العرامة لبيهقي في الشعب من حديث الحسن مرسالاً واستده الحاكم في حديث السراميح إستاده ولابن حبان بحوه من حديث ابن مسعود الله

لمب لفظ حديث ابن مسعود سياتي على الناس رمان يقعدون في المجالس حنفًا حلقًا انها لمب لفظ حديث ابن عبد الحاكم يأتي على الناس رمان يقعدون في المجالس عند الحاكم يأتي على المنتهم الدب فالانجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة وتعظ حديث ابن عند فلانجالسوهم السس رمان يتحلقون في مساجدهم وليس همهم إلا الدبيا ليس لله فيهم حاجة والمنظ البيهةي لمرسل مثل ما سافه المصنف غير أنه قال فلا تجالسوهم فيس لله فيهم حاجة والرفظ البيهةي لمرسل مثل ما سافه المصنف غير أنه قال فلا تجالسوهم فيس لله فيهم حاجة والرفظ البيهةي المرسل مثل ما سافه المصنف غير أنه قال فلا تجالسوهم فيس لله فيص الكالم من الكلام والرفظ البين الحاح على المستحد فأكثر من الكلام الفول الملائكة له المكت يا يغيض الله فإن راد فقول اسكت فليك بعنة لله والله أعلم (إحياء علوم اللين (١١٥ ١١٥ ) الباب ووى عمر ابن عبد الله و طائر العاصمة لفت الديات المان الم

اعتكاف كرمسائل كانسائكلوپيديا

نکین غیر معتلف کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، ایک ضرورت ہوتو مجدے ہاہر نکل کرونیا کی بات کرے۔(۱)

بات چی*ت کر*نا

بات زياده كرنا

الم مغزالي رحمه الله فرماتي بين كه زياد وبات جيت كرنے سے قلب

را)روأشا النبالية وهو الله لا يتكلم الا معير فلفوله بعالى فوق لعبادى بقولوا التي هي حسرة ولاسواء ٥٣) وهو بنفلومه بعنصى ال لا يتكلم حارج المسجد الا بخير فانمسجد اولى كذا لى "غايد البيال" وهى "النبيلي" وأمّا التكلّم بعير حير فإنه يكرة لغير المعكف فيه طلك ممعتكف او وظاهرة أن القواد بالخير أنه ما لا إليه فيه فيسمل النبح وبعير الحير ما فيه إثير والأولى نفسيره بعد فيه تواب يعنى أنه يكرة بسمت كف أن يتكلّم بالب ح محلاف غيره ولهد فاتو الكلام اللها في المسجد مكروة بالكل المسجد مكروة بالكل الحسات كما بأكل الناز العطب صرح به "فتح القدير البيل باب الولم مكن قال الاستجابي ولا بأس ال بتحلّث بعد لا الدفيه فيدم قال في "بهداية" لكه يتجانب به يكول مألف) البحر برائق والا بأس ال بتحلّث بعد لا الدفيه في الهداية" لكه يتجانب به يكول مألف الإستجابي ولا بأس ال بتحلّم بلك الاعتكاف ط سعيد كراجي

🗁 العومع الولام 🕫 ۵۰ وباب الاعتكاف كتاب الصوح، ط سعيد كواجي

 حاشبه المطبحلط اوى على الصوافى ص ٢٨٠٠، كتاب الصوم بداب الاعتكال ، ط مكتبه انصارية ط ميوم حمد كتب خاله كراچى ، ص ١٥٥٠ كتاب الصوم بداب الإعتكال ، ط مكتبه انصارية هرات افغالستان

(\*) (واشار إلى أنّه لوحرح لحاجة الإنسان ثُمّ دف لعيادة المريض أو لصلاة الجارة من غير أن يكون بدنك قصد فوانه حابر بحلاف ما اذا حرج لحاجة الإنسان ومكث بعد فواغه أنّه ينقض (البحرالوائق ١٠٢٠٠ من كتاب الشوم باب الإعتكاف، ط سعيد كراچى)
التعملات الصدائع عن ١٥٥٠ مكتاب الشوم، كتاب الاعتكاف، طميل وأماركي الإعتكاف المحفوراتة. . الغ طنميد كراچي.

الما المردہ ہوں تا ہے ، اور اس بیں القد تھ کی معرفت حاصل کرنے کی قابلیت ہی نہیں مردہ ہوں تا ہے ، اور اس بیں القد تھ کی فریفنول بات چیت بیل مشغول رہا ، اگرید وقت رہتی ، ایک موقعہ پر لکھنے ہیں ۔ '' جنتی و پرفضول بات چیت بیل مشغول رہا ، اگرید وقت ، اللہ کے ذکر ہیں مگتا تو نیکیوں کا کتا بڑا فزانہ جمع ہوں تا ، بھلا فزانے کو چھوڑ تا اور منی ، اللہ کے دھیے کو جمع کرنا کون کی مقطندی ہے؟ فضول ہات کرنے کی عادت جنت ہیں ہے والے چیز ہے ، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا جو محف اپنی زبان اور شرمگاہ کی جھ ظات کا کفیل ہوگیا ، ہیں اس کے لیے جنت کا کفیل ہوں۔ (۱)

# بات كرنے ميں لگارہا

#### الم معتلف وضوكر في ك لي تكلا ، وضوكر في ك يعد وضوف نديل

ا والداومة عبيه أما لمداومة فلاله اشتعال باللعب والهول فيه واللعب مباح ولكن المواطبة عبيه الإفراط فيه أو المداومة فلاله اشتعال باللعب والهول فيه واللعب مباح ولكن المواطبة عبيه مدمومة وألد الإفراط فيه فياله يورث كثرة الصحك و كثرة الصحك تميت لغب وتورث العنافيمة والوقار فما يتعلق عدد الأمور فلا يدم و [حياء علوم الدياس الديار المعرفة)

المحدث محمد بن أبي يكر المقدمي حدث عمر بن على صبح أبا حارة عن سهل بن سعد عن رسون البه صنى لله عليه و سلم قان من يصمن لي ما بين لحييه وما بين رحب اختص له الجنة (صحبح البحاري (۲۰۱۰) كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان مط قديمي كتب خاله كراجي)
المحمد البحاري المتحدل لدووى (ص ۲۵۵) كتاب الأشور المسهى عنها، باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ المسان، ط المحيد ان

" كسر معمال في سنى الأقرال والأفعال ١٣٠٥٥٠ وقم الحديث ١٨٥٨٥٠ الكتاب الثالث في الاختلاق في كتاب الأخلاق من قسم الاقو الالبات الثاني في الأخلاق والأفعال المدمومة لفعل الثالث في أخلاق وافعال مدمومة رختص باللسان مط موسسه الرسالة بيروت

الله عنه وسلم " من سعد الساعدى وصى الله عنه قال رسول الله صلى الله عنيه وسلم " من يتكفل أى بعد بين لحييه ورجيه أتكفل له بالبحنة " حديث سهل بن سعد " من يتوكن لى بعد ابن لحيمه الرحية ورجيه أتكفل له بالبحنة " رواه البخارى. (إحياء علوم الدين. (١٠٩/٣) كتاب آفات اللمان بيان عظيم خطر النسان و فضيله الصعب ، طادر المعرقة )

بات كرني ش لكارباتوا عتكاف فاسد بوجائ كا-(١)

جڑے مختلف استنجااور پاخانہ کرنے کے لیے گیااور فارغ ہونے کے بعد وہ ہ یاراستہ جس کی ہے رک کر بات کرنے جس لگار ہاتواعت کاف فاسد ہوجائے گا۔ (۲)

باتھروم کے لیے نکانا

''بیت الخداء کے لیے نظانا''عنوان کے تخت دیکھیں!(ص ۱۹۰)

بال بنوائے کے کیے نکلنا

معتلف کے لیے سر منڈان اور بال بنوائے کے لیے مسجد سے باہر لکانا درست نبیں ہاں سے اعتکاف قاسد ہوجائے گا۔ (۳)

(٢٠١) وقومه أوحاحة طبيعية) ال يكون للدك قصدا جاو بخلاف ما 13 خرج اليها فيم الإنسان ولو قطب بعد أن خرج اليها لهادا مويطن أو مسلالة حنارة من غير أن يكون للدك قصدا جاو بخلاف ما 13 خرج لحاجه الإنسان ومكث بحد فراخه فإنه يتقض اعتكافه عند الإمام "بحر" وحاشية الطحطاوي على المراقي من ١٣٨٣، كتاب العموم بناب الاعتكاف اط ميرم حمد كتب حاله كراچي اص كتاب العموم باب الاعتكاف اط مكتبه انصارية هرات الغانستان

🗁 المارمع الرد ٣٣٥/١٠ ماب الاعتكاف، كتاب الصوم، لا المعيد كراجي

 الصنبائيع الصنبائيع ۱۰۲۰ انگلاب الصوم، کتاب الاعتكاف،فصل و تاركن لاعتكاف ومحظوراته... الخ طارمهاد گراچی

(") (ولا يغرج مه)أى من معتكفه، إلا لحاجه شرعية) (أن حاجة طبيعية) كابول و بقابط و رائة مجاملة واغتمال من حنامة ماحتلام "لأنه عليه المسلام كان لا يحرج من بعتكفه إلا لحاجة الإلمال" (قيان خرج مساعه مالا عبقان محبر المسيد الواجب) ولا إثم به ومراقى الفلاح من ١٥١ كتاب المحوم، داب الاعتكاف، ط المدادية ملتان)

المحرج المحكم من محكم لبلاولانه والايمار والحرج من غير عدوا عداعكاله والمحرج المحكم من عبر عدوا عداعكاله والمحتري الهديم المحكم والمحددات الدوم والمحددات المحرف كواله)
المحاشية المطلب عضاوى على المعراقي من ١٩٨٣، كتاب المحوم المحتكاف والمحدد كتاب المحوم المحتكاف طامير محمد كتاب حالم كراچي على المحرافي من ١٩٥٥، ياب الاعتكاف كتاب المحوم عام مكتبه المحدد كتاب المحوم على المحدد كتاب الم

سرمنڈ دانا یا بال بنوانا ضروری ہوتو اعتکاف کی جگہ بیں چاور وغیرہ بچھ کر منڈ داسکتا ہے، بال بنواسکتا ہے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ بال وغیرہ مسجد بیس نہ محریں ورند گناہ ہوگا۔(۱)

بالغ جونا

اعتکاف می ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ مجھ دار ہونا اور اعتکاف کے مفہوم سے داقف ہونا ضروری ہے۔ (۲)

بالكوصاف ركهنا

معتکف کواعتکاف کے دوران بدن اور بال صاف سخرے رکھنے چاہئیں اور کپڑے ہی صاف سخرے رکھنے چاہئیں ، پراگندہ بال ، میے کپلے کپڑوں سے احترا ، کرنا چاہی صاف سخرے کھر مہد کا ادب یہ ہے کہ صاف سخرا ، بہتر حال میں ایجھے کپڑے اور خوشبو وغیرہ بھی استعمال کرے۔

کپڑے اور پاک صاف بدن کے سماتھ رہا اور خوشبو وغیرہ بھی استعمال کرے۔
جبیا کہ یہ باتیں حضرت عائشہ صد یقدر منی امتد عنہا کی روایات سے معلوم بوتی ہیں۔

 <sup>(1)</sup> سُئِلُ أبر حينيمة رحمة اللهُ تعالى عن المُعتكف إذا احتاج إلى الفصد أو الحجامة على يحرُّجُ ؟
 طقال الإلى والمصاوى الهدائية ١٣٢٥، ٣٢٥، كتابُ الكراهية ، البابُ الخامسُ في آذاب المسجد وَالقِهلَة ... إذا طنوشهديه كولته)

<sup>(</sup>٢) وأُمَّا البُلُوعُ قَالِيسَ بشرطِ لصِحْة الاعتِكاف قيصحُ من الصّبيّ الغالق ( الفتاوى لهندية (٢) وأُمَّا البُلُوعُ وَلَنه ) (٢) كتاب الصوم، لباب السابع في الاعتكاف، وأماشروطه، طرشيدية كولته )

العالم العالم (١٠٨/٢) كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، قصل وأمّا شرائط صحّبِه، ط معيد كراچى.

<sup>🗁</sup> البحر الرائق (٢٩٩/٢) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيد كراچي.

اب [134]

> حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنب فرماتی ہیں کہ آپ سلی اللہ عدیہ وہم (اعتکاف کی طالت میں)مجد میں ہوتے ،میری جانب سرمبارک فرمادیتے تومیں آپ کے بال مبارک میں کنگھا کردیتی۔

> . حضرت عائشہ رضی القدعنیہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی القدعایہ وکلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے اپنے سرم ہرک کو تجرے کی جانب سے میر کی طرف فرماد ہے ، میں آپ کے سرم ہرک کو دھودیتی۔(۱)

> > بايرآنا

" معجدے باہر آنا"عنوان کے تحت دیکھیں ارس ۹ ۲۷)

بابرآنے کی تین سمیں ہیں

الم المحمد من المحمد على المحمد على المحمد على المحمد المحمد على المحمد المحمد

(۱) عن عمرة بنت عبدالرحم ل عائدة ورح التي صبى الله عبه وسلم قال وال كال ومول الله صبى الله عبه وسلم قال والرحم الميت الا تحاجة الله صبى الله عبه وسلم ليدخل على راسه وهو في المسجد فارحله وكال لايدخل البيت الا تحاجة ، ط قديمي الذا كان معتكف و البخاري ب (۲۵۳ م) باب المعتكف لايدخل البيت الا تحاجة ، ط قديمي مسلم عائشة قالت كان البي صلى الله عليه وسبم يباشري وأنا حائص وكال يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فاهسله والاحائض والبخاري (۲۵۲۱) باب غسل المعتكف ط قديمي المسجد وهو معافرة ورح البي صلى الله عليه وسلم قالت كان البي صلى الله عليه وسلم يصفي الى وأسه وهو معاور في المسجد فارجله وأنا حائض و لبحاري (۲۵۱۱) باب المعتكف وط قديمي عالمعتكف وط قديمي عالمعتكف وط قديمي ي

— (قوله ترجل) الترجيل بالجيم المشط والدهن فيه دليل على أنديجور للمعتكف السطيف والطيب والغسل والحلق و لتريس محافا بالترجيل رئيل الأوطار (٣٨١/٣) كتاب الاعتكاف ، تحت رقم الحديث ١٨٠ ط إدارة القرآن) لكے اورائى بى درے يے كميمقعمد بورا بوجائے (١)

ہے۔ شرعی عذر کی بناپر مسجد ہے نگانا، مشلاً ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کررہا ہے اس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہو،اور جمعہ کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جانا ہوتو الی صورت میں صرف آئی دیر پہلے مسجد ہے نگلے کہ اس مسجد میں بیٹنج کر خطبہ کی اذاان ہے پہلے چار کعتیں اداکر سکے،اور نماز پڑھنے کے بعد صرف آئی دیر قیم کی اذاان ہے پہلے چار کعتیں اداکر سکے،اور نماز پڑھنے کے بعد صرف آئی دیر قیم کر کے کہ جس میں چار یا چھر کعتیں پڑھی جاسکیں،اگراس ہے ڈیادہ کھم اتو اعتکاف تو ف سدنیں ہوگا، کیونکہ اس دوسری مسجد میں بھی اعتکاف کیا جاسکتا ہے،البتہ ایسا کرنا کو ف سرنیں ہوگا، کیونکہ این دوسری مسجد میں بھی اعتکاف کیا جاسکتا ہے،البتہ ایسا کرنا کم دوہ تنزیبی ہے، کیونکہ ایندا میں جہاں پراعتکاف کرنا اختیار کیا تھا،ضرورت کے بغیراس کے خلاف کیا گیا۔ (۲)

( ) وقوله و لا ينحر أم منه ولا لنجاحه شرعية كالجمعة أو طبيعية كالول و العايط) أى لا يخرخ السفت كان عبيد السفاحة الا لصروره مُطلقة لتحديث عائشة كان عبيد السفلام لا ينحر خ من معتكفه ألا لتحاجة الإنسان و لأنه معلوم وقوعها و لا بلا من الحروج في بعضها فيصير الدير الح لها مستشلي و لا يستكل بعد فراغه من الطهور لأن ما ثبت بالطرورة يتعدّر بقدرها والبحرادران الاعتكاف اط سعيد كراجي)

صوراتي المعلاج عن ١٤١، كتاب العسوم، باب الاعتكاف، ط المدادية ملتان إرحاشية الطحطاوي على المدادية ملتان إرحاشية الطحطاوي على المبراقي عن ٢٨٢، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط مير محمد كتب خاله كراجي عن ٢٨٥٠ ١٥٥ ماره ١٤٥٠ الاعتكاف، كتاب الصوم، ط مكتبه انصارية هرات افغانستان حراجي عن ٢٠١٠ ١٠٠ كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي حرائراتي ٢٠١ ، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي حالفاوي الهناوي الهناية على الاعتكاف، وأمامة سالله، ٢٠١ مكتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، وأمامة سالله، ط رشيدية كرائه



رب (136

جنہ ایسے اعذار کی بنا پر مسجد سے نگلنا جو مجبور ک کے ہیں ، مثلا جس مجد میں اعتجاف کی ایس مثلا جس مجد میں اعتجاف کیا ہو، اب وہاں جان ، مال کا خطرہ لائن ہوجائے یا مسجد منہدم ہو ہے گئے تو ایسی صورت میں مسجد سے نگل کرنو را کسی دوسری مسجد میں اعتجاف کی نبیت ہے چلا جانا جا ہے۔ (۱)

باہرنکال دیاجائے

الرکسی مختلف کو سجد ہے ہ ہرتکاں ویا جائے تواس کا اعتکاف باتی تبیل رہے گا، مثال کی جرم جس عدالت یا وقت کے جاکم کی طرف ہے گرفتار کی کا وارنٹ جار کی ہوا اور بولیس یا سیابی اس کو گرفت رکر بیس اور سجد ہے باہر زکال لیس، یا کسی ہے قرض کی تھا اور مختلف نے ابھی تک اوائیس کی اور قرض ویے والا اس کو سجد ہے باہر نکال لیس اور مختلف کسی شرکی یا طبعی ضرور ہ ہے سے سجد ہے باہر نگال اور راستہ بل کو گی قرض خواج یا ہی تھا کہ مختلف کسی شرکی یا طبعی ضرور ہ ہے سے سجد ہے باہر نگال اور راستہ بل کو گی قرض خواج یا ہی تھا ہی وکی ویر ہوجائے اور سمجد تک واپس پینچنے ہیں پکھودی ہوجائے تو اس تمام صور تول میں اعتکاف باتی تمیل رہے گا، (۲) اور ایک وی ایک تعب سے بھوجائے تو اس تمام المسجد ہواوا، شہادة تعب علی مورود دستہ و دستہ و دستہ و خوف عبی عبدہ اور دستہ میں المکاری فید حل مسجد اس ساعتہ کی برید آن لا یکوں خووجہ الا لیمک فی غیرہ ولا المدم میں المکاری فید حل مسجد الآخر و فان خرج ساعة بلا عمر) معروف الواج ہو ولا المدم الم المدن الموجہ باب لاعتکاف، ط امدندیة ملتان رحاف الواج ہو المطاوی علی المدر الحق میں ۱۵ کار المدن الصوح باب لاعتکاف، ط امدندیة ملتان رحاف خواجی عی علی المدر الحق میں الاعتکاف، کتاب الصوح باب لاعتکاف، ط میر محمد کے خانہ کو اجی عی علی المدر الحق میں الاعتکاف، کتاب الصوح باب لاعتکاف، ط میر محمد کے خانہ کو اجی عی علی المدر الحق میں الاعتکاف، دا مدن المدر الحق میں الاعتکاف، کتاب الصوح باب لاعتکاف، ط میر محمد کے خانہ کو اجی عی علی المدر الحق میں الاعتکاف، کتاب الصوح باب لاعتکاف، ط میر محمد کے خانہ کو اجی عی

الدرمع الرد ۱۳۰۲/۲۰۰۰ كتاب الصوم، باب الاعتكاف، طاسعيد كراچي البحر الرائق ۱۳۰۲/۲ كتاب الصوم، باب لاعتكاف اطاسعيد كراچي

الفناوى الهندية ٢١٢/٠ كتاب الصوم الباب السايع في الاعتكاف وأمامه سداته، طرشيدية كولته (م) أو أخرجه السلطان مكرها، أو أخرجه الفريم، أو خرح هو لبول أو غانط، فحسه لغريم ساعة فسند اعتكاف في قول أبني حميفة رحمه الله تعالى ( الفناوى الحانية على هامش الهندية: المحمد الله تعالى على الحانية على هامش الهندية: المحمد الله تعالى على العنائية على هامش الهندية: المحمد الله تعالى على العنائية على العنائية على العنائية كونته) =

رات کی قضار وز ہ کے سماتھ لازم ہوگی۔(۱)

بجلى استعال كرنا

محدی بکل دستور کے مطابق جب تک جلتی رہے استعال کرنا ورست ہے، مقررہ وفت کے بعد جلانا درست نہیں ،اس طرح بیجے کا بھی بہی تھم ہے،اگر کمیٹی کی جانب ہے ، مقررہ وفت کے بعد بتی کی جانب ہے کا جمعت کے ایم ایس مقررہ ووقت کے بعد بتی کی جانب ہے کا بل مسجد میں جمع کراویں ، تا کہ مسجد کا کوئی حق اپنے ذمہ میں باتی ندر ہے۔(۲)

بجول كويرهانا

ا گر کوئی شخص مکتب کا استاذ ہے ،اور پڑھانے کی شخواہ بھی لیٹا ہے ،توایہ آ دمی

= 2 الدومع الرد ١٣٨٨٢ كتاب الصوم، باب لاعتكاف، ط سعيد كراجي

🗁 مراقي الفلاح ص 4 2 1 ، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط امدادية ملتان.

(۱) ("احدُف أوت برقعا كاحم" كي فنون كي تت تخ الأكاكور يكسيدا)

(٢) ولا باس بأن يشرّك سراح المسجد فيه من المغرب إلى وقب العشاء ولا يجوز أن يشرّك فيه كلّ النّبل الله في موضع جوت العادة فيه بديك كمسجد بيت المقدس ومسجد النبي و سمسجد المحرام أو شيرط الو قف تركة فيه كلّ للّبل كما حرت العادة به في رمانا اويجوز ملرس بسراح المحسجد إن كان موضوعًا فيه لا بلطالاة بأن فوع القرمُ من الطالاة و دهنوا إلى المرس بسراح السسجد إن كان موضوعًا فيه لا بلطالاة بأن فوع القرمُ من الطالاة و دهنوا إلى أنّت اللّبل الأنهم أو أحروه الطالاة بلي بيوس المسجد أن الطالاة بلي المسجد أن المسجد المرابق بتعجيمهم وفيما زاد على النّب ليس لهم تأخيرُها قالا ينكون لهم حق القرب و المسجد بأحكام مُطلق الوقف، طامعيد كراجي)

المعتناوى الهنديد (١٠٦٠) كتاب الصلواة، لباب السابح فيمايفسند العبلوة الفصل التاني فيما يكونه
فيما يكره في الصلوة ومالايكره ، وممايتصل بدائك مسائل، ط وشيفيد كوئته

الكاخلاصة الفساوي. ٣٢٣، ٣٢٣، كتبابُ الوقي، المصل البرابع في المسجدواوقافه ومسالله، طايدكتيه حيييه كوثه.

🖾 لتاوي رحيمية ٢٤٩/٤، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، سوان. ٣٥٦، ط دار الاشاعت كراچي

اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو اعتکاف کے ایام کی رخصت لے لے اتا کہ سجد ہیں تُنُو ، لے کر بچوں کی تعلیم دینے کی ضرورت نہ ہو، اور اگر رخصت نہیں ہتی تو مجبور أاعتکاف کے دوران بچوں کو مجر کے اندر بڑھا سکے گا، ابستہ تعلیم اس طرح دے کہ دوسرے معتملین اور نماز ایوں کو فعل نہ ہو۔ (۱)

ابد ہوآتی ہے

المرائی ہے۔ اگر کسی آوی کے جسم کے کسی حصہ ہے بد ہو آتی ہے، علی ہے معالجہ ہے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ، اور اس کی بد ہو ہے لوگول کو تا گوار کی اور افریت ہوتی ہے تو اس کو محریم نہیں بیٹھنا ہے ہے۔ اور اعتکاف بیل بھی نہیں بیٹھنا ہے ہے۔ جنہ "وسیلہ احمد بیشر ن طریقہ بھی بین ہیں ہے کہ جس فخص کے بدان ہیں ایک ناگوار بد ہو یائی جائے جس کی وجہ ہے لوگول کو افریت اور تکلیف ہوتو اس کو نکال و یتا جا ہے۔ (۲)

ر ) ويُكره كلُ عمل من عمل اللّب في المسجد ولو حسن المعلّم في المسجد و الرّاق يكتُب فإن كان المعلّم يُعلّم للحسبة والورّاق يكتُب للمسه قلا بأس به الله قُربةً وَإِن كَان بالأَجرّة يُكره إلّا أن يقع لهنما المصرّورة كما في صحيط السُراجسي ( اعتاري الهندية ١٥٠ ١٣٠ كتاب الكراهية والباب الخاصل في آداب المسجدط وشيدية كونته)

حاشية الطحطاري على المراقي ص ٣٨٠٠ كتاب الصوعبياب الاعتكاف من محمدكت خامه كرچي ص ٥٨٠ كتاب الصوعبيات الاعتكاف مط مكبه انصاريه هرات افعاسمان

رد لمحتار ۱۳۸۸، کتاب الحطر و لاباحه عصل فی انبع ط سعید کراچی.
 ۲) قال الفتها، و کل می و حدیه و اتحة کریهة پتأدی به الانسان بنرم اخراحه و و سیله احمدیه شدر - طبویقیه محمدینیه بنجوالیه السلام گنادنظیام محسلات المرلاد) ظفیم لدین."

ص ۲۰۵،دربارالهی کی صفائی،می کانیل وغیر، حلانا،ط دار الاشاعت کراچی)

ے انبان اذبت پاتا ہے۔ "(۱)

جنہ اور اگر بد ہوائی ہے کہ نمازی حضرات اور اعتکاف بیس بیٹھنے والے اسے برداشت کر لیتے بیل بیٹھنے والے اسے برداشت کر لیتے بیل یا عادی ہو گئے ہوں تو پھراعتکاف بیل بیٹھی سکتا ہے ، تاہم ایسے آدی کو مجد بیل آئے ہے پر ہیز کرنا جا ہے۔ (۲)

بدخواني

"احتلام ہوجائے"عنوان کے تحت دیکھیں ارس ۲۷)

بدن سے بد ہوآئے والے آدمی کا اعتکاف میں جیشنا

"ابريوآتي بي عنوان كريخت ريكيس! (من ١٢٨)

بدن كوصا ف ركهنا

'' بال کوصاف رکھن''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (مس ۲۲۲)

بدن نا پاک ہو گیا

معتلف كابدن ياكيڑے نا پاك ہوجائيں تو خود بھى مسجدے باہر جاكر

(۱) غلى حابر وصى الله عنه قال "مهى رسول الله عنه وسلم عن أكل البصل والكواث فعلب المحاجد فأكبا مها، فقال من أكل من هذه الشجرة المُشة قالا يقربلُ مسجلها فال الملائِكَة الله عنه المحاجد فأكبا مها، فقال من أكل من هذه الشجرة المُشة قالا يقربلُ مسجلها فال الملائِكَة الدى مشا ينادى منة الإسل " وصحيح مسلم ٢٠٩١ كتاب الصلوة كتاب المساجد بالمهى من أكن أو مصلاً أو تحرها عن خُضُورِ المسجد، ط قليمي كراجي)

ت مسجيح البحاري ١٨٦١ . كتاب الإدان بهاب ما حاء في النوم التيء والمصل و الكراث، ط قديمي كتب عالله كراچي

كاسس أبي داود مر ١٤٥٠ كتاب الاطعمة باب في أكل لتُوم، ط حقابيه ملتان

(قوله وأكل بحوثوم) (الدرمع الرد ( ۱۲۲٬۹۹۱) كتاب الصلوة، اب ما ۱۹۳٬۹۹۱) كتاب الصلوة، المساجد، ط سعيد)

(٢) التاوي وحيميد ٢٨٣٦٤. كتاب الصوم، باب الاعتكاف، سوال ٢٩٩، ط دار الاشاعت كراچي

د حوسکتا ہے ، (۱)

کیونکہ نایا کی اور تا یاک چیز ہے مسجد کو بچا نا واجب ہے۔ (۲)

و مسجد کی حدود'' کے عنوان کے تحت دیکھیں! (ص. ۳۸۳)

بالرتن

الله معتلف مجد جل الي ساتھ برتن ر کھسکتا ہے۔ (٣)

🖈 معتکف کے لیے برتن دھونے کی اجازت ہے، کیکن اس کی صورت یہ ہے کہ معتلف برتن دھوتے دفت خودمسجد کے اندر رہے اور پائی مسجد سے باہر

(١) (ولا يخرج منه إلا تتحاجة شرعيه أو حاجة (طبيعية) كالبرل والعابط وإرانة بجاسة والخفسال من جساية بالحملام لأمه عبليه السلام كان لا يخرح من معتكفه الا لحاجة الإبسان. (مراقى القلاح ص ١٤٩٠م كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط امدادية منتان)

المائية الطحطاوي على المراقبي ص ١٣٨٣، كتباب انصوم،باب الإعتكاف، ظ بيرمناهما كتب خاله كراچي/ ص ٥٤٩٠٥٤٨ بالاعتكاف كتاب الصوم ط مكتبه الصارية هرات المالستان.

🗁 سارمع الرد ۲۵۰۲، کتاب الصوم باب الاعتکاف، طابسعید کر اچی

(٢) ورُوي عن عائشة وضي اللَّهُ عنها أنها قالت كان وسول اللَّه صلى للَّهُ عليه وسلم يُعرحُ راسه من المسجد فيعبلُ وأمةً وإن عمل وأمةً في المسجد في إناعٍ لا بأس به الدلم يُتوَاث المسجد بالماء المُستعمل فإن كان بحيثُ يتوَّتُ المسجدُ يُصعُ منه لأنَّ تنظيف المسجد واجبُ ﴿ بِعَالِمِ الصنبالع ١١٥/٢ ، كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، فصل وأمَّار كن الاعتكاف، ومحظوراته

الخ ط؛ معيد كراجي)

حاشية الطخطباوي على العبراقين ص ١٩٨٣، كتباب الصوم، باب الإعتكاف، ط ميسر مسحمد كتب عاله كراجي/ ص - ٥٨ ، ياب الاعتكاف، كتاب الصوح، ط. مكتبه انصابه هر اث الغائستان.

🕾 ود المحتار ١٠٣٥٥/١ البحرالوائق ٣٠٣/١ كتاب الصوبهباب الاعتكاف، طاسعيد كراجي، (٣) ("اجازت باعنوان كرفت تريخ في كوديكسير)

اعتكاف فاسد بوجائے گا۔ (٢)

## بری مسجد میں اعتکاف کرنے سے چھوٹی مسجد والے کی ذمہ داری فتح نہیں ہوگی

' بڑی مسجد میں اعتکاف کرنے سے چھوٹی مسجد والوں کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی ، اس لیے چھوٹی مسجد میں بھی اعتکاف کے لیے بیٹھنا ضروری ہے ، ورنہ سنت کفار ادائییں ہوگی۔(۳)

(۱) عن عايشة رصى الله عنها "أبه كات ترجل انبي صلى الله عليه و سلم وهي حالت وهو عنك و على الله عليه و سلم وهي حالت وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه" (صحيح البخاري ١٠٣/١٠ كتاب الصوم البواب الاعتكاف الهاب خانه كراچي) الواب الاعتكاف الهاب المعتكف يدخل رأسه البيث لنفسل ط قديمي كتب خانه كراچي) عصحيح مسلم ١٩٣١، كتاب الحيض اباب جواز غسل الحائض رأس روجها، ط قديمي كتب خاله كراچي.

المعنى الترمدي. ١ ١٥٥ ، ابواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، باب المعنكف يخرج لحاجته، ط. منفيذكراچي.

المستافسة أو المستاذا دخل وهليره من ولو أدخل والمنة أو رحدى وجليه أو حلف لا يخرُخ فأخرج المستافسة أو والمستاد وعلى والمنافضة والمستافسة والمستاد وهد والمن والمستاذ والمستاد والمستاذ والمستاذ والمستاذ والمستاذ والمستاذ والمستاذ والمستاذ

(\*) ( فين خبرج سناعة بـالاعبـدن معتبر (فسد الواجب)ولا إلم به ( مراقي الفلاح عن 44 ) . كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط المدادية ملتان)

الفناوى الهندية ٢٠١١، كتاب الصوم، الباب السامع في الاعتكاف وأمامه المائه، طروشيديه الفناوى الهندية المستلف المستلف

(") (النظر الى حاشية "اعتكاف مسنون "السابقة)(( وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان)ك سنة كفاية كما في البرهان وغيره لاقترانها بعدم الإلكار عني من لم يفعله من الصحابة (مستحب = (ب) (142

71

#### معتلف کا اینا بستر معید میں نگانا درست ہے حدیث سے ثابت ہے۔ (۱)

تبتتي

جیہ بری بہتی یا شہر کے ایک سے زائد محمے ہوتے ہیں تو ہر محلے والے پر عشر وَاخیر کااعتکاف سنت مؤکدہ ہے ، البذا بڑی بہتی یا شہر کے کسی ایک محلے کا عشکاف دوسرے محلے والول کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ (۲)

على عبره من الأرمنة بعنو بمعنى غير الموكدة ووشوط لصوم بالصحة والأول باتفاقه لفطاعلى على الصعفية والأول باتفاقه لفطاعلى الصعف المستحب وفي "الشامية" , قوله عن منة كفاية بنظيرها قامة لتراويح بالجماعة فاد قام بها البعض سفط الطلب عن بباقين فلم يأتموا بالمواظية عنى التركب بلا عدو ، ولو كان سنة عين الأنمو بترك المستحد الملو كناب الطهارة و الدرمع الرد المستحد المستحد الما الموم بالما دون إلىم تركب مو حب كما مرابياته في كتاب الطهارة و الدرمع الرد المستحد كراجي)

الفقة الإسلامي والله 111/1 الياب الثانث الطبيام والاعتكاف الفصل الدين الاعتكاف الفصل الدين الاعتكاف الدين الحقائية بشاور

كتاب المقد على المداهب الربعة ١٩٢٧، كتاب العبام كتاب الاعتكاف اقسامه
وملته ، ط تار الحديث القاهرة

(۱) عن اس عسروصی الله عنهما "عن النبی صدی الله علیه و سلّم انه کان (۱۱ اعتکف طرح له فر اشته از بنو صنع له سریره و ر ۱ آسطواله التوبة" ( سنن این ماجه عن ۱۳۵ ا دابواب ماحاه فی التصاف التحداد فی المعنکف بلره مکانا من المستجداد فلایمی کتب خانه کر اچی)

مشكوة المصابيح ١٩٢١، كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، الفصل الثالث، ط قليمي كراجي العاد في هدى حبر وكان من الماد في هدى حبر العاد في هدى حبر العباد في هديه صلى بله عليه وسلم في الاعتكاف مؤسسة الرسالة بيروت) (\*) و رسمة مو كده في العشر الاخير من ومصان الى سمة كفاية كما في البرعان وغيره لاقترائها بعدم الاسكار على من لم يصعمه من الصحابة (مستحب في غيره من الأرسة) هو بمعنى غير المؤكدة ووشيرط العسوم) لمسحة (الأون) الفاقا (العمل) عبى لمدهب وفي "الشامية" وقوله العاملة كفاية) بظيرها إلى هذا المواجع بالمحماعة فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يالعرا بالمواظبة على الرك بلا عدر، ولو كان سنة عين الأثموا بترك السنة المؤكدة إلى دون إلى هـ

(143)

جی اعتکاف کر بہتی یا محلے کے کسی ایک شخص نے بھی تواب کے لیے اعتکاف کر بیا تو ہاتی تمام لوگوں سے بیڈ مہداری ساقط ہو جائے گی۔(۱)
جی استی یا محلے میں کسی میک شخص نے بھی مسنون اعتکاف نہیں کی تواس صورت میں تمام لوگ گناہ گار ہوں کے اور قیامت کے دن سب سے مؤاخذہ ہوگا۔(۲)

جی جس محلّہ یا جس گاؤں یا جس بنتی میں اعتکاف کیا گیا ہے ای بستی ہو گاؤں دالوں کا سنت کف بیادا ہوگا ،خواہ اعتکاف کرنے والے نے کسی دوسرے محلے یا بہتی ہے آگراعتکاف کیا ہو۔ (۳)

ال جيئة كوئى برا اقصيد ہے، اس كے بغل ميں كوئى جيموثى بستى اور گاؤں ہے، تو بڑے قصيد ميں اعتكاف ہونے ہے جيموثى بستى و، اول كا اعتكاف مما قطانييں ہوگا، بلكه اس جيمو ٹي بستى ميں بھى اعتكاف كرنالازم ہوگا۔ (٣)

جنی معتلف خواہ کسی محلے باہتی کا ہو جہاں اعتکاف کرے گا و ہیں کے لوگول کامسنون اعتکاف اواہوگا۔ (۵)

\* تترک الواجب کما مر بیانه فی کتاب انظهارة ۱۰) لدرمع الرد ۲۰۲۰ م کتاب الصوم اباب لاعتکاف، ط: سعید کراچی)

العقة الإسلامي وأدلت المراجع الماليات القالت الطباع والاعتكاف القصل الثاني العنكاف القصل الثاني العنكاف العنكاف صد الحقائية بشاور

27 كتاب الصفيد عدى السنداهب الاربعة ٢٠١١ ٣٠٠ ، كتاب الصياح اكتاب الاعتكاف الحسامة وملته ، ط • دار المحليث القاهرة

( ١٩٠٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠ ) (وسنة موكله في العشر الأخير من رمصان) ي منة كفاية كما في البرهان الغيرة لاقترائها بعدم الإنكار على من لم يععله من الصحابة (مستحت في غيرة من الأرصة) هو سمعتني غير المؤكلة (وشيرط المصوم) لنصحة (الأول) اتصافا (فقط) على الملهب؛ وفي "الشامية" رقوله أي منة كفاية) بطيرها إقامة التر ويح بالجماعة فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الساقين فليم بأثموا بالمواطبة على النرك بلا عقر، ولو كان منة عين لأثموا يبوك السنة المعل كما مر بيانه في كتاب الطهارة؛) [المدوم الرد ٢٣٣٠/٣، كتاب الطهارة؛) [المدوم الرد ٢٣٣٠/٣، كتاب الطهارة؛) [المدوم الرد ٢٣٣٠/٣)،

144

اس کا اعتکاف تو درست ہوجائے گا ، اور سیاعتکاف نفلی ہوگا ، اس کے اعتکاف کیا ہے تو اس کا اعتکاف سے اس کا اعتکاف سے استی اور محلے والوں کا سنت مؤکدہ اور نہیں ہوگا۔ (1)

بعول كرياني في ليا

" المجلول كرون مين كها نا كهاميا" عنوان كے تخت ديكھيں ارس وور اس

بجول كردن مين كهانا كهاليا

" اگرمعتکف نے دن میں بھول کر کھ نا کھالیا یا پانی پی لیا تو روز ہاورا میکا ل فاسرنبیں ہوگا۔(۲)

المعد الإسلاميُ وأدلُّك ١/٢ ١ (سباب النَّابَ الشَّياعُ والاعتكاف الفصل الثَّامِ الاعتكاف الفصل الثَّامِ الاعتكاف (ط الحقائية يشاور)

كتاب الشقة هلى المداهب الاربعة ٢٩٢٠ ، كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، المداه
 ومدله ، ط. دار الحديث القاهرة

( ) وأمّا النَّاوِعُ فليس بشرط لصحّة الاعتكاف فيصحُ من الصّيق العاقل أثمَّة من على العبادة كما يعسحُ منه صوحُ النَّعَوُ ع ( معالج الصنائع. ١٨٨٣ - كتابُ الصّوح ، كتابُ الاعتكاف ، فصلُ والما شرايُطُ صِحْته ط معهد كواجئ

لعصاوى الهسندية - ١١ ا ٢٠ كتباب النصوم الساب الشباب في الاعترك إلى المشابع في الاعترك إلى المؤونة
 شُرُوطُه مَا وشيديه كونته

 المارمع البود ٢٠ - ٢٠٠٠ ليجر البرائق ٢٠١٩ / ٢٩٩ كتاب التيوم بياب الاعتكاف الم معيد كراجي

(1) إذا أكل الشحكف بهار ناسبًا لا يصُرُه إِنْ حرمة الأكلِ إلاحل الصوم إلا ألجل الاعتكاف
 كدا في "الشهاية" ( أفتاوى مهمدية ٢١٣/١ ، كتاب الصوم الراب السايع في الاعتكاف
 وأمام عشوراته، ط: رشيفيه)

القداوى الحانية عمى هادش تهييدية ٢٢٢٠١ ، كتاب الموطعيل في الاعتكاف، طروشيدية كوائله

🗁 الدومع الود ( ٢٥٠/٢) كتاب العبوم ، ياب الاعتكاف ، ط صعيد

## بجول كرنكل جائ

" اگرمعتنف بعو لے ایک ساعت کے لیے بھی مجد سے باہر نگل کے نواعت کا مربد سے باہر نگل کے نواعت کا مربد ہوجائے گا، مزید ' فاسد کرنے والی چیزیں' عنوان کے تحت والتار نم برزاا] بیس دیکھیں!(۱)

ا بھیٹر ''قبض'' کے عنوان کے تحت دیکھیں!(ص۳۲۶)

ہے <u>ں</u> "مربوش" کے عنوان کے تحت دیکھیں!(ص ۲۶۶)

بیت الخلاء کے لیے لکانا

كتاب الصوم ، ياب الاعتكاف ، ط: سعيد )

اگرمعتلف پافاندکر نے کے لیے مجد سے باہر جائے تو فارغ ہونے کے بحد وہاں قیام ندکر سے ،اور جہاں تک ممکن ہوالی جگا پی ضرورت پوری کرے جوائل مجد سے زیادہ قریب ہو، ہاں اگرائل کی طبیعت الی ہے کہ قریب کے باتھ روم بیل جانے سے فرورت رفع نہوتی ہوتو پھر وور کے باتھ روم بیل جانے کی اجازت ہوگی۔(۲) سے ضرورت رفع نہوتی ہوتو پھر وور کے باتھ روم بیل جانے کی اجازت ہوگی۔(۲) ، افسدہ اس دہ واحد میں والو نامی رساعت و مادی لا رسید کما مور ربلا عدر فاسد، فیقضیہ الا افسدہ بالدہ فواعد واحد کی انجاز وادو الاستحسان وبحث فید لکھال (الدوالسنجار رسیدی)

المحر الرائق (۲۰۲/۲) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد

الكا بدالع الصنائع ١٣/١ / ، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراچي

الله إلا لحاجة الإنسان النع) ولا يمكث بعد فراغه من الطهور ولا يلومه أن يأتي بيت صابقه القريب واختلف فيما لو كان له بيتان فأتي البعيد منهما قبل فسد وطيل الا وينبغي أن يخرج على القولين ما لو ترك بيت الخلاء للمسجد لقريب والي بيته نهر والا يبعد الفرق بين الخلافية وهذه الأن الإنسان قد لا يألف غير بيته وحمتي أي فإذ كان لا يألف غيره بأن لا يتيسر له إلا في بيته =

# بیت الله کو بنانے کا مقصد

بیت القدشریف کو بنانے کا مقصد طواف، اعتکاف اور نم ذہر۔(۱) اور طواف نفل نمازے مقدم ہے اور اطراف عالم سے جونے والے تی نئے کے مینفل نمہ ذیر جے سے طواف کرنا ریادہ افضل ہے۔(۲)

بيزى

ود سگریٹ' کے عنوان کودیکھیں ارس<sup>۲</sup>۹۳۰)

### بيس دن كااعتكاف

ہے ہیں ون کا اعتقاف کرنا بھی صدیث سے ثابت ہے ، ابستہ آپ مسی القد ملیدوسم کی عام عادت طیبروس ون کی تھی۔ (۳)

= فالإيسند الموار بالاخلاف وليس كالمكث بعدها ما أو خرج أي ثم دهب لعبادة مريص أو صلاً جسارة من غير أن يكون خرج لدلك قصدا قامه جائر كما في البحر عن "البديع" ) [رد المحار ٣٠٥/٣٥/كتاب المصوم ماب الاعتكاف، طاسعيد كر چي ( الفتاري الهندية ١٢٢٠، كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامفسد الداط وشهدية كولته)

النهر العالق ١/٢ ٣٠٠ كتاب الصوم، بات الاعتكاف، ط امدادية ملتان

() فإو فاجعلسا البيت منابة للنّاس وأمّا واتّحكُوا من مقام الراهيم مُصلّى وعهدا إلى إبراهيم وإسماعين أن طهرا بيتى لنطائعين والعاكمين والرُّح السّجُود إداسورة البقرة ١٢٥٢] (٢) وَإِنْسَمَا قَالَ يَطُوفَ بِالبّيتِ كُلُما بدا له لِبّه بهذا على أنّ الطّوات لعرباء أفصلُ من انصّلاً ولأعس مكة النصّلاة أفضلُ من انصّلاً ولأعس مكة النصّلاة أفضلُ منه لأنّ العرباء يقونَهم الطّواف إدا رحمُوا الى للادهم ولا تفولهم النصّلاة وأهل مبحد لا يعمولهما فالطّبلاء أفضلُ والحوهرة النيرة المشلاة وأهل مبحد لا يعمولهما فالطّبلاء أفضلُ والحوهرة النيرة المراد على المرادي على العربيم

المستواري القلاح ص ١٨٠، كتاب الحج ، فصل في كيمية تركيب أفس المحج ط احدادية منان الله عليه و سلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيسام فسلميس كان النبي صلى الله عليه و سلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيسام فسلمسا كنان العمام الذي قبض فيه اعتكف عشريس يومسا" ( صحيح البخاري ١٨٥١، كتاب العمام الذي قبض فيه اعتكاف في الهشر الاوسط م البخاري الاعتكاف في الهشر الاوسط م ومضان اط قديمي كتب حاله كراچي) \*\*

147

جن جن مال آپ صلی القد عدید وسلم کی وفات ہوئی آپ نے بیس دن کا اعتکاف کیا، حضرت جبریل عدیدالسلام ہر سال دی دن بیس قر آن مجید کا ایک دور فریاتے ہتے، آخری سال میں دومر متبد دور فریایہ اس وجہ سے نبی کریم سلی القد علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتکاف فرہ یا، یا اس وجہ سے کہ ریم آخری سال ہے ذیادہ موقع مل جے نے۔(۱) بیسویس رات کے بعد اعتکاف میں بیٹھنا

اگر معتکف بیسویں رمضان کی رات کا کچھ حصہ یا بوری رات گزر جانے کے بعد اعتکاف میں داخل ہوا تو آخری دس دن کے اعتکاف کرنے کی سنت اور نہیں ہوگی ،البت نظل اعتکاف کا ٹواب مے گا۔ (۲)

ت كاستى أبى داود ١٠١١ ١٩٣٠ كتاب الصوم، باب إن يكون الاعتكاف، ط حقائيه ملتان كاستى أبى داود ١٠١١ أو المراه المراه على الصيام، باب ما حاء في الاعتكاف، ط الديمى كعب خاله كراچى.

(۱) عن أبي هريرة قال "كان يعرض عني النبي صني الله عنيه و سلم القرآن كن عام مرة قعرض عنيه و سلم القرآن كن عام مرة قعرض عنيه مرئين في العام الدى عني العام الدى عني العام الدى في العام الدى العام الدى العام الدى العام الدى العام الدى العام الدى الدي في العام الدى الدي الدي الدي كتاب عامه كراجي)

(2) الموقد فعر عليه مرتبي في العام الدى قبض فيه في رواية إسرايين عرضتين وقد تقدم ذكر المحكمة في تكراز العرص في السنة الأخيرة ويحتمل إبتداء للرول في رمضان ثم فتر الوحي ثم تتابع من السنة الأولى للم يبقع فيه مندارسة لوقوع ابتداء للرول في رمضان ثم فتر الوحي ثم تتابع فوقت المدارسة في السنة الأخيرة مرئين ليستوى عدد السنين والعوض فوله وكان يعتكف في كل عام عشرا فناعتكف عشرين في العام لذى قبض فيه طاهرة أنه اعتكف عشرين يوما من رمضان وهو مناسب تقمل جبريل حيث ضاعف عرض القرآن في تفك السنة (فتح الباري لا اس حجم المسقلاتي الشائمي شرح صحيح المناوي . ١٣٣٨، كتاب فضائل القرآن ثبنت قوله باب كان جبريل يعرض القرآن على البي صفى الله عليه و سلم اط دار المعرفة بيروت ) باب كان جبريل يعرض القرآن على البي صفى الله عليه و سلم اط دار المعرفة بيروت ) بعدم الإحكار على من ثم يضعمه من الصحابة (المرمع الرد ١٣٣٢/٣ كتاب العنوم اباب العنوم المناب العنوم اباب العنوم المناب العنوم اباب كان جبريل على من ثم يضعمه من الصحابة (المرمع الرد ١٣٣٢/٣ كتاب العنوم اباب الاعتكاف طريم عدد كان على البريم المناب العنون العنون المناب العنوم اباب العنوم المناب العنوم اباب العنوم المناب العنوم المناب العنون المناب العنون المناب العنون العنوم المناب العنون المناب العنون المناب العنون العن

إبيار جوكيا

المحتلف المحتلف الاتكاف كى حالت يش يمار ہو كيا اور دوال كرد ہے واركوكى نہيں ياؤاكثر كے پاس جانا ضرورى ہے تو دواكے ليے يا ڈاكثر كے پاس جانا ضرورى ہے تو دواكے ليے يا ڈاكثر كے پاس جانے كے ليے محبح ہے فظاروز ہ كے محبح ہے الاتكاف فاسد ہوجائے گا، اورا يك دان ايك رات كى قضاروز ہ كے محتك فود تحت مجبورى كى دوبہ ہے فكلنے ہے گنا دہيں ہوگا۔ (۱)

المحتلف کو جاسكتا ہے، الس كے چلے جائے اور مسجد ميں تھہر تا مشكل ہوجائے و محتكف کو جائے گا، كيان گنا اور مسجد ميں تھہر تا مشكل ہوجائے تا محتك گا، كيان گنا اور مسجد ميں تحد جائے گا، كيان گنا اور مسجد ميں تحد جائے گا، كيان گنا اور مسجد ميں ايك رات ايك دان كى قضاروز ہے ساتھ الى ازم ہوگى۔ (۱)

المحتك المحتك اللہ المحد ہا المحد المحد المحد اللہ المحد المحد اللہ المحد المحد المحد اللہ المحد المحد اللہ المحد اللہ المحد اللہ المحد المحد

مرقاة المعاليح ١٠٠ ٩٠٥ ، كتاب لصوح بهاب الاعتكاف . ط حقاية بشاور
 ١) "احكاف أو ثانا ال صورال شي جائز ب" عنوان كتحت ألا تا كوريكيس \_

(۱) وقوله فان خرج ساعة بالاعدودسد) ورخيج المُحقّق في التي القدير أولة ألأن الصرورة التي يساط بها التُحيين الكرومة أو الغالبة وليس فد كدلك وأو و بالغدر ما بعلب وُقوعة كالمواجع التي قدّمها والله الرأوية المسلمة الكردة عراض التي قدّمها والله الرأوية عبد المستولات المحالة والمرافقة المحالة المرافقة المحالة المرافقة المر

# بوی سے بات چیت کرنا

"بیوی ہے ملاقات" کے عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ٥٠٠)

## ہیوی سے کام لیٹا

اعتکاف کی حالت میں بیوی ہے کام لینے کی تنجائش ہے اور معتلف کے لیے جائی ہے اور معتلف کے لیے جائی ہے اور معتلف کے لیے جسم کا کوئی حصہ مسجد سے باہر نکا لئے کی اجازت ہے، مگر پورے جسم کو باہر نکان ورست نہیں۔(۱)

جے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ، تی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ عدیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے اورا پنے سرمبارک کومیری جانب کر دیتے تھے ، میں تنگھی کر دیتی تھی اور آپ علی مسلم میں ہوتے تھے۔ (۲)

a 🗁 روالمحتار ۱۳۳۵/۲۰ کتاب الصوم،باب،لاعتکاف، ط سعید گراچی

القداري الهنددية (٢٠١٠) كداب المساوم البساب المساوع فسي
 الإحكاف، وأمامف الدول وشيئية كولته.

(۱) ولا بناس بنان يُنخرج واسدة إلى يُنصفي أهله بينفيسة الأنّ الْخُوزَج يُنقَفَّ الاعتكاف، وآلةُ النَّحُرُوْج الرَّاسُ والمتكاف وصدقة النَّحُرُوْج الرَّاسُ والمتكاف وصدقة النَّحُرُوْج الرَّاسُ والرَّاسُ والمتكاف وصدقة الفطر، طريقي والرَّاسُ كونته)

و و المساوى قاصى عان" ولا باس أن يناوح رّاسة الى بعض أهده لعدلة كذ في العسادة الى بعض أهده لعدلة كذ في العسادة العسادة و العسادة و المسادة العسادة و العسادة و المسادة و العسادة و العسادة الاعتكاف و ادامة على والمادة والما

استشاوى النجانية عبلى هامسش الهنبدية ٢٢٣/١ ، كتباب الصوم، الصل في الاعتكاف،
 طروشيدية كوئاته

(۲) عن عالشة روج السبى سُنِّ قالت "كن النبى النِّ يصفى الى رأسه وهو مجاور فى السمود فارجُله وأبواب الاعتكاف، المسمود فارجُله وأنا حائض" وصحيح البخارى، ١٠/ ٢٤١ ،كتاب الصوم أبواب الاعتكاف، باب الحائض ترخل المعتكف، ط قديمي كتب خاله)

1 صحيح مسلم. ١٣٢١، كتاب الحيض، البحرورغس العائض رأس روجها، ط قليمي كتب خاله كراچي. =

#### <u>ابیوی</u> سے ملا قات

معتلف اعتکاف کی حالت بی مسجد میں رہ کر بیوی سے ملہ قات اور بات چیت کرسکتا ہے۔(۱)

### بیوی شوہر کی اجازت سے اعتکاف کر ہے

۔ اگر بیوی اعتکاف میں بیٹھنا جائتی ہے تو شوہرے اجازت لے کر اعتکاف میں بیٹھے اور شوہر کو بھی جا ہے کہ جب بیوی کے شوق اور رغبت کو دیکھے اور اس سے کوئی حرج نہ ہوتو اعتکاف کی اجازت دے دے۔ (۲)

المحكف يخرج لحاجته، ط معيد كراچى

( ) حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الرهرى قال أخبرنى عنى بن للحسين رضى لله عنهما أن حملية روح النبى فسلى الله عليه و سدم أخبرته الهاجاء ت وسول الله صنى الله عليه و سدم أخبرته الهاجاء ت وسول الله صنى الله عليه و سدم تعدد بالإواخر من ومصان فتحدثت عنده بالعة ثم قامت تسقلب فقام النبي صلى الله عليه و سدم معها يقلبها حتى إذه بلغت باب المسجد عند باب أم سحمة صر وجلان من الأنصار فسلما على وسول الله صلى الله عليه و سلم فقان لهما النبي صنى الله عبيه و سلم فقان لهما النبي صنى الله عبيه و سم على وسلكما إنماهي صنية بنت حيى فقالا مبحان الله يا وسول لله و كبر ضبهما فقان النبي صلى الله عبيه و سقم إن الشيطان ينفغ من الإنسان صنغ الدم وإني خشرت أن عديك عدل في فلوبكما ثيّ " وصحيح البخارى ١٠ / ٢٥٢ ، كتاب الاعتكاف هل ينخرج المعتكف لمحوالجه إلى باب المسجد؟ قد فديمي كتب خانه كراجي)

استيس أيسى داود ۱۰۱ ۱۳۳۴،۳۳۱ كتساب النصيرج، سباب المعملكي يندجل ابيث لحاجته، طاحهاية ملتان

اسس ابس مناجمه ص ۲۷ م. أمواب مناحاء في النصياح، باب في المعتكف يروره أهده في
المسجد، ط: قديمي كب خاله كراچي

(1) و إذا تُشهر طُ اللهُ كُورةُ و الحرّيّةُ فيصحُ من المرأة و العبديان المولى و الرّوح إن كان لها زّرجُ كنا في البدائع فإن أدن لها الرّوحُ بالاعتكاف لم يكُن له أن يصمها بعد دلك ( العناوى الهندية المدائع فإن أدن لها الرّوحُ بالاعتكاف، وأماشروطه، طا وطيعيه )

لفتارى النجائية على هامسش الهددية ٢٢٢/١ ، كتاب العوم، فصل في الاعتكاف،
 طرفهدية كوثه, =

(+) (151)

ر مض المبارك كة خرى وس والله عنها في كريم صلى الله عليه وسلم سے رمض الله عنها في كريم صلى الله عليه وسلم سے رمض المبارك كة خرى وس ون كا عنكاف كرنے كى اجازت ما حكى تو آپ في ان كواعتكاف كرنے كى اجازت و دى۔ (١)

جلا مزید''عورت کو اعتکاف کرنے کے لیے شوہر سے ایوزت لیٹا'' عنوان کے تحت دیکھیں!

بوی شوہر کے پاس آئے

"بیوی کامعتکف شو ہر کے یاس آنا"عنوان کے تحت دیکھیں!(ص ۱۵۱)

بیوی کامعتکف شوہر کے یاس آنا

اگر کوئی ضروری کام ہے تو ہوی پردو کے اہتمام کے ساتھ معتلف شوہر کے پاس مسجد میں جا کر ضروری بات کر علق ہے، اس میں قباحت نہیں ہے، مگر اس سے زائد کسی اور بات کی اجازت نہیں۔ (۲)

اگر بیوی یامستورات میں سے کھمستورات معتلف کے پاس آئیں

= ٢ الدر المختار ١٠/١ ١٣٠٠ كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي

(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سعم يعتكف في كل رمضان وردًا صبى الهداة دس مكابد الدى اعتكف فيه قال فاستأدنته عائشة أن تعتكف الأدن لها في رمضان وردًا صبى الهداة دس مكابد الدى اعتكف فيه وسمعت ريب بها لمضربت قبة أخرى فلما النصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم من الغد أبصر أربع قباب فقال (ما هذا) فأخبر خبر من المشال (ما حملها على هذا؟ آلبر؟ الرعوها فلا أراها) فترعت فلم يعتكف في رمضان عني المشال (ما حملها الاعتكاف المسال الاعتكاف المسال الاعتكاف على آخر العشر من شوال (صحيح البحاري) الإعادات الاعتكاف المسوم أبواب الاعتكاف عني شوان، ط فنيمي كتب خانه كراچي)

المحموج مسلم ١١/ ١٥٠ كتاب الصيام كتاب الاعتكاف ط قليمي كتب خاله كراجي

🗇 مس أبي داود ١٠١ ٣٠٠ كتاب الصوم، باب الاعتكاف،ط حقانيه ملتان

(٢) "فعلى سے الاقات المقوان كے تحت ويمسيل

اوركونى دوسر أمخض و كيرم اموتواى وقت صفال كردين جا بيكدان سيمرايرشتب، میری بیوی ہے، تا کددوسرے کو بدگرنی نہو، نبی کریم صلی الله علیدوسلم سے ایں ہی

موجودہ دور بیں مو پاکل عام ہے اس لیے کوئی اہم بات ہوتو مو ہاکل کے ذریعہ کرلی جائے اور معتکف موبائل کو ہمیشہ سائلینٹ بیس رکھے، تا کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف شہو۔

### ابیوی کے لئے معتکف شو ہر کی خدمت کرنا

اگر بیوی معجدے باہررہ کرمعتکف شوہر کی خدمت کرسکتی ہے تو کرے اپ جازے،ملت سے ٹابت ہے۔

حضرت عائشة صديقه رضى الله عنها فرماتي جين كه آپ صلى الله عبيه وسلم (اعتکاف کی حالت میں )مسجد میں ہوتے ،میری جانب سرمبارک فرمادیے میں آب کے بال مبارک میں کنگھا کرد تی۔(۲)

ہے ہوئی ہوجائے

اگر معتکف ہے ہوش ہوجائے یا دلوان، پاکل ہوجائے، یا جن مجموت کے

()" بيرى سے الآقات "عموان كے قت فر س كوريكسي

 ٢٠) عن عمرة بست عبدالرحسن أن عائشة روح لين صلى الله عليه وسلم قائت وال كال ومسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل على وأسه وهو في المسجد فارجله وكان لايدخل البيث الاً لحاجة إذا كان معكفا ( البخاري (٢٤٢٧١) باب المعتكف لايدخل ليت إلَّا معاجة

ــــعى عالشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يُلني إلى رأسه فارتجله وكان لايتدخيل البيت إلاً لتحاجة الإنسان. (سنن ابي داود: (٢٣٣/١) كتاب الصيام. با<sup>اب</sup> المعتكف يدخل البيت لحاجه ، ط: معيد كراجي )

153

اڑات سے بے عقل ہوجائے اور ایک رات دن سے زیادہ میں حالت رہی تو ایک دن کا درمیان میں وقفہ ہوگیا اور تسلسل باقی ندر ہا، اس لیے اعتکاف فاسد ہوجا ہے گا، اور اگر ایک رات دن گزرنے سے پہلے ہی ہوش میں آگیا تو اعتکاف فاسد ند ہوگا۔(1)

بيهوشي

" اہام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک معتلف کو اگر چندروز تک یہ کیسے دن ایک رات سے زیادہ ہے ہوتی مانق رہے تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا، یہی تھم جنون کا بھی ہے ،لیکن نشے کی حالت رات میں آئے اور دن میں ٹھیک رہے تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ (۲)

(١) وسها الإعماء والجُول نصل الإعماء والجنول لا تفسد بلا خلاف حتى لا يعطع التابع و ال عملي عديد أيّاها او أصابة لمبرّ يُعسد اعتكافة وعديه إذًا برى أن يستعبل فإن تطاول الجُول ولتى المبيس ثمّ أفاق يبجب عليه أن يقصى هكدا في" البديع" وإن صار معنوها ثمّ أفاق معد سنس يجب عديد القصاء كذا في قدوى قاضى خان" والفعاوى الهندية (١٣/١ ٢) كتاب الصوم الباب المسرم الباب المسرم الباب

المتارى الحائية على هامش الهندية (٢٢٣، ٢٢٣، ٢٢٣) كتاب الصوف قصل في الاعتكاف،
 ط رشيدية كوئته.

المحو الوائق (٣٠٣/٣) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كواجى
 (٣) " ب: وثر بوجائ " ووال كتحت قر " كوا يسيل.

پ

بإخانه

الله محلے ہے ہے کہ کہ کہ محلے ہے ہے کہ کہ کیا ہے ہے ہے کہ کہ محلے ہے ہے کہ کہ کہ محلے ہے ہے کہ کہ کہ محلے ہے ہے کہ آبادی ہے ہا ہے اور ہا اور

الناء معجد میں نہیں ہے گھر میں ہے تو پوخانہ کے لیے گھر آنادرست ہے بخواہ معجد کے قریب کسی دوسرے کے مکان میں بیت الخلاء ہو۔ (۲)

(١) قولُه ولا ينخرُجُ منه إلا لحاجة شرعية كالجُمُعة أو طبيعية كالبول والعابط ، أى لا ينخرُ خُ السُمت كف اعتكاف واجبًا من مسجده إلا لعدرورة مُطلقة لحديث عائشة كان عبيد السُلامُ لا ينخرُخ من مُعتكفه إلا لحاجة الإنسان ولأنه معلومٌ وُقُوعُها ولا يُقدَ من الحُرُوح في يعصها فيعيرُ الخُرُوخ لها مُستثنى ولا يمكُث بعد قراعه من انطُهُور لأنَّ ما البت بالصُرُورة يتقثرُ بقدره و لبحر الرائق (١٠٢٠ -٣٠) ، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي)

المعتاوى الهسدية (٢١٢٠١) ، كتباب النصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامهمناه
 اقدمط رشيدية كوئته

🗁 الدرالمختار ( ۴۲۵/۲) ، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي

(٢) فإذا خرج لبرل أو غالط لا بناس بناس يدخل بيئة ويرجع إلى المسجد كما فرع من الوضوع وقو مكث في بيئه فسد اعتكافة وإن كان ساعة عند أبي حيفة رحمة الله نعالي كذا في الفحيط وقو كان بشرب المستجد بيث صبيتي لنه سم يقوم قصاة الحاجة فيه و الفتاوى الهندية م ا ٢٠١٠) ، كتاب الصوم الباب السابع في لاعتكاف، وأمامهسد الله عل وشيدية كونته )

🗁 شامي (۳٬۵۰۱) کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ط سعید

🗁 امهر الفائق (۱/۴٪) كتاب لصوم ، ياب لاعتكاف ، ط امداديه

155

ہے۔ پاخانہ کے لیے بیت الخلاء گیا ، بیض کی وجہ ہے دیر ہوگئی تو کو کی حرج نہیں ،اس سے اعتکاف فاسونیں ہوگا۔ (1)

ا فانہ، چیٹاب کے لیے ٹکلااور واپسی میں وضوکر کے آیا تو اس میں کو گئر ج نہیں ،اعتکاف فاسم نہیں ہوگا۔(۲)

را) قوله ولا يحرّ مسه الالحاجة شرعية كالجُمْعة أو طبيعية كالبُول والغانط) أى لا يخرخ بمعتكف اعتكافًا واجبًا من مسجده إلا تصرُورةٍ مُطلعه لحديث عائشة وجبى اللهُ عها الكن عليه السّلامُ لا يخرُخ من مُعتكفه إلا لحاحة الإسمان" ولأنّهُ معلّومٌ وُقُوعُها ولا بدُ من الخرُوح في بعدها فيصيرُ الخرُوخ لها مُستتى ولا يمكّ بعد فراغه من الطهور لأنّ ما ثبت بانتشرُورة يتقدر بقدرة رابح المحرد الرائق (١/١/١) كتاب الصوح باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي

🗁 الهدية (١٣٤٠) كتاب الصوم،باب الاعتكاف،طرحمانيه لاهور

المعبسوط للمسير حسين (٢٠٠/٣) وكتباب النصوم، بناب الاعتكاف، طا دار الكتب العلمية بيروث لإنان

( لحفية قالوا خروج المعتكف من المسجد له حالتان

المحالة الأولى أن يكون الاعتكاف واجب ينظر وفي هذه لحادة لا يجور به لخروج من المستجد مطبقه بيلا أو بهارا عمدا أو بسيانا فمن خرج بطن اعتكافه الا بعدر والأعدار التي لبيح للمعتكف اعتكافا واجب الخروج من المستجد تنفسم الى ثلاثة أقسام الأول أعدار طبيعية كالبول أو الفائط أو الجنابه بالاحتلام حيث لا يمكنه الاغتسال في المستجد ونحو ذبك فإن لمعتكف ينخرج من المستجد للاغتسال من الجنابة ولقصاء حاجة الإنسان بشرط أن لا بمكت عارج المستجد الا بقدر قضائها و كتاب الفقه على المداهب الاربعة (١٩٥١) كتاب بمكت عارج المستجد الا بقدر قضائها و كتاب الفقه على المداهب الاربعة (١٩٥١) كتاب الصبام، كتاب الاعتكاف، مفيدات الاعتكاف، ط دار الجديث القاهرة)

(٢) وم أعدر الخروخ للغانط و البول وأداء الخمعة فإن خرج لبول أو عانط لا مأس مأن يدخل المنتق أنه رجع ألى المسجد كما قرع من الوصوء ولو مكث في بيته فسد اعتكافة وال كان ساعة عند ابن حبيقة وحدمة الله تعالى كذا في "المحيط" (الفتاوى الهندية (١٢/١٠) كتاب الصوم لباب لسابع في الإعتكاف، وأمامه سداته، ط وشيئية كوتته)

الم المسجد كما فرع من الأصورة الأولود الم المسجد كما فرع من الأصورة اولو من الأصورة اولو من الأصورة اولو من الم المسجد كما فرع من الأصورة اولو منحث الله تمالي. (العناوي النالو خانيه. ( المناوي النالو خانيه كراجي)

27 لمبسوط للسرعيسين (۱۲۰/۳) كساب الصوم، بساب الاعتكاف، ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

احكاف كے مسائل كان تيكوييثيا

(بيد) 156

جی مجد کے قریب دوست کا گھر ہے اورا پنا گھر ذرا دور ہے ، تو اسے دوست کا گھر ہے ، بلکہ اپنے گھر بیس جا کر بیت الخلاء دوست کے قریش جا کر بیت الخلاء ہے قارغ ہوکر آ سکتا ہے۔ (۱)

ایک محدے والے مکان میں ایک محدے قریب ہے ، ایک محدے وریب ہے ، ایک محدے وریب ہے ، ایک محدے وریب ہے ، ایک محدے ور دور ہے ، تو دہ محد کے قریب والے مکان کے بیت الخلاء میں جائے ، دور کے مکان میں نہیں ، دور کے مکان میں مائے مکار (۲) میں ، دور کے مکان کے بیت الخلاء میں جائے ہے اعت کاف فاسد ، دو جائے گا۔ (۲) محدے ہیں جائے ہے ویا فانہ جائے کے لیے تیز رق دی ہے جا

ضروری نہیں ہمنا سب رفتار ہے جا سکتا ہے۔ (m)

را ) قوقه إلا لحاجة الإنسان انخ ) ولا يمكت بعد فرافه من الطهور ولا يلرمه أن يأتي بيت صديله القريب واختلف فيما أو كان له بيتان فأتي البعيد منهما قبل فسد وقبل لا ويسفى أن يخرج على القوليس منا لمو تترك بيت المخلاة لتصميحا القريب وأتى بيته مهر ولا يبعد الفرق بين الخلالية وهنده لأن الإنسان قند لا يأنف غير بيته وحملي أى فاد كان لا يألف غيره بآن لا ينيسر نه إلا في بيته فيلا يسعد المجولا بلا خلاف وليس كالمكث بعدها ما أو خوج لها ثم ذهب لعبادة مريش أو مناذ جنازة من غير أن يكون خوج لذلك لصدا فإنه جائز كما في البحر عن " البدائم ". (ود المحدار عاد من غير أن يكون خوج لذلك لصدا فإنه جائز كما في البحر عن " البدائم ". (ود المحدار عاد المحدار عاد المدهنان المحدار عاد المدهنان المحدار عاد المدهنان المحدار عاد المدهنان المحدار عاد المدهنات المحدار المدهنان المحدار المدهنات المدهنان المحدار المدهنات المدهنات الإعتكاف، المدهنان كو الجري

ت الفعاوى الهندية ١٢/١٠٦٠ ، كتاب الصوم اليناب السابع في الاعتكاف، وأمامفسة التماوية كونته

النهرالفانق ۲/۲ ۲/۲ کتاب الصرم،باب الاعتكاف،ط امدادیة ملتان

المعدد فال بعضهم لا يجوز أن يمصى أى العيد فإن مضى بطل اعتكاف وإن كان له بيت فريب المعدد فال بعضهم يجوز وياكل المعدد فال بعضهم يجوز وياكل المعدد فلا ضرورة الى المعروب المعروب

(٣) وإن كان خرج لمناجد الإنسان به أن يمشى على التُوفة كدا في النّهافية وهكفًا في البنائية والقعاوى الهنائية والقعاوى الهندية ١٢٢٦ ، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، وأمامه الله طنوشهامية كوئله) وأمامه المدانع المسانع ١٥/٣ ، كتاب العسوم، كتاب الاعتكاف، فصل: وأماركن الاعتكاف، ومعظوراته... الغ. ط. معيد كراجي، =

جی محبر میں بیت الخلاء ہے کی نہایت ہی گندااور تکلیف کا باعث ہے،
اور معتکف کوص ف بیت الخلاء استعمال کرنے کی عادت ہے اور محبد کے بیت الخلاء میں
یہ در معتکف کوص ف بیت الخلاء استعمال کرنے کی عادت ہے اور محبد کے بیت الخلاء میں
یہ در تہدی ہے تو گھر کے پا خانہ میں جہ سکتا ہے، اس سے اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ (۱)
ہی ڈکار ہاتو اس سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ اور فارغ ہونے کے بعد آ دھا منے
ہی ڈکار ہاتو اس سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ (۲)

ایک، دھ منٹ کے لیے زبر دئی زوک لیا تواعت کاف فاسد ہوجائے گا۔ (۳) ایک، دھ منٹ کے لیے زبر دئی زوک لیا تواعت کاف فاسد ہوجائے گا۔ (۳) وال مبسوط للسر عسی ۱۳۲۶، کساب العسوم ساب الاعت کاف طاحور الکنب

(۱) قومه (لا لحاجة الإنسان الح) ولا يمكت بعد قراغه من الطهور ولا يدرمه أن يأتي بيت صديقه القريب والمحتف قيما أو كان له بيتان فأتي البعيد منهما قيل فسد وقبل لا وينبغي أن يخرج عمى القريب وأتي بهته نهر ولا يبعد الفرق بين لخلافية المقرليس ما لمو تحرك بيت الخلاء للمسجد القريب وأتي بهته نهر ولا يبعد الفرق بين لخلافية وصده لأن الإنسان قبد لا يألف غير بيته رحمتي أي فإده كان لا يأنف غيره بأن لا يتيسر له الا في بيده قبلا يسعد الجواز بلا خلاف وليس كالمكت بعدها ما لو خرج لها ثم دهب لهادة مريض أو مسلاة جنازة من غير أن يكون خرج لدلك قصدا فإنه جائر كبد في البحر عن لبدائع رود المحتار كبد في البحر عن البدائع رود المحتار كبد في البحر عن البدائع والمحتار كبد في البحر عن البدائع والمحتار كبد في المحتار عبد المحتار كبد المحتار كبد في المحتار المحتار المحتار المحتار عبد المحتار ال

(٣) ومن الأعدار المنفروخ لعضائط والبول وأداء الجَمْعة فإذا خرج لبول أو غائط لا باس بأن يدخل بيته ومن الأعداد المنفروخ لعضائط والبول وأداء الجَمْعة فإذا خرج لبول أو غائط لا باس بأن يدخل بيته ومن المن المنظر والمناوى الهندية اعتكافة وإن كان مناعة عند أبنى حسيمة وحمة الله نعالي كذا في المنحيط والمناوى الهندية المال ١٠١٠ كتاب الصوف الباب السابع في الاعتكاف، وتمامة سناته، طرشيدية كوئله)

الفتارى التازحانية ٢٠١٦، كتاب الصوم الفصل الناس عشر في الاعتكاف ط قديمى كرجى الفتارى التازحانية كراجى المعوم ماب الاعتكاف ط قديمى كتب حاله كراجى المعوم ماب الاعتكاف ط قديمى كتب حاله كراجى (٦) او خرج هنو لبول أو غائط، فحبسه الغريم ساعه قسد اعتكافه في قول أبي حنيفة رحمه الله تماثى و لفتاوى المخانية على هامش الهندية (٢٢٢٠ كتاب النصوم المصل في الاعتكاف طرفيدية كولته)

الدومع الود (٣٣٤/٢) وكتاب الصوم بياب الاعتكاف ط صفيد كراچى
العساوسة لفتياوى (٢٩٨/١) كتياب الصوم بالقصيل السيادس في الاعتكاف بجيس آخر بطامكتيه الصاوية كوئله



روی ا جن مسجد میں پاضانے کم بیں ، یا معتقلفین زیادہ بیں ، جس کی دجہ ہے بر اوقات انتظار کرنا پڑتا ہے تو شرعائی کی اجازت ہے ،اس انتظار سے اعتکاف فاسونیں ہوگا۔(ا)

جیہ اگر مہر میں پافانہ نہ ہونے کی وجہ ہے معتلف گھر گیا تواسے چاہیے کے فراغت کے بعد ذرا بھی نہ رُکے ،اگر ذرا بھی رکا ،اور بات کرنے نگا تواعثکاف فاسد ہوجائے گا ،البتہ آتے جاتے چتے ہوئے بات کرلی تواس ہے ، عشکاف فاسد نہیں ہوگا۔(۲)

ہے۔ اگر کپڑے میں پاخانہ بیٹاب ہو کیا تو اس کو پاک کرنے کے ہے معجد سے باہر جانا درست ہے اور دھوتے بی فور أسجد میں واپس جائے۔( m)

را عقوله ولا يبحر نج منه إلا لحاجة شرعية كالجمعة أو طبيعية كالبول و الغالط على الا يخر نج المستحث المدخلة واجد من مسجده إلا لضرورة مطافة لحديث عالشة كان عبه السّلام لا يتحرّ من محتكفه إلا لحاحة الإنسان والأنه معلّوم وتفوغها ولا يُدّ من بحرُوح في بعضها فيصر التحرّ في أسطى ولا يتمكن بعد فراعد من الطّهُور الأنّ ما ثبت بالمصرورة يتقدر بقدره البحر الرائق ١١٠١ ما كتاب الصوم بهاب الاعتكاف ط سعيد كراجي)

🗁 تفسيلا أيافاله اعتوال كرقمت في الأيميس-

(٢) ومن الأعدار المُعرَّوعُ للمانط واليول وأداء الخدمة باد حرج لبول أو عالط ٢ باس الله يسخُل بينة ويرجع لي لمسجد كما فرع من الوُضُوء، ولو مكث في بينه فسد اعتِكَافُه وإن كان مناعةُ عسد أبي حديقة وحمة الله تعالى كدا في " المُحيط" ( الندوي بهندية ، ١٠١١) كتاب العبوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامهسداله، طار شيدية كوئنه )

التاوى التاتار حانية ( ۱۲۱۲) كتاب الصوح الفصل الثاني عشر في الإعتكاف عد قديمي كراجي المجوه المجوه المجوه المحره المحره في الإعتكاف على الإعتكاف على الإعتكاف على المحره كتاب خاله كراجي المحره المحتكاف المحتكاف على المحتكاف المحت

ره يعلن إلى مساوسو على والمرود المستكف اعتكافاً واجيا الحروح الالعدر شرعي كاداء صلاة قبال المحسفية - وحرم عملي المستكف اعتكافاً واجيا الحروح الالعدر شرعي كاداء صلاة الجمعة والعيلين فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع عملاة سنة الجمعه قبلها ثم يعرد وإن الم

جئ جن كامول كے ليے معتكف كو مجد سے يا ہر نكلنا جائز ہے ،ان كامول کے بیے تیز چلنا یا دوڑ کر جانا ضروری نہیں ہے ، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ صے ،اوراطمینان وسکون کے ساتھ اداکر کے واپس ہائے۔ (1)

یا خانہ کے لیے نکلا اور گھر چلا گیا

اگر یا خانہ کے لیے نکل اور گھر چد گیا اور وہاں کچھ تھبر بھی گیا تو اعتکاف ن سر بوج كار (٢)

بإخانه کے کیے لکلنا

" بیت الخلاء کے لیے نکلتا" عنوان کے تحت دیکھیں! (میر ۱۶۸)

ياخاندك ليحانا

دومسجد کی منزلہ ہو''عنوان کے تحت دوم سےاٹ ریس دیکھیں ا<sub>(ص</sub> ۶۸۶)

" مجنون" کے عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۲۶۱)

= عشكانه في الحامع صبح وكره أو لحاحة عبيانية كالبول و الغانط وإواله البجاسة والاغتسال ص جنبانة بناحشلام؛ لأمنه عبلينه النصبلانة والسبلام كان لا يخرج من معتكفه الا لحاجة والفقة الإسلامي وادلية ١٠٢٠ ٢٠١٠ والباب لذلك الضيام والاعتكاف انفصل الناسي الاعتكاف المبحث الرابع مايلوم الممتكف ومايجو زلداط الحقائية بشاورى

🗁 (أن حاجة وطبيعية) كالبول، والغائط، واراقة بجاسة، واغنسال من حنابة باحتلام. الح) ( مراقي الفلاح ص ١٤٤ ، كتاب الصوم، باب الاعتكاف ط امداديه مدان)

🗇 حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٨٣، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط مير محمدكب خاته كراچي، ص ٥٥٩. باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط مكبه الصارية هراب الغانستان

ل الما " وحار" موان كرتحت تخ من كور يحس.

(1) " باخانه" موان كاستار ، كتحت تح م كاكوركيس.

(۱) الإخارة موان كاستار ١٢ م يحت تخريج ويكيس.

(160)

باگل جوجائے ڈائیب ہوڑ ہوجائے معنوان کے تحت دیکھیں!(ص ۲۵۲)

پان

اگر پان اورتمبا کو بد بودار نه بهوتو معتکف مسجد پیل کھا سکتا ہے۔(۱)

ياني بحول كردن ميس في ليا

" مجول كرون مين كهانا كه ليا" عنوان كي تحت ديكهين "رص ٤٤٠)

پانی ہے کے لیے جانا

'' پانی لانا''عنوان کے تحت دیکھیں! (مس ۱۶۳)

یانی حاصل کرنے میں تاخیر ہوگئی

پافانہ بیشاب یا واجب شل یا ضروری وضوکرنے کے لیے نکلا ، ور پالی حاصل کرنے میں پچھ تا ہوگی تھ بھی حاصل کرنے میں پچھ تاخیر ہوگئی ، مثلانل پر بھیٹرتھی یا مسجد میں پانی ختم ہوگی تھ بھی دوسری جگہ ہے درسری جگہ ہے یائی حاصل کیا تواس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ (۲)

(١) عن جابر قال بهى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكُوّات فعاليت الحاجة فأكلت منها فعال من أكن من هذه الشُجرة المُستة قالا يعر بنُ مسجدا فإنَّ الملاحكة تأدُّى منا يسأذُى منا الإنسُ وصحيح مسلم ١٦٠ ١٠٠ كتاب الصلوة اكتاب المساجد ، باب تَهي مَن أَكُلُ لوما أو يصلاً أو كرّالا أو بحوف عن خصور المسجد، طاقيمي كراچي)

ے مسجیح البخاری. ۱۸۷۱ مکتاب الافان بیاب ما حاء فی النوم النیء رالبصل والکراٹ ط قدیمی کتب خاله کراچی

ح سس السرمادي ۱۳/۲ ايراب الاطعمة عن رسول الله صدى الله عليه و مديه باب ما احاء في كراهية اكل التوم و البصل ، ط معياد كراجي

(٢) قولُـة ولا يعمرُخ منه الالحاجة شرعية كالجُمُعة أو طبيعية كالبُول والغالط ) أى لا يُحمُخُ المعكمة اعتكافًا واحيًا من مسجده إلّا لشرّورة مُطلقة الحديث عالشة كان عليه الشكامُ =

(ب) (161)

بإنى ختم ہو كيا

المستحد میں وضو کا پانی ختم ہوگیا تو جہال ہے جلدی لاسکتا ہو وہاں جاکر پانی باسکتا ہو وہاں جاکر پانی باسکتا ہے، ادراگر گھر جانا پڑے تو گھر بھی جانا جائز ہے خواہ وہیں وضو کر کے آجائے یا سجد میں آگر وضو خانے پر بیٹھ کروضو کر لے، در میان میں کہیں بلاضر ورت نہ تھ ہرے۔(۱) ایا نی خشک کرتا

وضو کے بعد وضوف نہ پر کھڑے ہو کررومال سے وضو کا پانی خٹک کرنے سے

الا يماحرُ لَحْ مَن مُعدكُمه (لا تُعاجدُ الإنسان ولاألهُ معلومٌ وَقُوعُها ولا بُدُ مَن الحُرُوح في بعصها فيسمبرُ المُحرُوحُ بَها مُستشَمَى ولا يسمكُمُ بعد قراعهِ مَن الطُهُودِ لأنَّ مَا ثبت بالضُرُورَة يتغَمَّرُ بقد عند المُحدِودُ المُحدِودُ المُحدِودُ المُحدِودُ المُحدِودُ المُحدِودُ المُحدِودُ المُحدِدُونَ مَا ثبت بالضُرُورَة يتغمَّرُ بقدرِها (المُحدُودُ المُحدِدُ المُحدِدُ المُحدِدُدُ المُحدِدُدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ المُحدِدُدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُحدِدُ المُحدِدُ مِن كُودَدُ مِن كُودُكِسِ.

(۱) قولَة ولا ينخرُخ منه إلا بعاجة شرعية كالجُمُعة أو طبيعية كالبول والعابط أى لا يخرُخ السُعت كان اعتباقا واحبًا من مسجده إلا بطرُورة مُطَعَة لحديث عابشة كان عبه السُلامُ لا يخرُخ من سُعت كفه الا لحاجة الإسان ولأنهُ معلُومٌ وُقُوعَها ولا بُدُ من الخُرُوح في معها فيصيرُ الخُرُوحُ لها مُستنسَى ولا يستحث بعد فراغه من الطُهُورِ لأنُ ما ثبت بالصُرُورة يتقلز بقدرها البحر الرائق (۱/۱ م م) كتاب الصوم، باب الاعتكاف عد صعيد كراچي)

ومن الأعدار الخروخ للهائط ولون وأداء الجُمُعة ابدا خرج لبول او عايُظ لا بأس الله يدخل بينة فيد اعتكافة وإن كان سخة عبد أبي حبرعة رحمة الله تعاني كدا في المحبط" ولو كان نقرب المسجد بيث صديق معافية عند أبي حبرعة رحمة الله تعاني كدا في المحبط" ولو كان نقرب المسجد بيث صديق مه لم يسرم قصاة الحاحة فيه و إن كان نه بينان قريب وبعية قال بعضهم لا يخور أن يمضى إلى المعبد قبال مضى بطل اعتكافة كما في " الشراح الوقاح " وإن كان خرج لحاحه الإنسان له أن المعشى على التودة كذا في " المهاية " وهكد في " المعانية " والفتاوى الهدية ( ١٣٠١ ٢٠ كتاب الصوم الباب السابع في الإعتكاف، وأما مفسد الداط وشيدية كولته )

2 الدرالمعتار (۳٬۵/۲) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراچى 2 الفتاوى الناتار خاب (۲/۲) كتاب الصوم، لفصل الثاني عشرفي الاعتكاف، ط قديمي كف خالف كراچي

اعتكاف فاسر بوجائة كا\_(1)

ياني كرم كرنا

معتلف على جنابت كے ليے نكل سكتا ہے ، شل جنابت كے ملاا و دومرے عشل كے اللہ خاب ہا و دومرے عشل كے ليے نكل نہيں سكتا ، اگر سروى كے موسم ميں بانی خصندا ہے استعمال سے نقص ن ہوتا ہے كرم بانی كا ان كا مرنے وار كوئى نہيں ہے ، تو معتكف خودم بحد كے اطاط ميں جواب جلاكر يا جلے ہوئے جو لہے ميں بانی گرم كر كے شمل كر سكتا ہے ، يہ شرى ضرورت ہے ، البندااعتكاف ميں كوئى حرج نہيں ہوگا۔ (٢)

(1) قرئه ولا ينحر خمنه إلا لحاحة أو طبيعية كالبول والعابط ، أى لا ينحرُ ج المعكف اعتمالًا و جب من مستجده إلا تعترُ ورة مُطاقة ولا يسكّنُ بعد فراغه من الطُهُور الآنُ ما ثبت بالطُّرُ ورة يعتمُرُ بقدوها و المعتكاف عد معيد كراچى يتفدّرُ بقدوها و المعتكاف عد معيد كراچى حسن العدوما المعتمال عداد معيد كراچى حسن العداوى و ۱۸۲۵ هـ كتاب الصوح باب الاعتكاف عدادي بعض الورمفسدة و

غیرمصده)، ط سعید کراچی

ك تفيلا" إهانه" قوال كالحد ترات كويكس

(۱) وحرّم عدد ) أى على مفتحك اعتكافا واجب أن النقل فنة الحرّوث إلا منة لا منطن كما مرا والمنظرة في المنطقة لا منطقة كبول وعايْظ وغسل او حدلم ولا يُمكه الاعتسال في سمسجد كند في " المنهو" وفي " المنامية " (قرلة وغسل)عدد من الطبيق بعا" الاحتيار" و"النبير" وغير هما، وقو مُوافق لما علمته من تفسيرها وعن هذا اعترض معض المُشرُ ح تفسير "المكتر" به الملول والعابُط من الأولى تفسيرها بالطهوة ومقدماتها ليدخل الاستجاء والوضوة والمعسل مستسار كنها لهما في الاحتياج وعدم المعوار في المستحد ه فافهم (فرلد ولا يُمكه بالح) فيلو مُمكة من غير أن يتلوث المستحدة فلا بالس به بدينة أى مان كان فيه بركة ماء أو موضع بالح) فيلو مُمكة من غير أن يتلوث المستحدة فلا بالس به بدينة أى مان كان فيه بركة ماء أو موضع مُمعد المنظهارة أو اعتسل في إناء محيث لا يُصيبُ المستحد مماء المستحد و حبّ ه والنقية بعد كان بنجيث يتلوث بالماء المستحدي بمنع منة لأن تنظيف ممستحد و حبّ ه والنقية بعدم الإمكان يُولدُ أنّه أو مُمكن كما لمانا قينورُجُ أنه يفتر أن الدومع المرد و مرد من عدد كراجي)

(المبحث الرابع. ما يشرم المعتكف وما يجور له) تفق الففهاء عنى أنه يثرم المعتكف في الاعتكاف الوجب البقاء في المسجد لتحقيق وكن الاعتكاف وهو المكث و المالازمة والحيس \*\*

إيانيلانا

معتکف کو بہت بخت پیال لگ رہی ہے، مسجد میں یانی نہیں ہے، اور پانی لاکر دہی ہے، مسجد میں یانی نہیں ہے، اور پانی لاکر دیے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو خود مسجد سے ہاہر جہاں پانی جلدی ال سکتا ہے جاکر لاسکتا ہے، اگر بانی کا برتن شہ ہوتو ایسی جگہ پانی کی کربھی آ سکتا ہے، گرمیوں کے موسم میں بھی سحری کے وقت ایسی صورت معتکف کو پیش آ جاتی ہے۔ (۱)

يائي پوت

#### جہال" پائپ 'لگار ہتاہے وہ حصہ بھی مسجدے ہم ہم وتاہے۔ (۲)

ه ولا ينحرح إلا لعدو شرعى أو ضرورة أو حاحة قال الحنفية وحرم على المعتكف اعتكافاً واحباً المحدود إلا لعدو شرعى كاداء صلاة الجمعة والعيدين فياحرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سنة المجمعة قبلها ثم يعود وإن أتم اعتكافه في الجامع صح وكره أو لحاجة طبيعية كالول والفايط وإرالة النجاسة والاغتسال من حناية باحدلام، لأنه عليه الصلاة و بسلام كان لا ينخرج من معتكمه إلا لحاجة والمقلقة الإسلامي وأدلته والالاعتكاف الكعنكاف، القصل التابي الاعتكاف، الفصل التابي الاعتكاف، الفصل التابي الاعتكاف، المبحث الرابع مايلوم المعتكف ومايجور له، ط الحقائلة بشاور)

المسالع العبائع (١٩٧٢) كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، فصل وأمَّا رُكلُ الاعتكاف ومعيد كراجي

() قولَة وأكلة وشرية ويومة ولبيعت فيه بيسى يفعل المعتكف هذه الأشباء في المسجد فإن خرج لأحلها بطل اعتكافة و لأنه لا صرورة إلى المعرورة بي حيث حازت فيه و "الفاوى الظهيرية" (قبل يبحد من ياتي لله به ويبدى خملة عنى ما إذا لم يجد من ياتي لله به فحيث يكون من الدالم يجد من ياتي لله به فحيث يكون من الحدوائج النظر ورثة كالبول والعالط (البحر الرائق (٣٠٢١) كتاب المعروباب الاعتكاف، على صعيد كراجي)

ت ردالمحتار (۳۳۸/۲) باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط سعيد كراجى الاعتكاف، كتاب الصوم، ط سعيد كراجى الاعتكاف، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، وص ۴۸۳) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط مكتبه اتصارية عراب الفائستان.

(٢)" اعاط بمهم "عوّال كيتحت ويكيفيل-

27/

اعتکاف میں پردہ ڈالند دونوں طرح نی کرمے بھٹا سے ٹاہت ہے اگر پردہ ڈالنے ہے رہا کاری، کبرہ غیرہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتو نہ ڈالیس، اوراگران امور کا اندیشہ نہ ہوتو کی سوتی کے لیے پردہ ڈال لینا بہتر ہے۔ البتہ فرض نماز کی بین عت ہونے گئے اور پردہ پڑے رہے ہے جم عت میں خلارہ جانے کا خطرہ ہوت پردہ ہنادینا جا ہے، بلکہ بستر اور سامان بھی اٹھ لیمنا جا ہے۔ (۱)

الإحانا

#### ''بچوںکو پڑھ نا''عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۱۳۷)

(۱) عن عايشه رصى الله عنها فالت كان البي صلى الله عليه وسلم يعكف في العشر الأو عرس رمضان فكست أصرب له عبدة فيصلى تطبع ثم يدخله فاستادت حصة عايشه الاصوب حاء فادست لها فصوبت خدة فلما وأنه رينب ابنه ححش صرست خداء آخر فلكا أصبح الله صلى الله عدد فأخر فقال الله صلى الله عليه وسلم الو ترون بهل فترك عديد وسلم وأى الأخية فقال ما عدد فأخر فقال الله صلى الله عليه وسلم الو ترون بهل فترك الاعبكاف ولك و المحدي المحديد المح

اسن اس ماحه ص ۱۲۵ مایواب ماجاه فی الصیام، باب فی لیله القانو عد عدیمی کب حاله گراچی است مسجیح مسلم ۲۰۵۱ مکتاب المصیام، بااب فضل لیلة القدر والحب علی طبها زیاد محلّه، وأرجی أوقات طبهه معد قدیمی کتب حاله کراچی

واعدكم مرة في قبة أركية وجعل عنى شدنها حصير كل هذا تحصيلاً لمعصود الاعتكاف الروحه عكس ما يعقله الجهال من اتخاد المعتكم موضع عشره ومحبة للرابرين وأحدهم بأطراف الاحاديث بيسهم فهمة لون والاعتكاف اسبوى دون والله الموقق. ( واد المعاد في هدى جمع المباد ١٠٠٢ و فصل في هدي جمع والماه المراث موسسه الرساله بيروت) المباد وأده أصر بخيايه فصرب قالو فيه دين على جواز اتحاد المعتكم لنصه موضعا من المسجد يسهرد فيه مدة اعتكافه مالم يضيل عنى الناس وادا اتحده يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره وليكون أحدى العمل في انفراده. ( شرح الاوى على مسلم الرائد كراجي)

(165)

اگر چنگ برسونے کی ضرورت ہے تو معتلف اپنے اعتکاف کی جگد میں باتک پرسو سکن ہے اورا گرضرورت نہیں تو مسجد میں بانگ ندلائے ، جار یا کی کا بھی بہی تھم ہے۔(۱) بہنچ گانہ میں اعتکاف کرنا

من المركم بهتی میں مجرنبیں ہے، لیكن ایک مكان میں یا نج وقت كی نماز بی عت کے ساتھ اوا كرنے كان تھا ہے وقت كی نماز بی عت کے ساتھ اوا كرنے كان تظام ہے (عرف میں اس كون ہنج گان كہتے ہیں) تو اس میں اعتكاف كرنے كی صورت میں سنت مؤكده كا تواب ملنے كی امید ہے، البذا معتكاف كرنا ہے ہول كرنا اللہ تعالى كافتيار میں ہے۔ (۱)

جہ جس مکان میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وہاں جہ عت کا تواب ال کرتے ہیں، وہاں جہ عت کا تواب ال جائے گا، لیکن مجد کے تواب سے محروم رہیں گے، اس سے مجد

(۱) من اين عشر رضى الله عنهما "عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان (۱) اعتكف طرح له طوائله ،أو يتوضع له سويره وراء أسطوائلة التوبة" و سنى ابن ماجه ص ۱۳۵ ابابواب ماجاء في الصيام، باب في المعتكف يلزم مكانا عن المسجد، ط قديمي كتب خانه كراچي )

الاعتكاف، مؤسسة الرسالة بيروت.

(۲) قال السعفى سيدعيد المرجيم الاحفوري جب كريتي على مجدى تول به الرجي مكان على الأوات المراة المراة المراة الم المناه المراة المرة المراة المراة المراة المراة المراة المراة المرة المراة المراة المراة المراة المراة المر

احكاف كماكر كان تكويذيا

بنانے کی کوشش جاری رکھنی جا ہے۔(1)

يكها

المجلى استعمال كرنا" عنوان كي تحت ديكھيں ادس ١٣٧)

پورے ماہ کا اعتکاف

نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم ہے ایک دفعہ پورے رمضان المبارک کا عزکان کرنا بھی ثابت ہے،اس لیے پورے وہ کاا عظاف کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔(۲)

وا) قال رسول الله صلى منه عليه وسلم صلاة مراخل في الجماعة الصفف على صلاته في بيه ولي سوطه حسبه وعشرين جعف ودلك أنه إد موض فأحس الوضوء أنم حرح في السبجد لا يُحرِجُهُ إلا الطلاة الم يعط خطوة إلا وقعت له بها درحه وخط عنه بها حطية الاد صلى به ترل السلايكة لعلى عليه ما دام في المسلام اللهم صل عبه اللهمة ارحمه والا يوال حدكولي صلاة منا النظر الطلالة (صبحيح البخاوي والاهم) كشاب الأدان، بناب لصل صلاة الجماعة، طرقهم كتب خاله كراجي)

البحث الدالية قوله صلى الدعيه وآله وسعي" حلاه الرحل في جماعة نضده على صبلاته في جماعة نضده على عبلاته في يبده وفي سوقه" يسعدي النظر هذا هن صلاته في حماعة في المسجد تعصل على صلاته في بيده وسوقه جماعة أو تغصل عليها منفردا اما الحديث فسفتصاد ان صلاته في المسجه حماعة تعبد في بيته وسوقه جماعة وفرادي بهذا القدر لأن قوله صنى الله عليه وسلم " صلاة الرحل في حماعة" محمون على الصلاة في المسجد لأنه قربل بالصلاة في يك وسوقه ( احكام الأحكام الرحل في حماعة " محمون على الصلاة في المسجد إلى قربل بالصلاة في يك وسوقه ( احكام الأحكام الرحل في حماعة الرسالة)

ے آباری رہیں (۱۹۸۶ء) کی سالسوم ہوب ال منگاف وائی ۱۳۹۳ مجدر اور کی جدے ہے سکال میں مناف کی جدے ہے سکال میں مناف کی مناف کی اور الدائم عند کر آبی

(٢) وحدّ تسى محمّد بن عبد الأعلى. عن أبن سعيد التحدوق رضى المدعه قال أردون الله عملى المدعة عليه وسعم اعتكف العشر الأولى من ومضان أمّ اعتكف العشر الأوسط في أبّه أوكل عملى المده عليه وسعم اعتكف العشر الأوسط في أبه أوكل عملى المداولة المثن المثن المؤل فإن فأحدً العصير بيده فتحاها في ماحية المُثن أمّ أطلع والمده لحكمً الثان عندوا منه فقال إلى اعتكف العشر الأول التمسل عده اللّيله ثمّ اعدكمت المشر الأوسط لم أبياً فقيل في العشر الأول عدم أدب مثلم أن يعبك فليمتكف فاعتكف فأس معة طال "

ببهلاعشره

المران المبارك كے پہلے اور دومرے عشرہ كااعتكاف نفی ہے، اگر كسى نے اعتكاف نفی ہے، اگر كسى نے اعتكاف كو اس بر فلی اعتكاف كے احكام جارى بول گے۔ (مزید '' نفلی اعتكاف کے احكام جارى بول گے۔ (مزید '' نفلی اعتكاف '' کے عنوان کے تحت دیکھیں ا)(ا)

جنا الحركس نے رمضان كے پہلے يا دوسرے عشرہ كا اعتكاف لازم كريا تو اس پر اعتكاف داجب كے احكام جارى ہوں گے۔ (مزيدا ' اعتكاف داجب' كے عنوان كے تحت ريجيس!)(٢)

= وإلى أربابيا ليده وتو وألى أسجد صيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قدام إلى انطبيح فيمطوب الشداء فو كام المسجد فأبصرت الطبي والماء فحوج حين فوغ من مرادة المطبيح وجبيشة ورونة أسفه فيهمه الطبيل واقدة وادا عن ليدة احدى وعشرين بن العشر الأو عور وصحيح مسدم مراد ما كتاب الصيام، باب فعنل ليله القدر والمحت على طبه وبيان مجدة من أوقات طلبها، طبقة كواجي)

بين مد حسم ابن خويمة ٣/ ٢٢٢٠،٣٢٠ بياب ذكر الذليل على أن بنة نقدر في لعشر الأواعج من رمصان، ط المكتب الإسلامي بيروت

(١) رينقسم إلى و جب وهو المنذورُ تنجرُا أو تعدِقا وإلى أَنَّةٍ مُوَّكِدَةٍ وهو في العشر الأجيرِ من
 رسطنان وإلى مُستحبُ وهو ما سواهُما هكما في" فتح القديرِ" و الفتاوى الهندية. (١١١١)
 كتاب لصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأماته سيره، طارشيدية كرته)

۲۵ حساشیه البطحط اوی عالمی البصر اقبی، (ص ۲۸۳) کشیاب الصوح سب الاعتکاف م ط میر محمد کشب خانه کر اچی ، (ص ۵۷۸) کتاب الصوح ، باب الاعتکاف ، ط مکتبه انصاریة هرات افغانستان

البحر الرائق (۲۰۹۱) كتاب الصوم باب الاعكاف، ط. سعيد كراچى البحر الرائق (۲۰۹۱) كتاب الصوم باب الاعكاف، ط. سعيد كراچى (۲) و لاعتكاف) لمطلوب شرعاً (على ثلاثة أقسام واحب في المعدور) لنجيراً أو تعليقاً ووحته لمى حاشيته (قوله تسجيرا) كفوله لله على ال اعتكف كذا (قوله أو تعليفا) كفوله إلى شعى الله مريضي فلانا لاعتكف كذا وحاشية الطحطاوى على المرائي وص ۲۸۲) كتاب الصوم باب الاعتكاف ط مير مسحمه كتب خانمه كراچى (هن ۵۵۵) كتاب الصوم باب الاعتكاف ط مير مسحمه كتب خانمه كراچى (هن ۵۵۵) كتاب الصوم باب الاعتكاف ط باهارية هرات المعالمة ان الاعتكاف مكتبه المعارية هرات المعالمة ان العالم الله المعاربة عرات المعالمة المارة العالمة المعاربة عرات المعالمة المعاربة المعاربة عرات المعالمة المعاربة المعاربة عرات المعالمة المعاربة عرات المعاربة المعاربة عرات المعاربة المعاربة عرات المعاربة المعاربة المعاربة عرات المعاربة المعاربة عرات المعاربة عرات المعاربة عرات المعاربة عرات المعاربة عرات المعاربة عرات المعاربة عرات المعاربة المعاربة عرات المعاربة عرات المعاربة عرات المعاربة عرات المعاربة عرات المعاربة المعاربة المعاربة عرات المع

(ب (168

إبياس

معتلف کو بیال لگ رای ہے، پانی مسجد سے باہر ہے، کوئی اکر وینے والانہیں تو معتلف کا پانی لائے یا پینے کے لیے مسجد سے باہر جاتا ورست ہے، اس سے اعتکاف قاسدنہیں ہوگا۔(۱)

إبيثاب خاندك بإبرا تظاركرنا

یمیٹاب خاند کے باہر لائن گلی جوتو وہاں انتظار میں کھڑے ہونے ہے اعتکاف فاسرنبیں ہوگا۔(۴)

= (وهو) ثاراتة اقدم روجب بالنفر) بسبانه وبالشروع وبالتعليق ذكره ابى لكمان. وتحده في حاشيته وقولة بلسانه وقلا يكبي لإيجابه النبة " منخ" عن شمس الأيشة (قرلة وبالشروع) معدة في "البحر" هن "البدائع" لم قال ولا يحقى أله مُعرَّع على ضعيب وهو اشتراط وي لبشطوع وأن على ضعيب وهو اشتراط وي لبشطوع وأن على ضعيب وهو اشتراط وي لبشطوع وأن على المستعب من أن أقل لشل ساعة قلا العدوسياتي قريبا أيانا مع جوابه قولة وبالتعليق، عطى قونه بالندو وهذه فرينة على أنه أراد بالشو الندو المعلق كما قيد به في "البحائيع" قلا بُردُ أن شورة بتعميق بدر أيضا وأن مقتصى العطف حلاقه بعم الأظهر أن بقول واحب بالسدر تسترزا أو معلق كما عبر في "البحر" و"الإمداد" فانهيم و المورم الرد مع الرد

استعبارى الهندية (١٠ ٢) كنتاب التعبيرم لبناب السنايح فني الاعتكاف،
 رأما شروطه، طار شيدية كوئله

( ) رقولة وأكله وشرالة وبوقة ولهايعته فيه ) يعنى يفعل المُعكف هذه الأشياء في المسجد الله حرج لأحمه بطل اعتكافة ، لأنه لا صرورة إلى الحروج حيث حارت فيه وفي الفتارى انظهيرية وقيل أيخبرج بمعد المغروب وللأكل والشوب اله ويبعى حملة على ما إقد لم يجد ش يألي أله له فحيد الله يتحر عن العدال المحروب والله يتحرق بن الحوالة به العشرورية كالبول والله يط ( البحر الرائق: ١٥٠١/١٠ ما كالله الصوم بهاب الاعتكاف ط. صعيد كراجي)

🗁 ردالمحار ۳٬۹۱٬۳۲۸،۲۱ ۱۲۹۳ باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط سعيد كراچي

و المساورة المسحنط وي على المراقى من ١٣٨٣، كناب الصوم ساب الاعتكال

ك التهر القائق: ٣٤/٣٤/١١باب الاعتكاف، عد امادديه ملتان.

٣٠) (قُولُهُ ولا يعرُجُ منه إلَّا لعاجةِ شرعيَّةٍ كالجُمُعه أو طبيعيَّةٍ كالبول والعابط) أي لا يخرُجُ

دومسجد کی منزلہ ہو' عنوان کے تحت دوسرے اشار میں دیکھیں ار<sub>ص ۲۸۶</sub>۰)

پیشاب کے لیے نکلااور کھر چلا گیا

'' ما خانہ کے لیے نکلااور کھر چلا گیا'' عنوان کے تحت دیکھیں! (میر وہ ۱)

سینے کی ضروری چیزیں " کھانے پینے کی ضروری چیزیں"عنوان کے تحت دیکھیں! دس ۲۹۶)

= مصحبكف اعسكاها و جيًا من مسجده إلا بصرورة مطلقة لحديث عايشه كان عليه استلام لا المعرُّخُ مِن مُعتكُفه إلَّا لحاجة الإنسان والأنَّة معلُّومٌ وَقُوعُها ولا مَدُّ مَن العُرُّوحِ في معضِها فيصيرُ الْمَحْرُوجُ لَهِمَا مُستِعَلَى وَلا يَسْمِحُكَ يَعَدُ قُرَاعَهُ مِنَ الْطُلُودِ لِأَنَّ مَا ثِبَتُ بالصَّرُورَة يتغلُّرُ بِلْعَرِةُ ﴿ البحر تراثق ١٦٠ ١٠٠٠ كتاب الصوم بباب الاعتكاف، ط سعيد كراجي)

المهملوط للمسرعمسي ١٢٠/٣، كتباب المعلوم، يباب الاعتكاف، ط. در الكتب العنميةبيروت لبنان

احسس المنشاوى ١٨٠٥ ١٨٠٥ كساب الصوم بياب الاعتكاف ببعض امور مقسده و غومفسده وأ: سبية كراجي. (ت (170

ت

#### تالاب كنارك ميحد

"ندى كنارے مجد"عنوان كے تحت ريكھيں "(ص ١٠٤)

خجارت كي مدايت وينا

معتلف آگر تا جری کاری نددار بوتواین قائم مقام یا اتحت ملاز مین کوتنی رس کی ضروری بدایت و سیستان از مین کوتنی رس کی ضروری بدایت و سیستان اوراس کے متعلق با تیس بھی دریافت کرسکتا ہے ، کم خریدار سے ضروری باتیس کرنی جو بور تو بقدر ضرورت لین دین ، سودا سف کی باتیس کرنے کا گنجائش ہے۔ (1)

تجارت کے لیے سامان خرید نا

اعتکاف کی حالت ہیں تجارت کرنے کے لیے کوئی سرمان قریبرنا تا کہ اے بعد میں فروقت کرے گا، کروہ ہے۔(۲)

( ) ولا مأس لمعمد كما أن يبع ويشترى ويبرؤج ويراحه ويدس ومنطب ويدهن ويأكل ويشرب معد غروب الشمس إلى طأوع العجر ويتحدث ما بدا تذبعد أن لا بكول صيما وينام في مسجد والشراد من البيع والشراء غو كلام الايجاب والقبول من غير غل الاستعد الى المسجد والأن المسجد الأن دلك عسترع عنه لأجل المسجد ما فيه من الخاد المسجد عنجر الالاحل الاعتكاف و محطوراته المسائح الما الما الما المعدد عند كراجي)

البحر الراتق ۲/۳ مرکتاب الصوم باب الاعتکاف، ط سعید کراچی

(٢) الحوهرة اليرة - ١٤٤٠ ، كتاب العوم باب الاعتكاف، ط قديمي كتب حالة كراجي (٢) ( وحُمِشُ) المُعتكفُ رباً كل وشرب ويوم وعقد احتاج اليه النصية او عيناه علو لتحارة كُره وفي "الشامية" ( قولة قلو لتحارة كُره ) أى وين بم يُحضِر السّمعة و احتارة قاصي حال ورجُحهه

[171]

التجارتي سامان

تجارتي يو قير تجارتي سامان متجد من لاكريجايا فريدنانا جائز إ (1)

تحديدوضو

''وضو پرونسوکرنا''عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۴۳۱)

تحية المسجد

" الله معتلف کے لیے دن میں ایک ہارتحیۃ المسجد پڑھنا کافی ہے، ہار یار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔(۲)

= سَرُيْسِمِيُ لِأَنَّهُ فَسِقَطُعُ إِلَى الله تعالى قالا ينبغي له أن يشتغل بأَمُورِ الدُّبِ بِنحرٌ و الدو مع الرد المستعل بأمُورِ الدُّبِ بِنحرٌ و الدو مع الرد المستعدين المستعدد المست

ا علايد التجارت في هارت وينا المؤوان مرتحت تو تا كوريكيس. دروز و التي التي المارت وينا المؤوان مرتحت تو الماري كل

(۱) تجارت کی مرایت دینا ''عوان کے تحت تخ ان کودیکھیں۔

٣٠) ولُستحبُّ النَّحبُه فداحله فين كان مثن ينكرُّر دُخُولُه كفتهُ ركفتان كُلُّ يوم

وفى المشرح وقرقة فيان كان مش ينكرُر دَجُولَة كُفتة ركفتان كُلُ يوم أَلُون عَلَيه بعضُهُم بنادِجرح وفيه بحث ؛ لأنَّ ما سنف عن الصَّحِيجين يقتصى التُكرار سَهُما ومريدُ القُرب يحصُلُ بما يُوجِبُ التُقرُب اللَّهِمُ لا أَن يَجْنَصُ عَلَمُ النَّكرار بشيءِ مِن الآلار

وفي لشرح الوقاح فإن فيل على سنَّ مجلة المسحد كُلُما دحداً ولا قبل فيه حلاق فأن بعضهم بعم الإنه معتبر بتحيَّه الإنسان فينه يُحيَّه كُلُما لقيه وقال بعضهُم مرَّةً واحدة وهدا إن كان باليَّنا أَمَّا إذ كان حور المسحد لا يُصلّبها كما لا يحسُنُ لأهل مكّة طواف القُدْرم النهي) و خمر عيون البصائر في شرح الأشباه والبيطائر ، العن الثالث ، القول في أحكام بمسجد، (٥٨١٥٤/٢) في دار الكتب العلمية )

ولُمستحبُّ التَّحيَّة لِداحله على كال مصْ يَتكُور دَحُولُهُ كُفَّهُ رَكِمَان كُلُّ يَوْمٍ. ( الأشباه

وانتظائر ص ۱۳۱۰(فر التالث فی احکام المستحداط قلیمی کتب خانه کراچی) انگارمنها رکتباتیجه المستجد ریگییه لکل بوم رکتبان و لاینکرار شکر الدخون و حمی گیبری" ص ۱۳۳۰کیاب التصالات فیصل فی السوافل انتمات می الوافل منها رکتبالحیة

المسجداط سهيل اكيليمي لاهور)



المال المال

۱۱۰ - اگر مسجد میں آئے ۔ بعد طروہ الت کنان ہے آئے۔ بہدا رکعت فل نماز پڑھنے کو بیا السجدی نماز کتے ہیں۔ (۲)

المرمجدين واخل بوف العدار و وقت بية نماز وبالمسولا المساولا والمحمد للله والمحمد للله والمحمد الله والمحمد والمحمد والمرام المحمد والمرام المحمد والمرام المحمد والمرام المحمد والمحمد المحمد المحمد والمحمد وال

 ( ) وطونه يستر تنجية)
 الانسان دا دخل بيت النملك ينجى النملك لا ينته و شامى <sup>۱۹</sup> مطنب إي بين المسجد، طا منهد كراچي)

حاشیة الطبعطاوی علی مراقی الفلاح، ص ۱۵ ادا النصل فی تحیة بمسجد، ط الدینی
 کراچی، وص ۱۳۹۳، ط. قدیمی جدید.

سن تنجية السننجند بر كعيس يصابهما في غير وقنا مكرزه قن الجنوس حائج الطحطاوى على مراقي الفلاح عن ١٥٥٠ فصل في بحية المسجدوصالاه الصحى ط البهم كراجي، و وعن: ١٩٩٣) على قليمي جنيد)

مرقدة معدانيج شرح مشكرة المصابيح ١٠٠٢ م. كتاب الصبلاة باب المعاجد مواضع الصالاة المصالاة المحاسلة باب المعاجد مواضع الصالاة القصل الأولى على وضياعة كونته

شادى ١٨١٢ د مطلب في تحية المسجد د ط: صعيد كراچي.

ب الآ ۱۵۱ دخیل فیه بعد انفجر او العصر قابه یسیح و پهلل و یصلی علی نبی صفی البه علیه وسنم قانه حیسه بودی حی المستجد و شامی ۱۸۰ مطلب فی تحیة المستجد، طاسعید کر چی)
حاشیة الطبحیطاوی علی مراقی الفلاح عی ۵ ۲۰ فصل فی تحیة بمستجد ط البیمی

کراچی، و ۱ ص ۳۹۳) ط قلیمی جلید کراچی

 مرقاد المعانيح شوح مشكوة العصاميح ١٠/٣، كتاب الصلاة، باب المساجدواواضا الصلاة، الفصل الاول، ط: وشيئية كوئله

ہوں آلعد اکبر . ہوں آلعد اکبر اگر اس سے زیادہ پڑھنا جا ہے و پڑھ سال ہے۔ (ا)

المراحد الرمجد مين آتے ال بيضے سے پہلے کوئی فرض نماز پڑھی جائے ، یا در اس کوئی سنت اوا کی جائے ، یا در اس کے اور کوئی سنت تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہوجائے گی۔ (۱)

اگر مسجد میں آکر کوئی شخص بیٹھ جائے ، اور اس کے بعد تحیۃ المسجد پڑھے تب ہم کے بحد تحیۃ المسجد پڑھے تب ہم کے بحد ترج نہیں ، گربہتر یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھے۔ (۳)

جزیہ نبی کر بھر میں اللہ عدیہ وسلم نے فر مایا کہ جدب تم میں سے کوئی مسجد جا یہ کر ہے تک دور کھت تم زنہ پڑھ لے ، نہ بیٹھے۔ (۴)

) ومس تبحية المستجد بركعتيس وان شاه بدرينغ والثنتان الصل فهستاني ( حاشية المحطاوى على مراقي الفلاح، و ص ٢١٥ ) ، فضل في تحية المستجد، ط قديمي كراچي، و و ص:: ٢٩٣) ط: فليمي جديد)

🖰 شامي ١٨/٢ ، باب الوترو النواقل امطلب في لحية المسجد، ط سعيد.

 (۱) رينوب عنها كل صلاه صلاها عند الدخون فرضاً كانت أوسنة (شادی ۱۸/۳ معلف في تحية المسجد، ط: معيد كراچي)

حائية الطحطارى على المراقي ص ٢١٥، فصل في تحية المسجد، ط قليمي كراچي،
 و ص ٢٩٣، ط. قديمي جديد.

(۳) أوله لا مسقط بالجلوس عندنا و اله حليث الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركاتين فهر بيان للاولى (شامي ۱۹/۳) مطلب في تحية المسجد، ط معيد كراچي) و المحاتية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح برر الايصاح، ص ۱۲۱۵، فيصل في تحية المسجد، ط قديمي كراچي، و (ص ۱۳۹۳) ط قديمي جديد

(") مس تحية المسجد بركعيس يصديهما في غير وقت مكروه قبل الحلوس لتوله عليه الصلاة والسلام ادا دخل احدكم المسجد علا يجدس حتى يركع ركعين (حاشية الطحطاوي على (5)\_\_\_\_\_\_

المراس المرسيد مين ايك الأمري المراسيد المراس المرسيد المرس المرسيد ا

= المراقى، ص ٢١٥ فيمل في تحية المسجد، وصلاة الضحي، ط قديمي كر چي و م ١٩٥٣ع على قديمي جديد)

را در در ۱۱۲ میاب او تر والوافل، مطلب فی تحیة المسجد، ط سید کریمی در در در قویه و تکفید لکل پرم مرق ای زدا بکرو دجولد لعدر وظاهر اطلاقه انه مخیر بین ان پروپی فی اول المرات او تحرها و شامی ۱۹۲۲ مطلب فی تحیة بمسجد، ط سید کر جی در حاشیة الطحماوی علی المراقی، می ۱۹۲۵ فصل فی تحیة بمسجد، ط قدیمی کراجی و را در ۱۹۳۳ مگر شده قدیمی جدید.

حلبي كير (ص ٢٤٣) تحيد بيسجد، ط مكتبه بعمانية كوئله و ( ص ٢٣٠) ط
 سهيل اكيلمي لاهور

وع بيس بنجية سمسجاد بركجين يصافيهما في غير وقب مكروه قبل بجنوس أقوله عبه المبلاة والمسلام ان دخل احتذكم المستجد فلا بجلس حتى يركع ركعين وحاشية الطحطاوى على الممراقى ص ٢٠ ١، فصل في تحيه المستجد ، وصلاة الصحى ط قديمي كر چي٠٤ ص ١٩٣٠ ط قديمي جديد)

شامى و ۱۹۰۲ و باب الوبر وانوافل مطلب فى نحيه المسجد عا سعيد كراچى
والم غير ال اصحابنا بكرهو نها فى الاوفات المكروهة المديمة المعوم المحاظر على عموم الميخ.
وشامى و ۱۹۲۲ مطلب فى نحيه المسجد ، طا سعيد كراچى)

۲۳ نیس الحفائل ( ۲۲۳ ) کتاب الصلاة، ط معید کر چی

البدية في شرح الهداية ، ١٩٥٨ (مصل في الاوقات التي مكره فيها لصلاة طرفيدية كولاً)

الحید الوسط جہر معتلف کے لیے وضو کے بعد دان میں ایک ورتحیة الوضو پڑھنا کا فی نہیں ہے، بلکہ مروہ وقت نہ ہونے کی صورت میں ہر وضو کے بعد پڑھنے کی کوشش کرنی

جین و رکعت نماز پڑھنا منی ہونے سے بہلے دورکعت نماز پڑھنا منی ہے۔ اس نم زکو اتحیة الوضو کی نماز کتے ہیں۔ (۲)
منی ہے۔ اس نم زکو اتحیة الوضو کی نماز کتے ہیں۔ (۲)
جین اگر دورکعت کی جگہ پر چاردکعت پڑھ لے تو بھی صحیح ہے ، اور اگر کوئی فضی وضو کرنے کے بعد کوئی فرض یاست وغیرہ پڑھ نے ، تب بھی کافی ہے ، تواب الرجا کے جا کا۔ (۳)

ور دب رکعتان بعد الوصوء (الدر مع الرد (۲۲،۲۶) کتاب الصلاق، باب الوثر والوائل مطلب امنة الوطوء، طرامتيك)

رمن المستدويات ركفتان عقيب الوصود ( البحر الرائق ( ۵۲/۲ ) كتاب لصلاة اياب
 الرتر والتوافل اطاء سعيد )

خيمطاري علي المراقي رص ٢٩٥) كتاب الصلاة باب الوبر واحكامه ، فصل في نجية المسجد ، ط. قليمن)

 ۲) وسدب رکعتان بنجند الوصوء، يعنى قبل الجعاف كما في الشربلائية عن المواهب برالدو المحارجة الرد (۲۳/۲) باب الوسرو النواعل، الله سعيد كراچي)

حانیه نظمتاری عنی اندرائی، ص ۱ ۲ کتاب انصالاً قصل فی نجیه المسجد ط
 لنیمی گراچی، و ۱ (ص ۲۰۱۵) ط قلیمی جدید

🗀 هندية . ( ٢٧ ) ا إلياب التاسع في التوافل، طرشيدية كوثله

🗀 شامي و ۴۶۶۳م باب الوثر و التو اقل، مطلب مسه الوضوء، ط معيد كو چي

2 البحر الرائق ( ۵۲/۲) باب الوتر والتواقل، ط سعيد كراجي

(٢) زاو صدي علب اوضوء شريطية كالمناف للدهلة العضيقة كما تحصل تحية المسجد بدلك =

11年でいるしてしている

ماري عور تين مجي تحية الوضوى نماز بز هنتي أي \_

جہ مج صادق اور سورت غروب ہونے کے بعد فرنس نمازے ہوئے الوضوریا ھانا کر دوہے۔(1)

تعليم وينا

ہا۔ محکف کا محکف کا محکف کی حالت میں تنواہ کے کربچوں کو تعلیم دینا کروہ ہے۔

ہیا۔ اگر معلم اعتکاف میں جیٹھا ہے اور اس کا گزارہ صرف تعلیم ہی ہے۔

ہیا کے علاوہ اور کو کی ذریعہ معاش نہیں ہے، تو بعض فقہاء نے امریکائی کی حالت میں تنواہ نے کر تعلیم دینے کی اجازت دی ہے۔ (۲)

= ( سرائی السلاح مع حاشید اطحطاری (ص ۱۹۱۹) اعمل ای تحید المسجد، و قریم کراچی، و ( ص ۱۹۱۳) ط مصطفی البی مصر، و (ص ۱۹۵۰) ط قدیمی جدید) حج سرقاید المضالیح شرح مشکرة المصابیح ( ۲۲۵/۱) کتاب الطهارة، الفصر الازر و امدادیه ملتان.

بارجی عمل، عمله فی الاسلام فانی سمت دف بعلی الله علیه وسلم فال قبلل" یا بلال، حشو بارجی عمل، عمله فی الاسلام فانی سمت دف بعلیک بین یدی فی الجنة ، قال. ما عمل عملا از جی عمدی من این لم اطهر طهورا فی ساعة من لیل او بهار الا صلیت بدلگ الطهور، یا کسب لی ان اصلی او او الباداوی و طحطاوی علی المرائی، (ص ۱۳۲۱) فعل فی تی المسافی البایی مصر او (ص ۲۵۰۰) ط فتیمی جدید

بخاراف دحیة المسجد، وشكر الوضوء، قانه لیس لهما صلاة علی حدة (شاس (۱۲/۲))
 باب الوتر والترافل ط: صعیا، كراچی)

() تسعة اوقات يكره فيها النوافق وما في معاها لا القرائض منها ما بعد طلاع اللعراق عبر الله القاجر يكره فيه التطوع باكثر من سنة القاجر، ومنها بعد عروب الشمس قبر مالا المعرب، ( عندية ( ١٩٢١) الباب الاول في المواقبة، القصل الثالث، طينو جستان بك دين المعرب، ( عندية ( ١٩٢١) كتاب الصلاة، ط: صعيد كراجي.

المنظم القدير ( ٢٠٩/١) فصل في الاوقات التي تكره فيها الصلاة، ط رشيدية كوته. والتح القدير ( ٢٠٩/١) فصل في الاوقات التي تكره فيها الصلاة، ط رشيدية كوته. والتوليم والكتابة والحياطة باجر واستس البراري من كراهة التعميم باحر فيه أن يكون تضوورة ( مجمع الأنهر في شرح منتش البراري من كراهة التعميم باحر فيه أن يكون تضوورة ( مجمع الأنهر في شرح منتش البراري من كراهة ( ١٠٤١) ط دار الكت العلمية لبان يعرون)

ریسی) ۱۳۶۱ کلید کلید

معتلف کے لیے اپنے ساتھ تکیہ رکھنا ورست ہے ، سنت کے خلاف نہیں ہے۔(۱) تلاوت کے لیے وضوکر نا

" وضو کے لیے نکلنا" عنوان کے تحت ریکھیں ارص ٤٣١)

تمياكو

" پن" کے عنوان کے تحت دیکھیں!(ص ۱۶) "نخواہ لے کے لعلیم دیتا

التعليم وينا "عنوان كرخت ويكهيس! (ص ١٧٦)

= رح الحرعرة النيرة ( ا / 22 ) بهاب الاعتكاف، كتاب العنوم، ط قديمى كتب خانه كراچى الحرورة النيرة كُلُ عمل من عمل الدُّنيا في المسجد ولو حلس المُعلَّمُ في المسجد والورَّاقُ يكتُبُ للعسم قَلا ناس به لأنه قُرِيَةٌ وإن كان بِالأَحرة لِكرة إلَّ أَن بقد عنه عما المُسرورة كدا في " مُحيط الشرخسيُّ " ( الفتاوي الهندية ( ١٠٥٥ / ٣١٠) كتابُ المُواهية البائب الخامِسُ في آدابِ المسجد العاطروشيدية كونه)

ج حاشية الطحط ارى على المسراقين ص: ۱۲۸۳، كساب الصوم بياب الاعتكاف، بد برمجمد كتب خانه كراچي.

( ) عن ابن عمر راضى الله عنهما أنّ التي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا اعتكف طرح له فراشه
 او يوضيع به سريره وواء اسطوانة التوبة (إعلاء السنن (١٨٣/٩)) وقم لحديث (٢٥٣٤)
 أبواب الإعتكاف ، باب حواو طرح الفراش في المسجد للمعتكف ، ط (داوة القرآن)

🗁 مجوهرة البرة. (١/١/١) كتاب التعوم ، باب الاعتكاف ، ط. قديمي

طحطاوي على المراقي (ص ١٣٨٣) كتاب الصوم ، باب الاعتكاف ، ط مير محمد
 كتب خاله .

اللومع الرد (٣٣٩/٢) كتاب الصوم ، باب الاعتكاف ، ط سعيد

الارت ب موان كر تحت فر الديكيس.

### تنخواہ لینے کے لیے نکلنا

### "وظیفہ سے کے لیے کانا"عوال کے تحت دیکھیں اور 194ء)

تحوكنا

جنہ معتکف تھو کئے کے سے ، ناک صاف کرنے ، کھا تا کھانے سے پینا یا بعد عمل ہاتھ دھونے ، کل کرنے کے سے محبد سے ہا ہر نہ جائے ، ورندا و کاف فاہر ہوجائے گا ، تضالازم ہوگی۔(1)

ہے۔ وضوکر نے کی جگہ مجد سے باہر ہموتی ہے ، بال بھی شہ جا ہے ، مجریم ، انتظام ہوسکتا ہے ، اگال و ان یا کی برتن میں تھوڑی کی را کھ یا مٹی ڈاس کرر کھ ۔ اس میں تھوٹ کی کر انکھ یا مٹی ڈاس کرر کھ ۔ اس میں تھو کے ، ٹاک صاف کر ہے ، اور جانجی یا کسی برتن میں باتھو دھوایا کر ہے ، بانم میں اس طرت کھڑا ہوجائے کہ قدم مسجد کے حق میں رہیں ، اور تاک یا تھوک و نیے ، تالی میں اس طرت کھڑا ہوجائے کہ قدم مسجد کے حق میں رہیں ، اور تاک یا تھوک و نیے ، نالی میں گرے ، کیوں کہ مسجد میں رہیں ، اور تاک یا تھوک و نیے ، نالی میں گرے ، کیوں کہ مسجد میں رہیے ہوئے سر اور باتھوں کو باہر کر سکتا ہے ۔ (۲)

را ، ولا باس ان يأكن المعنكف في مصنحه ويضع معرة كيلا بنوث المسجد ويضم يدام.
المطلب ولا يسخبون ويسافيوج للمسلل يساده لان من ذلك بادا ، المعند الإسلامي و ذلك و ١٠٠٠ الباب الدائم و لاعتكاف المحل لتّاني الاعكاف المحم الرابع مايلود المعكف ومابحور به ط الحقائية بشاور،

(الا بخرج مسدوای می متحکشه کا لیجاحة شرعیة) و أو بحاجه طبیعه کاثرا و الفایط و الدیخرج می محکفه الا و الفایط و از الدیجاسه و غیبسی می حدیث با حدالم الابه عبیه السلام کان لا بخرج می محکفه الا سجاحه الاستان ( و قبین خرج ساعة بلا عدن معتبر وفسند الو احب برلا الم علیه به و فرائی العامی و حی ۵۰ م کتاب الصوم باب لاعتکاف ط امدادیه ملتان)

بعداوى الهدد به ۱۱ ۱۲ ایکتاب النصوح، البایع فی الاعتکاف، و آنامهـــعاله،
 طروشیقیة کوئاه،

ت المراجرة الإعلى بالب إساعة إرسابة لا ميية كما مراد على فسدا أبعيه ألا السندة بالراحد عبر فسدا أبعيه ألا السندة بالراحد عبر كر سهار قالو وهو الاستحمال المرابعخار ١٩٥/٣٥/٣٤ كالم المرابعة الاعتكاف معيد كرجي)

و ٢ ۽ ولا باس ان ياکل لمعڪف في لمساحه ويتمع سفوء کيلايلوٽ مصح<del>دويفس يده اي "</del>

(17B)

معلف سے لیے مجد میں اپ ساتھ تیل رکھنا جائز ہے، البنہ تیل مجد میں نہ

## ار کاخیل رکھنا خروری ہے۔ (۱)

والمعتب ولا يسجمون الريس مرح لعسل يده، لأن من ذلك بدا والعقب الإسلامي والد والعقب الإسلامي والأن من ذلك بدا والعقب الإسلامي والأن من دلك بدا والعقب المبحث والله ما يستره المعتكف وما يجوز له، طالعقابية بشاور)

الرابع الله ولى خور ساعه بالأغلو فسن وأراد بالتحوّوج انفصال قلعيه احتوازا عمّا إذا عوج راسه الى داره فيأة لا يصبد اعتكافة الأنة ليس بخرّوج ألا ترى أنّه لو حلف آنة لا ينخرُجُ من الدن فقف ذلك لا ينحست كنادا في البندائع و البحر الرائق ٣/٣ ٣/٣ كتاب الصوم بالب الإنتكاف ط. سعيد كواچى)

المراد بياس بيان يُتحرج واسدة المن ينعيص أهدته بينفسينة والأن التُحُوّوج يُقطَّن الاعتكاف، و آلةُ التُحرُّوج المرحل والرَّاس و العتاري الولو الجية ٢٣٣٧، والفصل الرابع في الاعتكاف وصدقة والتورط وكنه حربين شريفين كونته)

المراوى المناوى قاصلى خان والأبناس أن يُناخيرج راسبة إلى بنفض أهلة ليغمله كذا في المناوع المنابع في المنابع والمنابع المنابع في الم

(۱) ولا بالى لِلشَّعَابِ أَنْ يَبِيعُ وَيَشْقَرَى وَبَعَرُو وَيُرَاجِعَ وَيَلِسَ وَبِعَلِّبِ وَيَنْصَ وَبَأَكُل ريشرب يعد غُرُوب الشَّبَسِي إلَى طُلُوعِ لَفَيجِ وقد رُوى أَنْ البي صلى الله عليه وسلم "كان يضعن ذلك في حال عتكاله في المسجد مع مدان الأكن والشُرب والوم في المسجد في حال الاعتكاف لو منع منه نُعْنَعُ من الإعتكاف إذ ذلك أَمَرُ لا يُذْ منه و بدائع المسائع عالم الماركي الاعتكاف لومنع من الإعتكاف إذ ذلك أَمرُ لا يُذْ منه و بدائع ومعظوراته. الم طرب عدد كراجي)

المانساوى الهسمندية - ۲۱۳۰ مكسات المصبوح المساب المسابع في الاعتكماف،
 وأمام طوراته مقار شيفية كولته

العدارى الحانية عدى هامس الهدية ١٢٢٦ ، كتاب لعوم عصل في الاعتكاف،
 طروفيدية كرائد

ت قرأه لكن لخ . وعظاهرُ أن مثل الله م الاكلُّ و الشُربُ إذا مع بشعل المسجد ولم يُلوّنهُ الأسطيعة والم يُلوّنهُ الدُّ سطيعة واحبُ كما من ورد المحتار ٣٣٩٠٢ كتاب الصوح بياب الاعتكاف ط معيد كراجي)

إثيل لكانا

## معتنف اعتكاف كى حالت بين سر، دا زهى اور بدن پرتيل گاسكتا ہے۔ ( )

الخارداري كے ليے تكانا

معتکف کی بیوی یا والدین یا اولا دسخت بیمار ہو گئے ، ان کی تیمار داری کے سیا کوئی نہیں اور معتکف مجبور ہوکر بھی ان کی تیمار داری کے بیم مجد سے بیم آلا ، اعتکاف فاسد ہوجائے گا ، اگر جہ و اگناہ کا رئیس ہوگا ، لیکن قضار زم ہوگی۔ (۲)

(١) ولا بناس أن يتسطّف بنائواع المسلطيف، لأنّ المبين صلّى اللهُ عليه وسلّم كان يوجل س وهو مُعتكف ومه أن يُسطيب وينبس الرّفيع من النّباب، ولكن ليس دلك بمستعب الله الإسلامي وادلّته (٣٢٨/٢) البناب الشّالت العقيبامُ والاعتكاف، القصلُ النّاس الاعكال المبحث الرابع مايدم المعتكف وما يجووله، ط الحقائية بشاور)

جانب المعالم (١٩٠٢) - ١١٠٠) كتاب الصوم كتاب الاعتكاف العسل والمركز الاعتكاف العسل والمركز الاعتكاف العديد والمركز العديد ومعظوراته الخرط؛ سعيد كراجي .

ويليسل الشعبكاف ويتطيب ويدغل واسبة كمة الني الخلاصة والفتاري الهبية و الما المحكوراته طوراته الما و الفتاري الهبية و الما المحكوراته الما و الما المحكوراته المحكوراته المحكوراته المحكوراته المحكورات الم

 خالاصة العصاوى و ۱ ۲۹۸۱) كتباب العموم العصب المادس فى الاعتكاف حير آخر طاردگاره جيبية كوائه

(٢) ولا ينخرخ بعيادة المريض كذا في" البحر عرائي" ولو خرج بجدوة بعدد عبكاله رقلا للصلاتها ولو تعبيدة المريض عليه او لبانحاء الفريق أو الحريق او الجهاد إنه كان النبير عالما والله الشهرة مكان النبير عالما و كذا الد خرج ساعة بعدر المرض فسد اعتكاف مكد لي النظهيريّة" و لعداوى الهندية ١٠٠١ - ١٠٠١ كتاب مصوم الباب السابع في الاعتكال والمصديات، في وهدياته على الاعتكال والمسلماته، في وهدينية كوئته)

و لعبر المسر المسرح أو للمقاد عربي أو حربق ففر ق مشارح عند بس المسائل حيث من المعائل حيث من المعائل حيث من المعالم بعضها شفيد والعص لا تبعًا لصاحب المقابع منا لا ينبعى معم الكُنُ عُلرٌ مسعطً الإتوان الم يبعث عليه والمعرف المتعلق المحاره أو اداءً الشهادة من كان بوى حقّه الداه به أو موسحاء غريب ومحوه والمذبل على ما دكرة القاصى ما دكرة الحاكم في كافيه المواد الأمال فورد أسى حييمه فساعت كماف في عاصة اد حرح ساعد معيم عايط أو مول أو حده والمدر الرائق عدم المدوم باب الاعتكاف على سعيد كرجى)

لطي

تو پی وضوکرنے سے پہلے دضوخانہ پر چڑھ کر اپنی ٹو پی یارومال دضوخانہ کے بچان یا کوئی پرر کھنے سے اعتکاف فاسر نہیں ہوگا۔(۱)

تبلنا

'' اگر معتلف کوکسی مرض کی وجہ ہے شیلنے کی ضرورت ہوتو مسجد میں ٹبل سکتا ہے، جب کے ٹبمنا مسجد کے احترام کے خلاف نہ ہو، مزید' چہل قدی'' کے عنوان کے تحت مجی دیجھیں! (۲)

ــــر الدرمع برد ۲ مـ ۲۰۰۰ کتاب الصوم باب الاعتکاف، فد ببعید کراچی

صدالع المسالع ٢٠ ١ - ١٠ كتاب الصوم كتاب الاعتكاف لصل وامّارك الاعتكاف ومعطوراته... الخ ط معيد كراجي.

ا قربه ولا بخرّ مسه الالحاجة شرعية كالخمعة أو طبيعية كالبول والعابط الى لا يخرُحُ المُعتكفُ التكافية واجبًا من مسجده لا لصرّ ورةٍ مُطلقة لحديث عايشة كان عليه السّلام لا بحرح من معتكفه الالحاحة الاسدن والأنة معلومٌ وُقُوعها والا بُلا من الخروج في بعصها فيصيرُ الخروج بها مُستحمى والا يمكن بعد فراعه من الطّهور الأن ما ثبت بالصّرُورة يتعدّرُ مقدرها والمحرورة بها مُستحمى والا يمكن بعد فراعه من الطّهور الأن ما ثبت بالصّرُورة يتعدّرُ مقدرها والمحرال الله المحرورة بعدد كراجي)

المبسوط بدسر حمسي ١٣٠/ كتباب المصوم يساب الاعتكاف، ط دار الكتب العميليروت لبنان

استا الشرائق و على ١٠٠٥ من ١٠٠٥ من الماسوم وبال وكاف وبعل المورمصدود فيرمصدود للمعيد كراجي -(٢) أنّه و رفعي ما ٢٩١ ما ماسوم والمالا وكاف والله ١٠٩ معتكف مجد يش غرور تا وجل قدى كرمكا ب4 المال المنت كي وي

تر ماه النتان و المده به المدار آب الوقف، حام المهد وقد ع المشياد الموار عداد المتبدد والعلم كرا في . التي النان و النتان و المار المدام و المار المنان وقال وعلى كالمجد بين تمكن الحراجي -



ا می کاف میرس از این از میرس از این این میرس از این م

 $\epsilon$ 

جاناجا تزنيل

ہے۔ مسجد کے صحن کے عداوہ جنتنی جگہ مسجد کی دوسری ضروروں کے لیے مقرر ہوتی ہے،مثل وضو کرنے کی جگہ، وضو کی ٹو نٹیال ، نالیاں ، وضو کے لیے جٹینے کی جَد، الله خانے ، امام ومؤذن كا كمره ، جنازه كى نماز پڑھنے كى جگه، دالان وغيره كا مدر در دازه، یا کوئی دومرا در دازه جہاں تک جوتے پہنے ہوئے جاتے ہیں اور ان ب کی جیتیں،کوئی افتادہ بلاٹ ،ای قتم کی وہ تم م جگہیں جومسجد کی کسی ضرورت مسیت کے لیے یا نمازیوں کے آرام کے لیے بنائی گئی ہوں، اگر چہ یہ مجد کے حاط کے اندر ہی ہوں الیکن معتکف سے لیے یہ مجد سے تھم بیل نہیں ہیں ،ان سب یّبوں پر معتکف کو جانا جا تزنیس ، تمریبہ کہ وہاں شریعت نے ضرورت پڑنے پر جائے کی اجازت دی ہے، جیسے تمازیا تلاوت کرنے کے لیے وضوکرنا، پیشاب یہ خاند کرنا، جنابت کے شمل کے لیے جانا یہ سب ضرورت کے بقدر جائز ہے۔ الا معجد کے صحن میں حوض بنا ہوتا ہے وہاں بھی وضو کرتے تو جاسکتا ب لیکن کی دوسرے کام مثلا کھ نا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ،کلی کرنے کے لیے، کھانے کے برتن دھونے کے بیے جانا جا ئزنہیں ، یک حکم ہر وضو کی جگہ کا ہے۔ معتکف کو جن مقامات پرشرعی اور طبعی ضرورت کے بغیر جانا جائز تہیں ہے،ان مقامات کو بار بار یوری توجہ سے پڑھیں ،ا کثر و بیشتر معتکف حضرات ہے وحیانی یا سائل سے لاملی کی بنا ہے کھی ہاتھ دھونے ، بھی کلی کرنے ، کھی ناک صاف كرنے ، کبھی برتن دھونے اور ای طرح دومرے متفرق كاموں كے ليے چلے جاتے

الحكاف كمالكانا يكاريدا

مان بچانے کے لیے لکانا

"فاسد كرنے والى چيزيں" عنوان كے تحت [النار نمبر الله على

() (ولا ينحرج مده) ي من معتكمه، (الالحاجة شرعية, (أر) حاجة (طبعية) كالور والعابط وبرالة بجاسة و غنسال من جنابة باحثلام "لأنه عليه السلام كان لا يخرج ال معكله إله لحاجة الإلسان" (قبال خرج ساعة بالاعدر) معتبر (فسد الواجب) ولا إلم به (مرالم الفلاح عن 224، كتاب الصوم بهاب لاعتكاف، ط امدادية منتان)

(ولاينخرج) من يعتكف لنواجب ليلاً أو تهارًا (منه) أي المسجد ، وسطحه كداخله الا لنحاجة الإنسان) أي لما فيه ضرورة كأداء بشهادة وقضاء الدين وحمل الطعام والشراب الرام يكن نه خادم كما في النظم و كالخوف على لنفس و المال ويخراج ظالم له كما في المضمران وكوجابة المسلطان والبول وانعالط و لفسل و بوضوء ، ولا يتوضأ في المسجد أو عرصته الدور (جنامع المرمور للإمام شمس الدين محمد بخراساني القهستاني المتوفي مد ١٠٠ ه و (جنامع المرمور اللامام شمس الدين محمد بخراساني القهستاني المتوفي مد ١٠٠ ه و (حدامة) فصل الاعتكاف ، ط مكتبة الإسلامية كبيد قابوس الدان)

(فالايمخرح المعصكف من معتكفه ليلا ولالهار الإبعدر، وإن خرج من غير عدر ماعد فيم اعد كالدي (فالايمخرج) (ومن لأعدار مخروخ بلغائج و لبول و داء الجُمْعة فإذا حرج فبول و عائم لا بير بأن يمدخل بينة ويرجع إلى المسجد كما فرع من لوضوء وأو مكت في بينه فسد اعتكالاً وإن كان مماعة عسد أمنى حبيمة رحمة لله تعالى كله في المُحبط (الفتاوى الهندية ١٠١١) كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، وأما مصداته، ط وشيدية كونه)

علو (خوج) ولو ناب (ساعةً) رمائيةً لا رمليةً كما مرا (ملا غدر قسد) فيقجيه إلا إذا ألسلة بالردة واعبرا أكثر شهر قالرا وهو الاستحسال والمرالمحار ٣٣٤/٢ كتاب الصوبياب الاعتكاف،ط: معيد كواچي)

البحر الرائق ٢٠١١/٢ ٢٠٠ كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط:سعيد كرجي

العاف كماركات الاويدي

ان کا خطره ہو ان کا خطره ہوا عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۲۳۱) بن مسجد میں یا نجول وفت کی جماعت نہیں ہوتی بس مسجد میں یا نجول وفت کی جماعت نہیں ہوتی درمسجہ میں پنجگانہ نماز نیس ہوتی ''عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۳۸۷)

جگہ بدلین مخلف نے معجد ہیں اعتکاف کرنے کے لیے جگد مقرر کری تو اعتکاف ختم برے بھی اس جگہ پر رہنا ضرور کی نہیں، بلکہ پوری معجد ہیں جہاں بھی جا ہے وہ برے بکی اس جگہ پر رہنا ضرور کی نہیں۔ بلکہ پوری معجد ہیں جہاں بھی جا ہے وہ براعتکاف پورا کرسکتا ہے، اس ہیں کوئی حرج نہیں۔ (۱)

> جگه بررومال رکھنا الرومال رکھنا "عنون کے تحت دیکھیں اوس ۲۵۵

جار العلم المعلق الم المحكم المحلم ا

الله وخص المعتكف ماكل سع ، اى في المستحد وانه داخلة على المقصور عليه بمعنى الالمعتكف مفضور عليه المعتمل الالمعتكف مفضور عليه المعتمل المعتمل مفضور عليه المعتمل المعتمل مفضور عليه المعتمل المعتمل مفضور عليه المعتمل المعتمل

112 8 - 18 Jul 3811

186

بنادي كي تقي (١)

جماع

ہے۔ اعتکاف کے دوران جماع خواہ تصدا کی جائے یہ جمول کر اردیجائی کا خیال شدر ہے کہ دجہ ہے۔ جم کیا جائے یا مسجد سے جبر ، ہرحال میں ایسجائی یا خیال شدر ہے کہ دجہ سے مسجد جس کیا جائے یا مسجد سے جبر ، ہرحال میں ایسجائی باطل ہوجائے گا، اور جو افعال اکثر و بیشتر جماع کا باعث ہوتے جی ہمٹائی بیٹل ایستا، میں تقد کرنا و فیرہ و و بھی اعتکاف کی حالت جس جا ترنبیس ہے ، جمران فعال سے ایستا، میں تقد کرنا و فیرہ و و بھی اعتکاف کی حالت جس جا ترنبیس ہے ، جمران فعال سے اس وقت تک اعتکاف فا سد نہیں ہوگا جب تک کرئی خارج ند ہو، ہال اگران افعال سے منی نکل گئی تو بھر اعتکاف فا سد نہوجائے گا، ابعتہ صرف خیال اور فکر سے ، گرائی

وا ، رحدت أبو السعمان حدّ حمّاد بن ويد حدّ يحق عن عموة عن عابشة وفي الله عن فالت "كان السين صلّى لله عبه وسنو يعكف في العشر لأواخر من رمصان فكت الارب لا عبه في العشر الأواخر من رمصان فكت الارب لا عبه في في العشر الأواخر من رمصان فكت الارب لا عبه في في في العشر الأواخر من رمصان فكت الارب في خيبة والمنافر من في في والله والله والمنافر المنافر والله المنافر الله عبه وسنوراي الإي فقي من عد فاخر فقال المن صلّى الله عليه وسنو البر الرول بين فرك الاعتكاف ولك النّه فقي من عد فاخر كان النّه عليه وسنوراي المنافر ا

ح حدًا محمد بن الراهيم عن ابن سلمه عن أبن سعيد المُعدري " أر رسول الله صلى الله عبد والله على الله عبد وسعيت مُحدد بن الراهيم عن ابن سلمه عن أبن سعيد المُعدوق " أر رسول الله عبلى الله عبد وسلم اعتبكف عن أبّه موكيّه عبن سعتها قطعه حصير قال فأحد الحصير بده فنخاها في رسي المُعَالَّة مُنهُ أطلع راسة فكنّم النّاس" ( مس الله عاحه (ص عام الهام عامه عن الصيام اللها القدر الله القدر الله فلهمي كتب عاته كراجي)

ے صبحیح مسلم (۲۵۰۰ کتاب الصیام،باب فصل لبلہ نتدر و بحثٌ علی طلبہ ویان محلُّها وأرجی أرفاب طلبها فا قدیمی کئت خانه کر چی

ر شوسه والمامر بخاله فضرب قالوا فيه ديل على حوار الحاد بمعكف لنفسه موضعا مي المستحد يمامر بخام بخام فضام المستحد يمامرد فيه مشدة اعتكافه ماله يضيق على اناس وادا التحده يكول في آخر المسجد ورحابه السلا يصيق على عيم و والمكول اخلى لمه واكتمال في الفراده و شرح الوي على مسلم و الراح على كتاب الاعتكاف ط قديمي كتاب حاده كر چي.

فرن ١٩٠٥ ما ١٥٠٥ في مركب ١٩٠٥ (١)

ا اعتراف کی حالت میں شہوت انہے ۔ 'نا سادار کا ب اس میں شہوت انہے ۔ 'نا سادار کا ب اس میں میں میں میں اس میں ا اس 'رجمن خیال کر نے یا دیکھنٹ سے بالعمل میں ادرال موجو ہے قوالہ کا فی باللہ منہیں بازی خوادا بیان و باک کی حالت تو یا نہ تو ر (۲)

ر على وقول مستحاله منه لا بناسر وهي والنبر عاكلون في المستجد تلك خُشُودُ الله فلا تقربُوها كانت يبين الله آياته للناس لعلهم بتقون به البقرة ع ١٨٤٠

و حديث و شد بن بليد احبره خالد عن عند الرحمن يمني الن النحق عن الرهوئ عي غروله عن عالمية الهنة قالت السنة على المعنكف ال لا يعود مربشة ولا يسهد حدرة ولا يمني المراده ولا يساسرها ولا بحرح محاجد الا بما لا بلدمته ولا عنكاف الانتسود ولا اعتكاف الافي منجد حامح

فان الواداود غير عبد الرحمي لا يقول فيه قالب السبه قال الواداود حمد فان عابشه السن ابن داود المحالة المحال الصوم بالب المعتكف يقود المريض ط حفايد ملتان الح مشكومة المحسابيح (١٩٣٠ - ١٩٨٧ ) كتاب التبوم بالب الاعتكاف الفصال التاني اطاقديمي كراچي

ح مسهدات الاعتكاف منها لجماع عمدا وقر بدول برال مراه كال بالبال و لها و بالمان او المجماع منها الاعتكاف عند ملالة الما دواعي الجماع من مقبل منهو قوما شرة ولحوها قاله لا تفسيد الاعتكاف الا بالإلوال باتفاق ثلاثم ولكن يجرم على بيد كن الدواعي بشهوة ولا يفسده الراس المني بفكر الربطر او احلام سو مكل دلك عادية له او لا عبد الحامية و الحالية
كال دلك عادية له او لا عبد الحامية و الحالية

ماه ده م كاب الصباح كتاب الاعتكاف المهادات الاعتكاف الد والمحديث للاحرة ويسحر م الموطاء و دواعيده و مقوضه المعالى دو الاساسووهن والتم عاكمون في المساجدة الان المباشرة الشدق على الوطاء و دواعيدة فيد المحريج كل فرد من الحرد المباشرة المساجدة الان المباشرة الشدق على المباشرة المباشرة

اعظاف كسائل كانسائيكوييذي

188

اجماعت کے لیے دوسری مسجد میں جانا

الم الم المستحد الم المحد الم المحد الم المحد المستحد المستحد

المراس کے سلے ہم معتلف کسی طبعی ضرورت لیعنی پیشاب پاخانہ کے لیے ہم میں است کے اللہ ہم معتلف کسی طبعی ضرورت لیعنی پیشاب پاخانہ کے لیے ہم جائے ہیں انداز وجوجائے کہ جھے اپنی اعتباف والی متجد میں جماعت ہیں اور رائے میں کوئی متجد ہے جس میں جماعت جورائی ہے یہ تیار ہے تو الی صورت میں رائے کہ متجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنااور فارغ ہوتے ہی جے صورت میں رائے کہ متجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنااور فارغ ہوتے ہی ج

## ج عت دالمسجد ميں اعتكاف كرے

"اعتكاف كے ليے محدضروري ہے"عنوال كے تحت ويكھيں! (ص ١١٣)

(٢٠١) ريخور حسن لرحصة عبى ما لو خرح لوجه مباح كحاجه الإنسان أو المجمعة وهاد مريث أو صلى عبى حارة من غير أن يحرح لدلك قصدًا و دلك حايرًا اهدويه عُده أله بعد المخروج موجه مباح السايعين المكث لو في غير مسجد لغير عبادة تنتمة لم بدكر جوالا حروجه لجماعة وقدت عن النهر والفتح ما يُعيشة ويأتي في كلامه ما يُعيشة أيضًا وفي النجر من البدائع مو أحرم بنحج أو غمرة أفتم في اعتكافه الى فراعه منه فإن خاف فوث انحج بالحج أنه يسعبل الاعتكاف المدوم والوقوع فلا يصيبل شعب الحروج وان وحد شرعًا فالما وجد بعقده مده يكن معلوم الوقوع فلا يصيبل فستنسى في الاعتكاف اهد (ودالمحالا بعقده مده يكن معلوم الوقوع فلا يصيبل فستنسى في الاعتكاف اهد (ودالمحالا معد كراجي)

البحر لراش ۲۰۶۰ کتاب الصوم باب لاعتکاف، طامعید کراچی
 البحد المساتم ۱۳/۲ ، کتاب المصوم، کتاب الاعتکاف، فصل و آثار کی لاعتکاف، و محظوراته .... اللخ ، ط. معید کراچی.

جعبونا

عزی سے اور آوا ہے اس کے بیادہ اس کے بیادہ اور استی اسے اور آوا ہے اس اس کے اور آوا ہے اس اس کے اور آوا ہے اس ک مرے کے بیام سمجھ میں میشنے جی والڈر خمرورت کے بنی ایک بنیا آت ہو یہ ایک ہوا ہی اس کا بعد اور اور اس کے بیاد ان اور اس میشند میں روز ان کے آتا جمروا آوا ہے کہ بیاری آشند میں الانت اور بود مارے اس کی بیاری جاتے ہیں جائے ہیں۔

س ہے اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ یک جگد پرائی شاول واپ پینے بجد میں یا مسجد کی کی جگد پر آلہ وہ وہا و کا اواقعل، و کر اور ورووش نے و فیر و بین مشغول رہیں۔(۴)

ورچو و ٹیول کا مصحید سے ہوائی تھے معتقف کے سے ورست نیس وہ محید میں ا اس سبی صفی الله علیه وسلم الاتی علی ساس دھال ایکول حدیثیم فی ساجدہ ہی الر دیا ہم ایس الله الله علیا ما حدة فایات جاسو ہا

قال معاراقي - خرجه بيهقي في مشعب مراحديث محسن مرسلا و منده محاكم في طبيت التي وصنعج إسناده ولاين حيان محوه من حديث ابن مسعود ادر

لبت عظامين برسمود به بس مه يجه حاجة ولفظ حديث السرائعة والفظ البياتي على الداس مداله المحاكم بالتي على الداس مديد مديد المحاكم المراكم المحدود والمحدود بس مه يجه حاجة ولفظ حديث السرائعة المراكمة المحدود والمحدود والمحد

التحارية الدامرات عنوال والحديث و العلم و المدريس وليد الشيئ عبلى الله عبيه وسلم والصفل الاسته عليهم المعلم المستماعية عبر الثاني وأنه المكلم لعبر التعيم المعلم المدينك المستماعية المستماعية المعالمين شرح كر المفايق للربعي المستماعية المستما

اور پھر معتلف کے سے کیے درست ہو کتے ہیں؟(١)

جعدادا كرنے كے بعد جامع معجد مل تقبرنا

معتک کی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا اس کے وہ جائے مسجد میں جمعہ کی نہاز ادا کرنے چو کی اور وہیں ایک رات دن یاس سے کم وہیش تفیرار ہے ، یا بقیرا دیکاؤں وہیں پورا کرنے گئے تب بھی جائز ہے ، اعتکاف نہیں تو نے گا الیکن ایس کرنا کروں ہے ، س سے ویس جے جان بہتر ہے۔ (۲)

م یدان ماجت شرعیه ای کوان کے تحت دیکھیں ارص ۲۱۱)

جمعها دا کرنے کے بعد جامع مسجد میں کتنی دیر کھیمرسکتا ہے؟ " عاجت شرعیہ" کے عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۲۱۱)

> جمعه کالحسل دوخسل کے عنوان کے تحت دیکھیں!(ص ۲۰۰) جمعه کی نماز کے لیے نکلنا

" وجت شرعيه" كي تحت ديكاهيل! (ص ٢١١)

- التا التارى الهادية المراح التاريخية التاريخية التاريخية الماعة في الاعتكاف و ما أدابه اطرفيدية كوك و وأف التي التارك و هو أنه لا يسكله الا يعتبر فلقو له نعالى " وقل لعادى يقولوا التي هي احس" الاسراء عنه وهو تعمومه بقتصى أن لا يتكلم حارات المسحد الا بحير فالمسحد أوبي كنا في "غله البيان" وهي "التبيين" و الله التكلم بعير خير فإنه يكره لعير المعكم فيه طلك للمعتكف اه وظاهرة أن الممواد بالحير الماعة و لاولى تفسيرة بعد فه أواب أن الممواد بالمعتكم ان المكلم بالماح و بغير الحير ما فيه اللم و لاولى تفسيرة بعد فه أواب يعيى أنه يكره لمعتكم ان المكلم بالماح بعارف غيره و فهدا قالوا الكلام المناخ في المسجد الكروة بالماح بعارف غيره و فهدا قالوا الكلام المناخ في المسجد الكروة بالمسجد المناز المناف المسجولي باكن الحساب كما ماكل الدر الحقب صراح به " فتح القدير "قبيل بات الوبو لكن قال الاسيجابي ولا بسام ان يتحدث بسمنا لا إشم فيسه وقدال فني "الهدامة" لكنه بمحانب ما يكون مائمة والمحارف المعدد كرجي)

مرا دکاف کے ممال کا انبائکلویڈیا

ہے۔ ہمر محکف نے کسی ایسی آبادی کی مسجد میں اعتکاف کیا جہال پر جمعہ ر بہیں ہوتی تو وہ مقامی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے جاسکتا ہے، راستہ کی نہاں ہوتی تو وہ مقامی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے جاسکتا ہے، راستہ لی ایس کے بیار ہے۔ ان کی البتہ مقامی میں مجھے کی نماز ہے فارغ ہوتے ای والیس آ جائے، البتہ مقامی بی کہیں رُ سے بیس ، جھے کی نماز ہے فارغ ہوتے ای والیس آ جائے، البتہ مقامی یں ہے۔ معمیرے علادہ دوسرے تصبہ میں جمعہ کے سے جانا جائز نہیں ہے۔ (۱) جامعہ کے علادہ دوسرے تصبہ میں جمعہ کے سے جانا جائز نہیں ہے۔ (۱) ہے۔ جئے۔ مقامی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے ایسے وقت جائے کہ تحیۃ اسجد ورجعد کی سنت و ہاں پڑھ سکے اور نمی ز کے بعد بھی سنت پڑھنے کے لیے جامع مسجد م الرائدار و فعط جوجائے اور وکھ پہنے آنے جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔(۲) ہے۔ اگر جمعہ کی تماز کے لیے کسی معجد میں جائے اور نماز کے بعدو ہیں تھمبر پئے اور وہیں اعتکاف کو پورا کرے تب بھی جائزے ،مگر کر وہ ہے۔ (۳) المح رے کہ اعظاف ایس مجدیل کرنا بہتر ہے کہ اس میں جعدی نهر ہوتی ہو۔ اگر جامع مسجد کا فاصد دور ہے زواں کے بعد نکلنے ہے سنت ومستخبات

اوائیم کرسکا تو معتلف زوال سے پہلے جاسکتا ہے، ورشاز وال کے بعد نکلے۔

اللہ اللہ معتلف نوال سے پہلے وعظ کہنے کا رواج ہے دوسری معجد کے معتلف کونف سنے کے لیے جامع معجد بھی نہیں جانا جا ہے، ہاں اگر تحیۃ المسجداور جمعد کی سنت پڑھنے کے بعد جم عت کھڑی ہوئے بیں انداز و سے زیاد و ویرلگ گئ تو ایسے وقت اگر جماعت کے بعد جم عت کھڑی ہوئے بیں انداز و سے زیاد و ویرلگ گئ تو ایسے وقت اگر جماعت کے انتظار کی جاست بیں وعظ بھی سنت رہا تو ہو تھے جم جم نہیں۔ (سم)

التا اللہ اللہ معتلق اعداد واج من مصحدہ اللہ بسوور وہ فعلقہ تحدیث عائشہ کان عیدہ اللہ اللہ والد بنہ من المعروب عائشہ کان عیدہ اللہ والد اللہ معافرہ واقع علی المعروب عائشہ میں المعروب کان من شت بالصرورة علی المعروب کان من شت بالصرورة علی المعروب کان من شت بالصرورة علی المعروب کان من شت بالصرورة =

اعتكاف كے سائل كا انسائيكو پيڈيا

من جعد كے بعد جوركعات برسےاس كے بعدواليس محرا جائے الم استوں سے فارغ ہونے کے بعد جائع مجد میں کھ زور

تفہر جانا کروہ تنزیجی ہے۔

المعتلف نے جس بہتی یا گاؤں میں اعتکاف کیا ہے وہال شرعا ہو واجب نہیں ، تو السی صورت میں معتلف کو جمعہ کے لیے شہریا قصبہ میں جانا (رمریہ نہیں،اگر جمعہ کے لیے گیا تو اعتکاف فی سد ہوجائے گا۔(1)

= يسقبلرُ بقبدرِها وأمَّا البُعِيمَةُ فإنها من أهم حواليجه وهي معلُومةٌ وَقُوعَها ويخرُخُ حير توون الشُّهِ عِسَى وَ لانُ المحطّاب يتوجَّهُ بعدة وإن كان منرِكَة بعيدًا عنه يخرُّجُ في وقب يُعكُن إدراي وْصِيلاةُ أُربِعِ قِبِلَهِمَا وركعتمان لبحيَّةُ المستجد يُحكَّمُ في دنك رأية أن يجتهد في خُرُوج، ول ودواكب مسمدع الجشعة والأن السُنَّة الله تُصلِّي قبل خُرُوحِ الخطيب كدا قالُوا مع تصريحهم الله إذا شرع فِي القريضة حين دحن المسجد أجرأةُ عن تحيَّةِ المسجد ؛ إلَّانُ التَّحيَّة بحصَّلُ بدلك قَلا حَمَاجَة إلَى تَدَمِيَّةٍ عَيْرِهَا فِي تَدَمَّقِيقِهَا وَكُنَّ السُّنَّةُ فِي قَالُوهُ هُمَا مِن صَلاقِ التُحيَّة ويُصلِّي بِلان السُمَّة أربعُما عملي قوله وستًا على قولهما زُلو أقام في الجامع أكثر من دلك لم يعسُد اهتكال لأَنْ فَمُوحِيعُ الاعتكاف إلَّا أَنْهُ يُكُونُ ، لأَنَّهُ التوع أَدَانَةُ فِي مسجدٍ واحدٍ قلا يُتِمُّهُ فِي مسجدين م عَيْسٍ حَمْرُورةٍ وَقَلَدُ طَهُرَ بِمِنَا دَكُرُوهُ أَمْنَا كُنَّ الْأَرْبِعِ الْبَي تُصَلَّى بِعِد الجُمُعَةُ ويـوِى بها آخر ظهرِ عَلَيْ لا أصل لها في المعجب والأنهم عشوه لهنا على أنَّ لمعتكف لا يُصلِّي ولا السُّنَّة العباية فقط ولا أ من احتبارها من المُعَاَّحُرِين فائمًا احتارها للشُّكُّ فِي أَنَّ جُمُّعَةُ سَائِعَةٌ أَرْ لا بناءُ عني علم جرام تعدُّدها في مصرٍ واحدٍ وقد بصَّ الإمامُ شَمس لانتُهُ السُّرخسيُّ على أنَّ الصَّحيح مِن مدهب إلى حيهه حوارُ إقامتها في مصرِ واحدِ في مسجدينِ فأكثر قال وبه بأحُدُ وغي فتح القديرِ وهُو الْأَصَعُ

(البحرافرائق ١/٢ - ٣٠٢،٣٠٠ كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيد كراجي)

 الحوهرة النيرة ١٠١١/١١/١٥ ، كتاب الصوم، ماب الاعتكاف، ط قديمي كتب عاله كراجي. المبسوط للسرحسى ١٣٠/٥ ١٠ كماب الصوم،باب الاعتكاف، ط دو الكب

 الصدائع ٣/٢ ، كداب العدوم كداب الاعتكاف قصل وأشركي الاعتكاف ومحظوراته .... الخ ، ط. صعيد كراچي،

 لعناوى الهندية (٢١٣٠١) كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، وأمامغمـ ١١٥١١هـ وطبيلية كوثله

(۱)" كفايت ألمعتى" ۱۲۳۸ ما ۲۳۵ ، كتاب الصوم تيسرا باب احتفاف وله دادا شاعت كرايي )\_(الأطرع =

مر اعتکاف کے سائل کاان ٹیکو پیڈیا

متدد دجك جعد بوتا بوتو قري جامع مجري جمع عدے ليے جائے۔ - ج كل جمعه بي بيلے وعظ كينے كارواج ب، دومرى مجد كے معتلف كووعظ نے کے لئے ج مع مع بین نبیل جانا جاہے ، ہال اگر تحیة السجد اور جمعہ کی سات م اندازے سے بعد جی عت کھڑی ہونے میں اندازے سے زیادہ دیرلگ گئی توالیے وقت مین سے بعد جی عت کھڑی ہونے میں ؛ اگر جماعت کے انزلار کی حالت میں وعظ بھی سنتار ہاتو کوئی حرج نہیں۔(1)

جدے لیے جائے اور وہیں اعتکاف پورا کرے ''جھدے سے جونا''عنوان کے تحت[اسٹارنمبر:۳]دیکھیں ارس ۱۹۱)

> بنابت كالخسل '' کے عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۲۰۱)

> > جنازه أتحكيا

بإغانه، پیش ب کے لیے نکلا اور فراغت کے بعد وضوے فارغ ہواتو کوئی =" لَا لَ الْوَالِي اللَّهِ مِن مِن ١٥٨٨] عَلَم من مرور عبد المعتقد مرف مدود مرميد اور وادع طبعيد ع التي تكل مکنے ہب کر بعد ال رِفرش نہیں تو جد کے لئے الکتابغیر عاجت کے تقاب اور بغیر عاجت کے نکلے سے احتالاف

فاسرا جا المين في المروي ( ١٠٠١) كي بالسوم وب الاعتفاف وال ١٨٨٥ و اواروالفارول كري) 2 آباز گورب ( ۱۳۱۶ء) کی ب اصوم، باب معطاف، اس ۱۹۱۳ اریباتی منطف کا مهرجند سے کے

شباه و الروالدروك كر

(۱) جمسكني بانا" ونوان كرقت (٢:١٠،١) ماشيرو يميس

الالالكال بدياش بدامها المصر) - ومن كان تقيمًا بموضع بينة وبين المصر لحرجة من المرازع والمرعى محو الفلع بيحرى لا حُمِّعه على أهل دلك الموضع وإن كان اللَّدةُ يَنْفُهُم والغدوء والمعيل والأميال ليس بشيء هكدا في الخلاصة هكدا روى العفية أبو جعفر عن أبي ميطة وأبى يؤسف وحملهما لله نعاسي ولهو اخبيار شمس الأيشة لحلواني كد في فتارى لخاصى على والعناوى الهندية ١٠٥١ كتاب التعديد ويقاب المعدد وما المناوس عشر في صلاة الجمعة ، رالتأبيه شرايط في غير المصلّى،ط رشيدية كونته

احتفاف كمسائل كانسائكلو يبذيل

جنازہ آگیااس میں شریک ہوگیا، پہلے سے جنازہ میں شریک ہونے کا کوئی ارادہ زیر تھا، اتفا قاً ایسا ہواتو اس ہے اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ (۱)

إجنازه تيارتها

معتکف پاخانہ یا استنجا کے لیے نکلا مسجدے باہرا یک جنازہ بالکل تیارتی بنم کے بعد جناز ، کی نماز میں شر یک ہوگیا تو اس سے اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ (۲)

جنازه کی نماز کے کیے نکلنا

ا کر معتلف مجدے نکل کر جنازہ کی نماز پڑھے گا تواعث کاف اور

(١) وقولَة الأب سحل لـ أي أي مسجد الحمَّمه محلَّ للإعتكاف وفيه إشارة الى الفرق بيرون وبيس ما أو خرج لبول أو غايطٍ وَدَعُلَ مَنرِلَةُ وَمَكُثُ فِيهِ حَيثُ يَفِيدُ كُمَّا مَرَّ وَفِي البدائِع وَعَارِون غيسة صملي الملة عليه وسلم من الرَّحصة في عيادة المريض وصالاة الجارة فقد لال ألو يوسي ديك محمول على اعتكاف التطوع ويجوز حمل الرحصة على ما لو عرج اوجه نباح كعال لإنسبان أو المجمُّعة وعناد سريفَ أو صلَّى على جنارةٍ من غير أن يحرُّج بدلك لصلُّ ودلكي جَائِزٌ ا هَدَوْبِهِ عَلِمَ أَنَّهُ بَعِدُ النَّحُرُوجِ فِرْجِهِ لَهِ حِ أَنَّمَا يَضُرُ المكتُ لو في غير مسجدٍ ثغير عيادة (رد بمحتار (۲۲۲/۲) کتاب الصوم،باب الاعتکاف،ط سعید کر چی)

البحر الرائق (٣٠٢/٢) كتاب الصوم ، باب الاعتكاف ، ط سعيد

العسائع (۱۹۲۶) كتاب الصوم، كتاب الإعتكاف، لصل وأشركل لاعتكاف

ومعظوراته الخ ط سعيد كراجي

(٢) ﴿ قَولُنَةً ۚ الْأَمُهُ مَحَلُّ لَهُ ﴾ أي مسجدً الجُهُعة محلُّ لِلاعتكاف وفيه اشارةً إلى الغرق بين ه ربيس ما مو عرح ليون أو غايط و دعل سرله ومكث فيه حيث يصلنا كمه مرّ ولي البدايع وسروي عمدة صنبي المنة عليه وسلم من الرُّخصة في عياده المريض وصلاة الجنارة لقد قال أَبْرِ بُوسِي ذلك مبحشول عني اعتكاف النطوع ويخور حمل ترخصة عني ما لو حرح لوجوشاح كعج الإسمال أو الجُمْعة وعاد مريضا أو صلّى على حدرة من عير أن بحرَّج لدبك قصدُ ودلك حالِيٌّ ا هدويه عُلم أنَّهُ بعد الحروج لوحه مُباحِ الله يصرُّ المكتُّ بو في غير مسجد نفير عبادة (رفانمجتار (۱۲/۲۳) کتاب الصودماب الاعکاف،ط معید کراچی)

کا لیحر انرائق (۲۰۲۱) کتاب الصوم دیاب الاعتکاف ، ط سعید

ك بدائع الصنائع (١١٣/٢) ع كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، فصل وأثاركن الإعتكاف

ومحظوراته .... الخ ط:معيد كراچي،

مراعتكاف كمسائل كاانسائيكوپيذيا

آلوا) اورایک دن ایک رات کی تضال زم ہوگی۔(۲) جائے گا۔(۱)اورایک دن ایک رات کی تضال زم ہوگی۔(۲) جائے گا۔ اگر معتلف نے مسجد کے اندر رہ کر جناز ہ کی نماز پڑھی ہے تو اعتکاف

و دونيل-

نوے ہوں۔ جن نذر کے اعتکاف میں جنازہ کی نماز ، مریض کی عیادت اور ملی مجلس میں مفری کے لیے نکلنے کا استثنا سیج ہے ، اور استثنا کرنے کے بعد نکلنا جائز ہے۔ (۳)

ر اولو عرح لحارة بعشد اعتكافة وكذا لصلاتها ولو تُعينت عَلَيهِ أو لِإنجَاءِ الفَريقِ أو الحريقِ أو الجهاد إذا كنان السُفيرُ عناشًا أو لأداء الشُهنات هَكَذَا في النّبينِ والفتاوى الهندية . و الجهاد إذا كنان السفوم الباب السابع في الاعتكاف، وأماملسداته، طور شيدية كونته)

رم المراب الصوم المنظمة المراب عند المنظمة المابي المراب المراب الصوم باب المراب المحتمد المراب المحتمد المنطقة المروت المنطقة المروت المنطقة المروت

المحار ٢٠١٢/١٠ كتاب الموم، باب لاعتكاف، ط سعيد كراجي

(٩) (الدرآيت المحقق ابن الهمام قال ومقتضى النظر لو شرع في المسنون أعنى العشر الأواخر الدرآية المده أن يجب قضاؤه تخريجا على قول أبي يوسف في الشروع في نقل المصلاة باويا ربع لا على قو تهما اه أى يقرمه قضاء العشر كله بو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع أو شرع في العالم أفسد الشقع الأول عند أبي يوسف، لكن صحح في الخلاصة أنه لا يقضي إلا ركعين كقويهما بعم اعتار في شرح المبية قضاء الأربع اتفاقا في اثر البة كالأربع قبل الظهر والجمعة وهو اختيار المعملي وصححه في النصاب وتقدم تمامه في الواقل وظاهر الرواية خلافه وعلى كن فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المحسون بالشروع وإن لرم قضاء جميعه أو باقيه محرح على قول أسي يوسف أما على قول غيره فيقضي اليوم الدى أفسده لامتقلال كل يوم بنجرح على قول أسي يوسف أما على قول غيره فيقضي اليوم الدى أفسده لامتقلال كل يوم بنعمه وابدا أن باقية بناء على أن الشروع مقرم كاندو وهو أو نصر العشر يقرمه كله متنابعا ولم ألب بعضه قضى باقيه على ما مر في دار صوم شهر بعين ،

والمحاصل أن الوحه يقتصى لزوم كن يوم شرع فيما علهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي لأن كل يوم بمنزلة شقع من النافعة الرباعية وإن كان المستون هو اعتكاف العشر بنمانه تأمل (رد المحار ٢٠٥٠/١٣٥٠ كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط، معيد كراچى) بنمانه تأمل (رد المحار ٢٠٥٠/١٣٥١ و ٢٠ كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط رشيديه كوئله أن تحرفة ولي الهمام ٢٠٥٤/١٩٩ و ٢٠ كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط رشيديه كوئله أن الهداية ولو شرع ليه ثُم قطعة لا يَعزَمُهُ القضاءُ في رواية الأصل وفي رواية العسب بمرفة وفي "النظهيم يُد" عن أبي حيقة آنه يلزمُهُ يوماً (الناتارخابة ١٢١٢/١ الفصل الثاني عشر لي الاعتكاف، كتاب الصوم، ط قديمي كتب خانه كراچي)

محمد العميم بنجور به ديك كندا في السارحانية باقلاعي الحجم ( الفتاري الهيم) - ۱۰ - ۱۰ كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامهسداله، طار شيديه كونه) - الشائدر حالية ۱۲۰۲ كتاب الصوم المصل الدي عشر في الاعتكاف ط لبيس كي خاله كراچي

حاشیة انتشاحهاری علی البعراقی و ص ۳۸۳) کتاب انهوم،باب لاعتکاف با مکتب انهای به میرسجیدگذب با مکتب انهای مراث افغالستان

🗁 بدرمع لرد - ۲۲۸/۲ کتاب الصوح،باب الاعتکاف، طامعید کراچی

🗠 التال حاليه 🔭 كتاب الصوم القصل النامي عشر في الاعتكاف، ط قديمي كتب حاله كرجي

مند ای تر ایل-(۱)

معنکف بیوی میا بی میان ال الب کے جنازہ کے لیے بھی مجدے الالا واعظاف فاسد ومائة كارس)

خازهاه

ہوں۔ بعض مبحد کے بغل میں مجمعی جنازہ وغیرہ کے لیے جگہ جھوڑی دی جاتی ہے، دادال پر جیت ہویانہ ہواک میں اعتکاف کرنا درست نبیس ، کیوں کہ یہ مجدنیں ،

ور عايد وسعى تله عنها قال انستبلى قال كان ليى صدى الله عنيه وسلم يمو رو عن الله والمعالم المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة والمنطقة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنطقة والمنظمة والمن بالعرب م. يبي صلى الله عليه وسلم يقو دُ المريض وهُو معتكفُ" ( سنن أبي داؤد (١٠٣١) كتاب المردياب المعتكف يعود المريض اط حقاب علتان)

المراب المعتكف بعو دالمريض العاماء في الصيام، باب في المعتكف بعو دالمريض اويشهد للمناثر اط لليعن كتسه حانه كواجي

البعام المستمال المرحصة على ما إذا كان غرج المعتكف إوجه مُباح كحاحة الإنسان أو ر عاد مربضًا أو صلَّى على حارةٍ من غير أن كان خُروحة لدلك قصدًا ودلك حايرً ويديع الصنائع (١٩٠٢) كتاب لصوم كتاب الاعدكال الصل واتارك الاعتكاف يعطوران الغ ط سعيد كراجي

وع دالمعتار (۳۵/۲) باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط سعيد كو جي

 أو حاجة طبيعية ) أي يدعو إنها طبع الإنسان ولو ذهب بعد أن خوج إليها لعبادة دريص او صلاية جناوة من غير أن يكون لديك قصد، جنو بخلاف ما إذا خوج لحاحة الإسمان ومكث بعد قراغه فإنه ينتقص اعتكافه عند الإماه!" بحر" ( حاشية الطحطاوي على السراقي ( . م ۲۸۲) كتباب النصبوم إيباب الاعتباكباف ،طايييرمباهيمد كتب خانب كراچي، و رم ٥٤١) كتاب الصوم بياب الاعتكاف، ط مكتبه الصارية هرات الفانستان)

والهولة بلاعشر معيرا إأى في عدم الفساد فتو خرج لجارة محرمة او روجته فسيد لأنه وإن كان عدرا إلا انه لم يعتبر في عنام العسباد ( مراقي الفلاح ص ١٤٩ ، كتاب الصوم باب الاعتكاف ط: امداديه ملتان)

27 العماري الهشندية - ٢١٢٧، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، و امامهسداته، ط رنبيه كرنته

🗗 تبين التحقيايق شبرح كنمر الناق يُق لدريلعي ٢٢١/٢ ٢٢٨، كتاب الصوم، بناب الافتكال مطارقار الكتب العلمية بيروت

() - 2 in 2 in

جن بھوت

ب من وي من الموال من المنظم المنظم المناسب

إجنك

Character Company of the Control of

جنگلے

المعيز من المسائد التي المائلين المعيد والمار

جنوان

" بي دوني" كر منوان كي تحت الأمين الاس ١٥٠٠)

ورون الحسن بن ، ددعن بن حسف أنه لا بجور ألا في مسجد نصمي فيه عشارات كنها بدع المبينات ٢٠١٢ - ٢٠١١ كتاب النصاء في كتاب الاعتكاف قبيل فصل واداركن لاعتكاب ومحظوراته إلى الخرطة سعيد كراجي)

حروب فاء عبدى معكد ف إلى الفتح قد الم وسلى به هذا الوع من العباد الأنه الله الم المستحد مع شرايط كد في معرب وفي الشبحاح الاعتكاف الاحتماس وشرعا الله الم المستحد مع يبده في سركن هو المنث والكول في المستحد و البحر الدائل ١١١٠ ١١١٠ كتاب التيموع باب الاعتكاف ط بمعيد كراجي)

فهر النسك في المستحديج عد لإعكاف كذا في الهابه ( المناوى الهافيه ...)
 كتاب الصود عاب بسائع في لاعكاف، و ماتفسيرد ط اشياديه كوسه)

جوتے اتار نے کی حکمہ جوتے اتار نے کی جگد سجد سے باہر ہوتی ہے، اس لیے محکفین شرعی اور طبعی فرورت کے بغیروہ ل نہ جائیں۔(۱)

> جَمَّارًا "" ("ازازً" کے عنوان کے تحت دیکھیں۔(ص ۲۵۲)

(۱) رولا يبخرج مده پائي من مبتكسه. (إلا للحاجه شرعيه رحم. حبيب كالول والدايد والزائلة بجاسة واغتمال من جابه باحتلاه الأنه عليه مده كال لا يحرح من معتكته الا تحاجة الإقسان". روفيان خرج ساعة بالاعتبر) بصر فسد الرحم والا موضيعة المرفى الفلاح رهن الاستهاب الصوفيات الاعتكاف عالم مدينة بسال.

©ائشاری بهدیه ۱۹۱۱ ۲ کدت نصوه دب ساچهی لاعکاف و دهمید به قارفیایه گولته

> الارالمختار ، ۳۳۵/۲) کات مصر دارت باشکال در معید کر چی البخر الرائق (۲۰ / ۲۰۱۱) کتاب الصودایات الاعتکاف، ط سعید کر چی

Z 200

ع المانية

اعادر

ہے۔ ' معتلف کے لیے معجد میں اپنے سرتھ ذاتی چادر رکھنا ہو کڑ ہے، یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ (۳)

وا يوقى "الإسعاف" وليس معتولى المسجد أن يحمل سواح المسجد الى بينه ولا ناس بن يشرك سرح المسجد فيه من معارب لى وقب نعشاء ولا يحوز أن يترك فيه كلُّ النِّين الأهي موضع جرب العادة فيه بدنك كمسجد بيب المقدس ومسحد النبي والمسجد الحرام او شوط لواقف شركه فيه كُلُّ مقيل كما حرث العادة به في رماننا ، البحر الرائق ٢٥٠/٥ كاب الوقف بقصل في أحكام المساجد، طاسعيد كواچى)

رح العصاوى الهسدية المستحدد العصولة الساب السابع فيمايت العمومونايكرة فيها العمل الحكام المستحدد طار شيدية كولته

المعاوى المحانية على هامش الهندية ١٩٣٦ ، كناب لوفف عامد الرحل يجعل دارة مسجدة الح عط رشيدية كوئنة

(١) تفسد" مُدُوعِرلِيمًا "متوان كِتَحْت مُرْ نَ دَيكمين

 (واثا أدابه فعها ال يستصحب أوبا غير الدى عليه لانه ربعا حتاج ، كتاب الفقه عن المساهب الاربعة ٩٩٠ كتاب بصيام كتاب لاعتكاف، مكروهات لاعتكاف المداهب الاربعة ١٩٨٠ كتاب بصيام كتاب لاعتكاف الدينة القاهرة)

ورر عمر نے کافا کرہ

سيد ساقال كا كر ب، برفاش وعدم كي عبوت كے لئے عام اور كل جا میں ہو گوں کی آید ورفت جارگ رہتی ہے ،اوگوں کی مگا بیں اعتظاف کرنے اس میں نوگوں کی آید ورفت جارگ رہتی ہے ،اوگوں کی مگا بیں اعتظاف کرنے ؟ ال یں ۔ وہ در کھنا جا ہیں گے کہ عملین یہال کیو کرتے ہیں وال کا مشخصہ کیا ۔ وہ در کے میں وال کا مشخصہ کیا ۔ ہروں کی جمہور فیات کیا ہیں ، وغیرہ ، ک سے عام طور پر معتکف کے ذہن میں ا ؟ الله المحمن بيدا موتى ہے - يكسوئى ميں ضلى پيدا موتا ہے ، ادھ معتلف جا ہے كا ہمار کروں نندنی ہے ضوص اور اعتقاد کے ساتھ منہ جات اور دعا کرے، اس ہے آ ہو راری کرے، در دہ میا بھی جا ہے گا کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے در میان کوئی حائل اور راری کرے، رہاں رکاوٹ نہ ہو، تنہائی، یکسوئی اور وحدیت چاہے گا، بیتم م چیزیں معتکف کو مجد میں کیسے رکاوٹ نہ ہو، تنہائی، یکسوئی اور وحدیث چاہے گا، بیتم م چیزیں معتکف کو مجد میں کیسے رہ ہے۔ نیب ہوں اس کے لئے اعتکاف کی جگہ کو چا در وغیرہ سے گھیر کر حجرہ کی طرح بنا رہا ہائے۔ جاکا کے اسے نہائی ، یکسوئی اور وحدت نصیب ہو، اور سکون اور اطمینان ہے وہ ، الدندالي كاعبوت مين مستغرق رب، اورجس طرح جاب القدنت في سے دازونياز كي ہنی کرے ،اور آ ووزاری کرے بیاس کی شکل بنا کرانڈرتعالی کوخوش کرے۔

عاورول كااجتمام كرنا

اعتکاف کرنے والے کے لیے متجد کے گوشہ میں چا دروغیرہ کا حجرہ اللہ استحب ہے۔ پیستر وغیرہ کی حفظت اور عبادت و تل وت بیں اطمینان وسکون کا جارہ اللہ استحب ہے۔ پیستر وغیرہ کی حفی ظلت اور عبادت و تل وت بیں اطمینان وسکون کا

و الموهود البرة مديد بباب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط قليمي كتب خاله كراجي. و الموهود البرة مديد الاعتكاف، كتاب الصوم، ط قليمي كتب الاعتكاف و حداث الطبوم، باب الاعتكاف و مكتبه العبارية والتفاقانات.

وكاف كسائركان كالبيال

باعث ہے۔ اس کے علاقہ اور کھی صلحتیں ہیں۔(1)

<u>ِ جاريا ک</u>ي

" پانگ" كے عنوان كے تحت ديكسيل! (ص ١١٥)

چاشت کی نماز

الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جاشت کے اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جاشت کے وقت بارہ رکعتیں پڑھیں اللہ تعالی اس کے بدلہ میں جنت کے اندر ایک سویے

الله على عدد الله المعالى حدثنا حفاة بن ربد حدثنا بعي عن عمرة عن عايشة رضى الله عها قالت "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أحرس له عبدة فينصلى الصبح تُم يدخلة فاسنادات جعصة عائشة أن تصرب بحدة فادات له فصرات جاء فنك وأنه وينب الله عبده وسلم والمرات جاء فنك وأنه وينب الله عبده وسلم والمرات المناقل والمناقل والمناقل النبي من الله عليه وسلم أالر تُرون بهن فارك الاعتكاف داك المنهدر ثم اعتكاف المناقل النبي صلى الله عليه وسلم أالر تُرون بهن فارك الاعتكاف داك المنهدر ثم اعتكاف المناقد عليه والله عليه والمناقل المناقد عليه المعالم المناقل المناقل المناقدة عليه والله عليه والله عليه والله عليه والمناقل المناقل المناقلة عليه والله عليه والله عليه والله المناقل المناقلة المناقلة عليه والله المناقلة عليه والله المناقلة عليه والله المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقدة عليه والله كواجي)

ت حدثنا مُحمَّدُ بنُ عَبد الأعلى الطبعابيُ حدثنا المُعتمرُ بنُ سُيمان حدَّشِي عُمارةُ بنُ عَزِيْة قال سَمعتُ سُحمُد بن ابراهيمَ عن أبي سَلمة عن أبي سعيدِ المُعدريُ أنَّ رسُول الله صلّى اللهُ عليه وسلّم اعتكف فِي فَيْةِ ثُر كَيْةٍ على سُلّبِها قطعةً حصيرٍ قال فأحد الحصير بيده فتحاها إلى احبه المُعَنَّة شُمَّ أَطلع رأسة فَكُلُم النّاس وسس اس عاجه (ص عام ) الواب دراء في لصبام باب الى للة القدر اطرقديمي كتب خاله كراچي)

ے صحیح مسلم (۱۷-۳۷) کتاب الصیام، باب فضل لینة القدر والحک علی طَلبها ویان مُحمها و أرجَى أوقات طلبها، ط. قدیمی کتب خانه کراچی 14 1 10 - 12 3 Km/

(1)-032-51254

المراج ا

ہیں۔ ریا ہے شت کی نماز کا وقت مورج اچھی طرح کل نے کے بعدے رول ہے لیے کہ است کے بعدے رول ہے اللہ کا ایک میں اللہ کا اللہ کے بعدے رول ہے میلے تک رہتا ہے۔ (۳)

روں ہے۔ روی سے باشت کی نماز کے لئے صرف نظل نماز کی نیت کر این کافی ہے اور اگر کبی زیت کرنا چاہے تو اس طرح نیت کرسکتا ہے۔ اگر کبی زیت کرنا چاہے تو اس طرح نیت کرسکتا ہے۔

ر به صلی الله علیه و سلمه قال " من صلی لصحی لنتی عشرة رکعة بنی الله له قصو من دهب بی الیمه ر مشکوة اص ۱۱۰ محبی کبیراض ۱۳۹۰ قصل فی لنو بال فروع لو ترک ، ط مهیل اکیلمی لاهود)

راً? هندية ١١٢/١ ، الباب التاسع في النو فال، ط رشيدية كوته

و ۱۹۰۶ و ۱ مدب و اربع ف عداعده في الصحى على الصحيح وفي السية الدين كحال و اكثر ها السية الدين و كثر ها السي عشر و اوسطها ثمال وهو الصديد و شامي ۱۳۲۷، باب الوتروالو فل مطلب سنة لصحي و دوسيد كراچي)

ے حلبی کبیر، ص ۳۹۰ فصل فی النوافل، لمروع لو ترک، ط سهبل، کیدمی لاهور

المدينة ١٢١١ مالياب الناسع في النو قرء ط رشيدية كوئته

رم، ورقت صداوة الضحى من ارتفاع الشمس الى ما قبل الزوال ، قال صاحب الحاوى ووقتها المعادر واقتها على النواقل، فروع أو ترك، والمعلى وبع النهار الخ و حبى كبير، ص ١٩٠٠ الدقتمان في النواقل، فروع أو ترك، ط: مهيل اكيلمي لاهور)

اشر مع الرد ۱۲۲۲، باب لوتر والو آن، مطاب منه الطحى، ط معید
خدید ۱۲۲۱ دالباب الناسع، فی البو قن، ط رشیدیة کوئته

الكال كرك كالناكلينية مویث أن أصلى ادْمع د تكعاب صلوة الصّحى مُستَّة المُبِي صَلَّى اللهِ ا) چشت کرنرز کے لئے صرف فل نماز کی نیب کر لیما کافی ہے۔ جوشت کی نرز کے لئے صرف فل نماز کی نیب کر لیما کافی ہے۔ فاص وقت یا خاص زار کی نیت کرنا ضرور کی نیس ہے۔ (۲) عال يسي موني عايد؟ '' علنے کا انداز'' محنوان کے تحت دیکھیں <sup>ا</sup> (من ۲۰۵) اعتکاف کی حالت میں بالکل چپ جیٹھنا بھی مکروہ تحریک ہے ہال بری بتی زبان ہے نہ نکا لے جموٹ نہ ہو لے ،غیبت نہ کرے ، بلکے قر آن شریف کی تل وستا ہا ک دی علم کے پڑھنے پڑھانے یا کسی ورعبادت میں اپنے اوقات مسرف کرے، خور ر کہ جب بیٹھنا کو کی عبادت نہیں۔مزید ''ممنوعات'' کے عنوان کے تحت دیکھیں (۳) ر ) والاحتياط هي الشراويج أن ينوى التواويج أوسنة الوقف أوقياه الليل كله في مية المعم والإحتياط في السنس ال ينوي الصلاة منايعا لرسول الله صدى الده عليه وصدم كد، في الدعورة وهندية - ١٩٥٠ الياب الثالث في شروط الصلاة ، اللحال الرابع في البدء هـ رشيدية (۴) ریکفیه مطلق النیه للنص و بسنا و افتراویح هو تصحیح ( همایه ۱۰۹۵۰ ایاب التازیم شروط الصلاق الفصل الرابع في النية، ط: وطبيدية كولته 🕾 بمائع الصنائع ١٢٨/١ ؛ فصل في شرائط الاركان، ، منها النيه ، ط معيد كرديي. 🕾 ليجرا لرائن. - ۱۵۸۷، باب شروط الصلاة طـ معيد گراچي و د ۲۸۸۰، به عيس احمدانيارمكه المكرمة (٣) ، وكُثرة إحمعها و المعمدة والتكلم لا بخير) . وأمَّا النَّابِي وهو الصَّما الله ادبه تتركبُ السُّحِينُاتَ مع السامل من غيم عدر وقد ورد النَّهي عنه وقالُوا إنَّ صوم الشُّمب من فن الممجوس لعمهم الله تعالىء وخضه الإمام حبية الذين الضرير بماءدا اعطده قربة أمارداب

يعتبدة أربة فلا يُكرة سحبيث س صمت بجا 😑

م كالداز

معتلف بب عابت شرعيه اور عاجت طبعيه كي لي جائ أوي ی سے مطابق چل ہے چلے، جلدی جلنا ضروری نہیں، بلکہ ڈرا ملکی ہستہ جار چینا پلانٹ سے مطابق ہیں ہے۔ مادي المائي المائي المائي المائي المرين المرين المائي المرين الم المنا العض مرشبه ایسا موتا ہے کہ جس کواک کا معتلف ہونا معلوم نبیل وہ اے رکنا جا ہتا ہے، یا خوراس کو جواب دیٹا ہوتا ہے، تو ایسی صورت جس کفہرے بغیر سے سب روں ہو۔ بہم ہو بھتے ہیں۔ تیز جاں میں تظہر جانے یا کئ کے روک لینے کا اندیشہ ہے، اور ایک ، ن ایم تغیر جائے تو اعتکاف فاسد ہوجا تا ہے ،اس لیے بلکی چال بہتر ہے درنہ یوں ہر

عال چناه از بر- (۲)

وَ وَأَنَّ النَّالَثُ وَهُو أَنَّهُ لا يَتَكُنُّمُ الَّا بَحْيَرِ فَلَقُولُهُ تَعَالَى " وَقُلُ لَعَبَادَى يَقُولُو التَّنَّى هَى أُحِسَنُّ \* والإسواء ٢٥٠ وهو ينصُمُونه يقتصي أن لا يتكلُّم خارِح المسجد إلَّا بنعرٍ فالمسجدُ أولى كلنا المرابع المرابع "التبيير" وأمَّا التُكُمُّم بعيرٍ خيرٍ فإنه يُكره بعيرِ المُعتكب قما ظبُك للمُعتكف والبحوالوائق الارامام كناب الصوم باب الاعتكاف ط سعيد كواجي)

ج المارم الرد مر ٢٠٠٩ - ١٥٠٥ماب والاعتكاف، كتاب الصوم، ط صعيد كر اجي

ح القداري الهندية ٢٠٢٠ ٢٠١٠ كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، واما آذابه، والمحظوراته اهدر رشيدية كونته

ر وإن كان حرج بحاجة الإمسال له أن يمشي على التُؤذة كما في اللهايه و قلَّدا في العماية (المعارى الهنبدية ٢٠٢٠ ، كتباب الصبوم البناب النسابع في الاعتكاف واماطيبناته، طرشيميه كوئله)

 العنمالع العنمالع ٥/١ / ١٥٠ ، كتاب الصوف كتاب الاعتكاف، فصل وأثار كل الاعتكاف. ومحاوراته ... الخ ط: سعيد كراجي

@المسوط للسرخسين ١٣٢/٠ ، كتباب العبوم،ساب الاعكاف، ط. در الكتب العميقيروت لبنان.

ومن وبين الأعدار المحروح بمعالط واليول وأداء الجمعه فادا تحرج ليول او غائط ألا بأس باس بدنو يعة ويرجع إلى المسجد كما فرغ من الوصوء والو مكت في بيته قسد اعتكافة وإن كان

چوری کرتا

پہر اس کے انسان کا ایمان کل کر ایم بہت بڑ گناہ ہے اس سے انسان کا ایمان کل کر ایمان کی اجازت کے بینا اور کھا نانا جائز اور حرام ہے۔ آخرت بین ایسے آدمی پر شخت عذا بہوگا۔ (۱)

ہو اگر کسی معتلف نے کسی کی کوئی چیز چرالی میاما مک کی اجازت کے بینے

المعربة عبد أبى حبيمة رحمه الله تعالى كذا في المعبط ولو حرج لوب و عابط لعبر الغرية ساعة فسلا اعتكافية عبد أبى حبيفة رحمة لله تعالى وعدفه لا يعسد الرائهم السرخسي قولهما أبسر على المسبمين هكد في العلاصة والفتاوى الهديد ١٠٠٠م كتاب الصوم الباب السابع في لاعتكاف، وأمامه سداته، طرشيدية كونته )

العداري الخالية على هامش الهندية / ٢٢٢،٢٢١ ، كتاب السوم العبل لي الاهكال.
 طروشيدية كوئته.

207 کور بیزے کرکھ نی فی ہو تخت گر دوگار ہوگا۔ (۱) البشتاس سے اعترافاف فاسولیس کور بیزے رہ) ہوجی۔ (۲)

جہت ، مری کھت ، مری کے الدر ہو، اگر نے محتلف مری کے الدر ہو، اگر فرید مری کہ اہم ہوت کی مری کے الدر ہو، اگر فرید مری مسلم فرا مری کا فرید مری مسلم فا سفیت بعض منه و کو فعدل فی منی لاقوال ۱۹۱۱ والم مری مسلم فا سفیت بعض منه و کو فعدل فی منی لاقوال ۱۹۱۱ والم المحدیث کے ۱۹۱ والم المحدیث کا ۱۹۲ والم المحدیث کا ۱۹۲ والم المحدیث کا ۱۹۲ والم کا المحدیث کا ۱۹۲ والمحدیث کا دار المحدیث المحدیث کا دار المحدیث المحدیث کا دار المحدیث کا دار المحدیث المحدیث کا دار ا

و الفر الحاشية السابقة آعًا أيضًا

و مهودنا سبكر السُمعتكِف لَيُلا لم يُقبعه اعتكانة الأَمَّة تناولُ مَعظُورِ الدَّيِّ لا معطُورِ الاعتكافِ حسد لم أكن مال الغيم كُندا في فُشاوى قَناضِى حَنان ﴿ الفَتاوِى الْفِندية ﴿ ١١٣/١ ، كَتَابِ الصودِمالياب السابع في الاعتكاف، وأمامحطوراته، طروبيدية كوثته)

ح المساوى الخالية على هامسش الهندية ٢٢٥/١ ، كتاب الموم، لصن في الاعتكاف، طورشيدية كوئته.

وع الدائدار عبالية ١٣/٢ ٢٠٠ كتاب المصوم القصل الثاني عشر في الاعتكاف،ط قديمي كب عاد كراجي.

(م) ( فَولَهُ والوطة الوقة والولُ والتُحلّى) أى وكُره الوطة فوق المسجد وكذا البُولُ والتُحوُّطُ إِذَا سطح المسجد لله حَكمُ المسجد حتى يصحُ الاقتداءُ منهُ بس تحة ولا ينطلُ الاعتكات بالصّفود إلَيه ( البحرالراتق ١٣٣/٠ كتاب الصلاد، المعل لقافر ع مربيان الكراهة في العملاة شرع في بالها عارجها معاهو من توابعها، ط صعيد كراجي،

التيس المحقبائي شوح كر الدفائق للويلمي: ١٩٥١ م كتاب الصلوق، فَصلَ كُرِهَ استِقبالُ التيسوف، فَصلَ كُرِهَ استِقبالُ التيسوفية التيروت.

﴿ وَقُلْ ﴾ ﴿ وَضُفُودُ المُحَكِفِ عَلَى العَيْدِمَةَ لا يُعْبِدُ اعتِكَافَهُ ﴾ أمَّا إِنَّا كَانَ بَابُ المِيْدِمة في ﴿

اعتاف كراكالا الكانية

زینه پر جانا جائز نہیں ، البتہ اعتکاف میں بیٹینے وقت یہ نیت کر لے کرائ زیند کے ذر بعیر سمجد کی جیست پر جاؤں گاتو پھر معتلف کوائ زینے کے ذریعے محبح کی تپھٹ پر جانا جائز ہے ، (۱) پھر اعتکاف فی سرنہیں ہوگا ، البتہ بلاضر ورت تبھت پر نیک جانا جائز ہے ، (۱) پھر اعتکاف فی سرنہیں ہوگا ، البتہ بلاضر ورت تبھت پر نیک جانا جائے ۔ (۲)

ت سمحد فهر والصعود على سطح لمسجد سوء و ب كان بالها عارج لمسحد وكدلك المسحد وكدلك المسحد وكدلك المسحد من يقول هذا قولهما فأل عند أبي تحبيعة وصى الله عنة فيهى أن يعدد اعتال فل غد المسخد من غير ضرورة والأصغ له قولهم جميعًا واستحس أبو حيفة وداك الأله بن جسلة حاحته فإن مسجدة الله كان مُعتكف للقامة الصلاة فيه بالجماعة وددك الله يتأثر بنالا دن وهو بهنا المخروج غير معرض عن تعظيم المقعة أصلات لل غو ساع فيما يريد في تنظيم المنافعة المالات المحومة الا يعدد اعتكافة و لمبسوط لسرخسي الاسماعة والكتاب الصومة المال الإسمال الاسمال المساولات المال الاسمال الاسمال الاسمال المسمولات المساولات المساولات

بدائع الصنائع ۱۳۱، ۳۵۱، کتاب الصنوة، قَصلُ شرایطُ أركان العُالاة، ط.مير
 کراچی

(١) (ومو شَرط وقت النَّمو و الالبراء أن يَحرُج الَى عيادةِ المريص وضلاة الجازَة وَحدود مجالس العلم يحورُ له دلك كذا في التَّار خَالَة باللَّاع الخُجُه (القناوي الهنديد ١٠٢٠، م كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف وأما مصداته ، ط رشيديه كونته)

 السائدار خمانيه ۲/۲ ، کتاب العموم «الفصل الثانی عشر فی الاعتكاف، ط قليمی كتب خاله كراچی.

رح جائية الطبعطاوى عبدى المراكى ص ٣٨٣، كتاب الصوم بال الاعتكال ورك و عبد الله المعلى الاعتكال وركي و عبد كتاب العوم باب الاعتكال وركي العبارية عرات الفائستان.

المرمع الود ١٢٨٨/٢ كتاب الصوم الماب الاعتكاف طاسعيد كراجى (١) , قولُـة الوطة فوقة ) تُم رأيت لقُهستاسيُ نقلٌ عن المُعيد كراهه الصُّغُود على مطع المسجد ( ودالمحتار) ( ١ ١٥٣) كتابُ الصَّلاة ، بابُ ما يُفسدُ الصَّلاة وما يُكرهُ فيها الطلال في أحكّام المشجد ، طار معيد كراجي)

العامل في أداب المسجد والقبة والمصحف وما كُنب فيه شيءٌ من القُر ان طروبينية كرته،

چلقدى

می کے اندر مبلتا، چبل قدی کرنا جائز تبین ہے، مجداں کام کے لیے ہیں بنائی تکی، ابستہ اگر معتکف بیمار ہے چبل قدی ضروری ہے تو بقدر ضرورت اجازت ہنائی تکی مبلنے کا انداز محمد کے احترام کے خلاف شہو۔ (۱)

ر ) ولما أو اولا يجوز أن أعمل فيه الصّنائع الآنة مُحده لله نعالى قلا يكون محلًا لقير العبادة غير أيم فالر في الحيّاط إذا جملس فيه لمصلحته من دفع الصّبيان وَصِيامة المسجد إلا باس به المُصرُورة ولا يبدق النّوب عند طيّه دفّة عبيقا وحى المُحلاصة رحُلُ يمُرُ في المسجد ويتُحدة طريق إن كان لغير عُدر لا يجُورُ ونعُدر يجُورُ ثُمّ إذا حار يُصلّى كُلُ يوم تجيّة المسجد مرّق اهـ ويأرب البحد المالة المسجد ويتُحدة بالمسجد على المعلق المسجد على المعلق المسجد على المعلقة المسجد على المعلقة المسجد على المعلقة المعلق المنافر عمن بيان الكراهة الى لعبلاة شرع في المعلق على المعلاة شرع في المعلق على المعلقة المعلق المنافر عمن بيان الكراهة الى لعبلاة شرع في المعلق على المعلقة المعلق المنافر عمن بيان الكراهة الى المعلقة المرع في المعلق على المعلقة المعلقة

بينها من المادالقتلاك (٢/ ١٤١٤ م كاب الوقت، احكام المسجد بقرئ وشي در محد بموال. ١٠٨م و كتيد و را العوم ح الدادالقتلاك (٢/ ١٤ م ١٤٤١ م كتاب الوقت، احكام المسجد بقرئ وشي در محد بموال. ١٠٨٠ و كتيد و را العوم كرائي -

احسن المساوى ١/٣ - ٥٠ كتاب الصوم، باب الاعتكاف، معتكف كامسجد مين ثهدا، طالعيد كراچي.

Z.

الاكاف كاسكركان كاويديا

إطاجت روائي

جڑے ای وجہ ہے صوفیہ کرام کامقولہ ہے: 'اللہ جل شانہ کے یہں اور ا دل کی جتنی قدر ہے آئی کی چیز کی نہیں۔ ' بہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بدد عاسے حادید ا میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور ہے اجب کی شخص کو حاکم بنا کر بھیجے تو اور تھے توں کے ساتھ 'اتق دعوۃ انمظلوم' بھی ارشاد فرماتے کے مظلوم کی بدد عاسے بچون

ے بترس زیمظلوں کہ ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بہراستقبل کی میر بیر سیاری کے بیر استقبال کی میر بیر استقبال کے تحت بیر بیر سیاری میرید ''ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت'' کے عنوان کے تحت رکھیں!

( ) وعي ابن عباس رضى الله عنهما انه كان معتكفا في هسجد رسول الله صلى الله عيه وسم فاتاه رجل فسلم عليه ثم جدى فقال له ابن عباس يا فلان أراك مكتب حريبا " قال العم يابن عم رسور الله ، بفلان علي حق ولا وحرمه صاحب هذا القبر ما قدر عليه ، قال ابن عباس الله أكلمه فيك ، فقال إن أحبيت " قال فانتعل اس عباس ثم حرج من المسجد فقال به افرجل السيب ماكت فيه " قال الا ، ولكى سمعت صاحب الله القبر صلى الله عيه وسدم ، والعهد به قريب فنده عباه هو يقول. من مشى في حاجه احيه وبلغ فيها كان خير ، له من اعتكاف عشر سين وعن اعتكف بو ما ابتغاه وحد الله تعالى جعل الله بينه و بين النار ثلاث خدادن أبعد مما بين المحافقيس رواه الطبراني في الأوسط والبيه في واللهظ له ، والحاكم مختصر ، وقال صحيح الحدافقيس رواه الطبراني في الأوسط والبيه في واللهظ له ، والحاكم مختصر ، وقال صحيح مكتبه و مطبعه البابي الحديي وأولاده بمصر )

بہ جو کے سنتول سے فارٹے ہونے کے بعد جامع مبحد میں آگر کھوزیادہ عُمر جائے تو جائز ہے، لیکن مکروہ تنزیبی ہے۔ کیوں کہ جس مبحد میں اعتکاف کا الزام کیا ہے اس کی ایک طرح کی ٹی لفت ہے۔

اللہ معتلف، جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے جائے اور وہیں ایک رہت اور وہیں ایک رہت اور وہیں ایک رہت اور وہیں ایک رہت اور اور ایک ایک رہت ہیں ہورا کرنے لگے، تب بھی ہورے، یعنی اعتبا ف نہیں ٹوٹے گا آئیکن ایسا کرنا مکر وہ ہے۔ (۱)

و مره عبد ، اى على المعكف اعتكاف واجاً أنّ النّفل فيه يغروخ لأنّه منة لا مُطل كما مر و النخروج لا لحاحة الاسمان ) طبيعيّة كبول و غايط وغسل او احتلم ولا يُمكّ الانسال في الممسجد كن في النهر ، أن عشرعيّة كعيد وادن لو مُؤدّنا ومابّ المعاوة خارج المسجد و الحصفة وقب الروال واس بعد مرلّه الى معتكفة را حرج في وقب بدوكها ) مع المسجد و الحصفة وقب الروال واس بعد مرلّه الى معتكفة را حرج في وقب بدوكها ) مع التها بمعكمة في دلك وابه ويستل بعدها أربعا و منّ على الخلاف والو مكّ اكثر مع يقشد السبحان المدحد عد المدودة بالاصرورة و المدوالمنخدان المدحد عد المدودة والموالمنخدان المدودة والموالمنخدان المدودة والموالمنخدان المدودة والمدالمند المدودة والمدالمند المدودة والمدالمند المدودة والمدالمند المدودة والمدالمند المدالية المدودة والمدالمند المدودة والمدالية والمدالة والمدالمند المدالية المدالة والمدالة والمدالة

الم المعلم الله المعلم الله المعلم الماست المعلم ا

ان عیدین کے دن اعتکاف کرنا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص و جانے کر کا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص و جانے کری کے دن اعتکاف میں جمعہ کی نماز کی طرح جلے جانا جا ہے۔ اور میں نماز کی طرح جونا جانے ہے۔ اور میں نماز سے فارغ ہوکر فوراً اعتکاف دالی مسجد میں جانا جا ہے۔ عید کی نماز سے ساتا جا ہے۔ عید کی نماز سے ساتا جا ہے۔ عید کی نماز سے سے عالا حاجت شرعیہ میں داخل ہے۔ (۲)

البحرالرائل ۲۰۲۲-۲۰۱۳ کتاب لصوم بهاب الاعتکاف، ط معید کراچی
 محوصرة البیریة ۲۱۷ ما ۲۵۱۰ انتاب الصوم بهاب الاعتکاف، ط فدیسی کسون کراچی،

كتاب الفقه على المداهب الأربعة ( ٢٩٥٠) كتاب الصباح، كتاب الإعتكاف المعدال
 الإعتكاف، ط. دار الحديث القاهرة

ك" المعسك لي جانا" مؤان تحت العيال في تاريكمير.

( ) مناعت ك يوامر كرمجوش جانا" عنوال تحت تغييلا تريكمين

الرول بعد مسوله ، ى معتكفه و خرج في وقت بدر كها ، مع مشها يُحكّمُ في ديك رابّه وبدر أو بسر بعد مسوله ، ى معتكفه و خرج في وقت بدر كها ، مع مشها يُحكّمُ في ديك رابّه وبدراً بعدها أربعا أو ساعمى محلاف ولو مكث أكثر مع بعشد الأله محل لله و تحريها لمعتقده مسرمة بلا صرّوره وفي الشامية " ، قولة وعيد ، أهاد صحّه النّبو بالاعتكال في الأباد الحمسة المهيد وفيه الاحتلاف مشابق في مدر صومها الآن الشوم من الوازم الاعتكاف الواجب فعلى روامه محمد عن الإمام يصحّ لكن يعال له الص في وقت حر ويُكفُو اليعين إن اراد وإل

حاجت ضروریه کی تعریف: معتلف کواجا تک کوئی ایسی شدید مرورت پیش آجائے جس کی وجہ ہے اسے اعتکاف والی مجد سے نگلنا پڑے تو ایسی مرورت پیش آجائے جس کی وجہ ہے اسے اعتکاف والی مجد سے نگلنا پڑے تو ایسی مرد الماجت ضرورين كتبتر بيل-مثلًا مجد كرنے لكے اور معتلف كودب جائے باوں کا خطرہ ہوجائے میاف کم ما کم گرف رکرنے آج نے یا اسی شہادت دینا ضروری ہوگیا جو ئریاً معتلف کے ذمے واجب ہے، کہ مدعی کاحق اس کی شیادت پر موتوف ہے، دوسرا کو کی نہیں ہے ، اگر معتلف کواہ گوائی نددے تو مدعی کاحق فوت ہوجائے گا، یا کو کی آ دمی یا بجہ پی ٹی مٹس ڈوب رہا ہے، یا آگ میں گر پڑا ہے یا خطرہ ہے یا خت بجار ہوگیا ہے، یہ گھر والوں میں ہے کی کی جان ، مال ، آبر و کا خطرہ ہے ، ماسخت بیار ہو گیا ، ماجاز ، آگیا اور جنازه کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ، یا جہاد کا حکم ہوگیا،اور جہاد میں شریک ہونا فرض ب من یا کی نے زیردی ہاتھ بکڑ کر کھڑا کردیا، یا جماعت کے نمازی سب جے کئے ،اب مبحد میں جماعت کا انتظام نہ رہا اس نتم کی سب ماجنیں حاجات ضرور ہیے کہاتی ہیں، اکثر صورتوں میں اعتکاف ترک کرنا فرض اور داجب ہوجاتا ہے۔اور ع کاف چیوڑنے کا گناہ بھی نہیں ہوتا۔(۱)۔اہت محدے نگلنے ہے اعت کاف فاسد = اعتكف فيها صبح وعلى روايه الهي يُوسَف عندة لا يصبح سرَّة كالثَّار بالصَّوم فيها مدايَّع ( الدرمع الرد ٢٠٠٥/٢٠٥٠ كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيد كراچي ) الكارية فرخ لتصادية العبدين أيض والمجوهرة سيرة المهداء كتاب الصوم باب الاعتكاف

ط فنيمي كتب خاله كراچي؛ الأولو مدراعمكات أيام العيد قضاه في وفت آخر وعليه كفارة اليمين ال بوى اليمين ا للواعمكف فيه احرأه و اساء و خلاصة الفتاوى ١١/ ١٠٤ كتاب الصوم الفصل السادس في الاعكال، ويس آخراني النلو ، طارمكتبه الصارية كولاه)

الزلايخرج مد إلا لحاجه شرعية أوطبيعية)(أن حاجة(ضرورية كانهدام المسجد)وأداء شهادة تعيم عليه رواحراج ظالم كرها وتعرق أهده)لغوات ما هو المقصود منه روخوف على نفسه أو

## جوجائے گا ،اورا یک رات اورا یک دن کی قصد روز ہے ساتھ ل زم ہوگ ()

= مداعيه من المكابرين فيدخل مسجدا من ساعته عريد أن لا يكون عروجه إلا بعنكن لرغم ا ولا يشتقل إلا بالدهاب إلى المسجد الأحوز فإن خرج ساعد بلا علو) محبر (فعد الواجساؤلا إلم به را مراقى الفلاح. (ص ٢٥١) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط المدادية ملتان

رج رقوبه أو حاحة ضرورية الخ ) قال السيد في شرحه اعلم أن ما ذكره المصنف سعدم فريد الاعتكاف بالحروح لأحل الهلام المسجدومنا بعده صالاعدو التي ذكرها عوميعي التصباحيين وأعاعند الإمام فيضبك لأق العابر في هله المسايل مما لا يغنب ولوعد و وفي الم المناصو" وأما ما لا يخب كالجاء غريق والهدام مسجد فمسقط للإلم لا للبطلان رالالكار النسبان أوقى بعدم الفساد كما حققه الكمال خلافا لما فصله الزينعي وغيره لكرغي النهر وغوا جعل عدم الفساد لالهدامه ويطلان جماعته وإحراجه كرها استحسالا العي

وقوله وأداء شهاده تعينت عليه إليه أن هلنا من الحوايج بشرعية

وللوالم الصواب مناهو المقصود منه) علة لعدم القساد في هذه المسايل يعني إليال بقسب اعتكافه بن يخرج الى غيره لأن المقصود للمعتكف وهو أداه الصلاة في ذلك الممير هني أكمل الوجود للدفات.

(أوله من المكابرين) أي المتجبرين من الكبر بمعني التجبر

وقوله يتريبدان لايكون الخ ياى وليس المراد إزادة الساعة طيلة لاحتمال مع المسافة بين المسجلين

ر قبوسة - يبلا عشر معتبر ) أي في عدم الفينات للو خوج لجنارة محرمة أو روحته ليبد لايه وإن كان علوا إلا أنه لم يعتبر في عدم الفساد

ر قومه ، و لا الم عليه مه ) أي بالعظم أي راف يغير العمر فياتم لقرمه تعالي ع ولا تبطر اعمالكم أوا محمد الاية: ٢٣

ر قوند إيه دام ) أي كل منهما

ر قارسه وأصمه في المسجد ، ان ادا حراح منه فعليه قضاؤه أبضا لعدم وحرد الركل وحساشية الطبحطساوي عبلسي السميراليني حي ١٣٨٣، ١٣٨٣، كسباب الصوم،ماب الاعتكال ط مينو منجميد كتب خانه كو چې ص ۴ دې ۱۹۵۰، بات الاعتكاف كتاب المعوم طابكيا المعارية هرات الفائستان)

الدومع الرد و٢ ٥ ٣٠٨ كاب الصوفياب الاعتكاف طاسعيد كواجى وكالشاشاد حاليه و٢٠٢٦ كتاب الشواد الفصل لثاني عشوهي الاعتكاف وافليمي كاب

خیاله کر اچی .و.

و الما علاق و شفي ف كالقرم منوس مع قدو مد عا مع المعرف ما كويكيس.

المجافی میرکی جیت مخدوش تھی گرنے لگے بھی میں اعتکاف کی صورت نہیں الم میرکی جیت میں اعتکاف کی صورت نہیں کا میرک جیت بنا اس میرک جیت بالا میرک میں اعتکاف کو میں اور نگل کر الم میرک میں جہاں اعتکاف کرنا چاہے جلہ جسے اتواک سے اعتکاف فاسمہ نہ ہوگا، در المرک میں میر کے بچائے گھر میں رہ گی تواعتکاف فاسمہ ہوجائے گا۔ () کر المورت میں میرک بجائے گھر میں رہ گی تواعتکاف فاسمہ ہوجائے گا۔ () میرک فالم جابر نکاف کرنے والے کوظلماً میجدے جابر نکال دیا ہوگا ہے گئے میں چل گیا ، گھر نہیں گیا ، توال سے بھی اعتکاف المربیان ہوگا۔ () اعتکاف المربیان ہوگا۔ ()

وبتطبير

المن المبان مجور الله المباد المباد

رأن مُصدانه المسجد أو أحرح مكوها الحواول من المسجد في خرج من المسجد المقدم بأن الهدم المسجد أو أحرح مكوها الدحن مسجد أخر من ساعته لم يفشد اعتكافه استحسانا هكد في الدائع" وكند دو خاف على نفسه أو ماله الحرح هكدا في" الشيبن" ، والو حرج لحسرة بعده الدائعة وكندا للهوبين أو الجهاد إذا كان بعده المناف العربي او الحربي أو الجهاد إذا كان الشير هاف أو لاداء السهادة هكدا في أسببين وكدا إذ حرج سعه بعلو الموض السد الشهر هاف أو لاداء السهادة هكدا في أسببين وكدا إذ حرج سعه بعلو الموض السد الشهر هاف أو لاداء المناف المانع في المناف المنافع في المناف المنافع في العكاف والمافسلاله الحال وشيفيد كوله)

التالجوهوة النبرة المعدم كتاب التصوم، باب الاعتكاف، ط قليمي كتب خانه كراجي التحكاف، معسدات كتاب العكاف، معسدات التحكاف، معسدات الاعكاف، معسدات الاعكاف، معسدات الاعكاف، معسدات الاعكاف، معسدات الاعكاف، معسدات الاعكاف، معسدات التعامرة .

التحافظة الإسلامي وادف ٢٣٢/٢ إسباب النالث المصام والاعتكاف الفصل لتامي الاعتكاف الفصل لتامي الاعتكاف الفصل العتكاف المعتال العتكاف المعتال العتال المعتالية بشاور المعتال العتال العتال المعتال العتال العال العتال العتال العتال العتال العتال العتال العتال العتال العتال

الله طبعی ضرورت کے لیے جب معتلف محبر ہے ہا جا جا ہا آبال است محبر ہے جا ہم جا ہا جا ہا آبال است محبور کے مشکل معتلف کا اور اند سناف کا کھر اللہ سناف کا کھر اللہ سناف کا کھر اللہ سناف کا کھر اللہ سناف کا کھر آبر ہے ، یا خود معتلف کے دو گھر جی ایک قرب ہو اور دوسرا دور ، یا محبر کے قرب سرکاری بیت الخلاء (فلیش دغیرہ) ہے، یا مجد مقرب ہوا ہو اور دوسرا دور ، یا ہوا ہے ، تو ان بیس جو بھی بیت الخلاء محبد سے قریب ہوا ہوا ہے ۔ البت اگر قریب والی جگہ سے طبیعت و نول نہوج ہی میں جا ہوا ہے۔ البت اگر قریب والی جگہ سے طبیعت و نول نہوج ہی موجواہ طبیعت کے نقاضے کے اعتبرات کی دجہ سے دفع حاجت بوری ند ہوتی ہونواہ طبیعت کے نقاضے کے اعتبرات میں دور ہوا دوسرے آ دی کو تکلیف ہوتی ہو، پردہ کر اتا پڑتا ہے یا کوئی اور دشواری ہوتو دور کے جو اور کے جو اور کے جو اور کے دور اور کے اور کی اور دشواری ہوتو دور اور کی اور دشواری ہوتو دور اور کی اور دشواری ہوتو دور اور کی دور کے جو ان جا ہے ۔ (ا)

(), وحرم عديد) أى على المعتكف اعبكافًا واحبُ أمّا النقلُ فلهُ العُرُوحُ لأمّه ههُ لا مبال مرا لخروحُ الا لمعاحة الإنسان عليهميّة كون وغايطٍ وغسل لو احتلم ولا يُمكّه الإنسان المسجد كدا في النهر وفي " لشامية " (قولُهُ إلا لحاجة الإنسان الح) ولا يمكّ بعد فراه من لحنهور ولا يلرمُه أن يالي بيت صديقه القريب واختلف قيما لوكان لهُ بينا التر البيه مسهما قبل فسد وقبل الا يبغى أن ياخرَج على القولين ما لو ترك بيت الحلاء لمسجد اقريم وأنى بالفاق غير بينه وحمي أن الإنسان قد لا يألف غير بينه وحميم أن إلى المنافية وهذه الأن الإنسان قد لا يألف غير بينه وحميم أن المنافية وهذه الأن الإنسان قد لا يألف غيرة بأن لا يُعيشرُ بهُ الا في بينه فلا يبغد المحوارُ بلا خلاف وليس كالمكن بعدا توضيع أو حمرة أن المنافية وليس كالمكن بعدا المنافية بين المنافية ولمن غير أن يكون خرج لدلك قصلا فإلهُ وأن كما في المحرور المنافية بينا لا يقصى في المسجد (قرله وعين عليه شرعبه وضر الله المنافية بعدالا بلا منها وما لا يقصى في المسجد (قرله وعين على مسرعبه وضر الله المنافية بعدالا بالمنافية بالله المنافية بعداللا بالمنافية بعدالا بل المنافية بالمنافية وعده المنافية ومنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية بالمنافية المنافية بالمنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية والمنا

البحر الرائق ١٠١٠٩ كاب الصوم، باب الاعكاف، ط معيد كراچى.

انصاری الهددیة ۲۱۳/۱ کی ساسطوم، لباب الساسع فی الاعتکاف، واماهداله
 طروشیدیة کوئنه

الراعتكاف كمسائل كانسائيكوييزي معتلف کو حاجت طبعیہ سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں آ جا تا جا ہے، م میں رہنا جا تر نیس ۔ (۱) ماہید هر میں رہنا جا تر نیس ۔ (۱)

معنکف کی ریج خارج ہونے گئے .. اگر ممکن ہوسکے تو اس کو مجدے ر فارج کرے، اگر بلا اختیار مسجد ہی میس خارج ہوجائے تو بھی مضا نقہ الرسفيد - (۱)

🕁 وضوکرنے کی ایک جگہ قریب ہے اور دوسری جگہ ذرا دور ہے تو زب دن جگه بهتر ہے اگر کوئی دشوراری ہوتو دور بھی جاسکتا ہے، ای طرح پیٹاب فانے، استنجا خانے اور عنسل خانے کا تھم ہے کہ جب تک قریب ترین جگہ ہے مردرت بوری ہوتی ہوتو بلاضر ورت وورشہ جائے۔

معتلف کومنجدے باہر کلنے کے لیے جو حاجتیں اور ضرور تیں پیش آتی ہیں وہ تن تم پر بین (۱) حاجت شرعیه (۲) حاجت طبعیه (۳) عاجت ضرورییه ان تين قسموں كي تفسيل اين ايني جك يرآئے كى \_

الرمس لاعتفار التخبروج لتبعايط والبول واداء الجمعة فإذا خوج لبول أو عايط لا بأس بال يدخل بيسه وبرجع الى المستجد كما قرع من الراضوء والو مكث في بينه فسند عتگافه وإن كان ساعه عبيد أبي حبيمة رحمه بله بعاني كند في المُحبط ][ لقتارى الهيدية ٢٠١ ٢٠ كتاب القوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامه ساداته، طرشيدية كوشه إ

الم المناوى الناتار حالية ١٣١٣، كناب الصوح «المفصل الثاني عشر في الاعتكاف، ط قليمي كرجي،

 البحوهرة التيرة: ١٤١١ مكتاب لصوم، باب الإعتكاف، ط قديمي كتب خانه كراچي. اً اللَّى "ودائمجتار - وفي لُحرامه أو دافسا فِي المسجد لم ير بعضَهُم به باسًا وقال يعضهم

والماس الديخر أن من وهو الأصلح اله وردانمجان ١٥٢٠ اكتاب الطهارة الين مطب

بطلق الدعاء على ما يشمل الثناء ، ط: صعيد كراجي )

اللَّهُ مِيل بو حيفة رَّحيمة اللَّهُ مَعَالَى عن المُعتكب إذًا احتاج إلَى القصد أو الحجافة هل يَحرُحُ

(2)

#### تخامت بنوانا

المجاز معتلف کے لیے معجد میں اپنی تجامت خود بنانا جائز ہے، اور تہا معتلف کے اور تہا معتلف کے اور تہا معتلف کے اور تہا معتلف کے اگر نائی مز دوری کے بغیر کام کرتا ہے تو معتلف مجد کے اندر د ہے اور نائی مجد عظافہ ہجا زمید اور اگر نائی مز دوری لے کر کام کرتا ہے تو معتلف مجد کے اندر اجرت ہے کر کام کرتا جائز ہیں۔ ایک میٹ کر یا گور تجامت بنائے مسجد کے اندراجرت ہے کر کام کرتا جائز ہیں۔ ()

ایک معتلف کو بال اور تجامت بنائے میں بہت زیادہ احقی ط کرنے کام رائی و بھی اور تو کام رائی ہے ہوگر وہ تو گا۔ (۱)

= قبال لاء وفي الآلي واحتلف في الذي يعشو في المسجد فلم ير بعصهم بالله ويعمهم الراوي يعشو وينخرُ خ اذا احداج اليه وهو الأصح كله في النشراناشي ( الفناوي الهندية ١٠١٥م مرم عمر كناب الكراهية الباب المعامش في آذاب المسجد والفيلة الداط وشيديه كوك

( ) ششل أبو حيفة وحمة لله بعالى عن المعنكف إذا احتاج إلى الفصد أو العجامة على مرغ اللقال الا واستعناوى الهسدية ١٣٠٠/٥٠ كتابُ الكراهية البابُ العامس في آذان العسجة والقبلة ... (١٥ طروشيدية كوسه)

ك أول الم من ك يها عن المنافية و الأراكيمين

الما يجور لبع والشراء في استحد وكدا كرة فيه التعليم والكتابة والخياطة بالبروكل شيء كرة فيه التعليم والكتابة والخياطة بالبروكل شيء كرة فيه كرة في شرح مدغى الابحرشيخيراك المادة في المحرشيخيراك المحرشيخيراك

المحرور المبدود المدا المدا المدا المدا المدوم طاهديمي كنب المدوم المديمي كنب الاله كراجي.

المجاوري المبدود الدا المدا الكال الكراجة الدال الخامد إلى ادال المسجدط رشهية كوئة الراسان المبدود على ادال المسجدة على الراسان و السخاط ونقلية الأطافر وقص الشعر ونتاره المراوية للكريهة من مصل وصواد كرات وبحوادا و النقد الإسلامي و دلية و الالاعام الله الأول المياهي الأول لمي احكام الله المحكم المساحدات المستحدات المساحدات المساحدات المحديد الم

وراً وى عن عايشه رصى المعتدات فالله "كان رسول الله صلى بله عيه وسلويخ السام من المستحد في إذاء الإباس به ادا الوباؤن المستحد في المستحد في إذاء الإباس به ادا الوباؤن المستحد من المستحد في المستحد المستحد "

بی وه جرویا مکان جومها کی مسجد یا اس کی ضرورت کے لیے بنایہ جاتا ہے۔

ہم ہم اللہ ہوتا ہے ، وہاں جائے ہے اعتکاف فاسد ہوجاتا ہے۔

ہم ہم کا سافان رہتا ہے ، اس کے یورے ہیں ہی متعین نہیں ہوتا کہ وہ محد کی صدود کے ہم مجرکا سافان رہتا ہے ، اس کے یورے ہیں ہی متعین نہیں ہوتا کہ وہ مجد کی صدود کے ہم مجرکا سافان رہتا ہے ، اس کے یورے ہیں ہی متعین نہیں ہوتا کہ وہ مجد کی صدود کے اندر ہے یا نہیں ، اس لیے مسجد بنانے والے ہے ورند کیٹی یوانظامید ہے مطوم کر لے کہ وہ مجد بی یوانظامید ہے مطوم کر لے کہ وہ مجریلی رافل میں ، اگر داخل ہے تو بہتر ورند محکفین وہاں نہ جا کیں ۔ (۱)

الساب رافل ہے یا نہیں ، اگر داخل ہے تو بہتر ورند محکفین وہاں نہ جا کیں ۔ (۱)

الساب رافل ہے یا نہیں ، اگر داخل ہے تو بہتر ورند محکفین وہاں نہ جا کیں ، ومعظور اتد الساب رامد کر ابھی)

العرارائل ٢٠٠١/٢٥ كتاب الصوم باب الاعتكاف ط سعيد كراچى

🕾 والبحار (۲۰۵۰) كتاب الصرماناب لاعتكاف،ط معيد كراچي

ر وادا حمل بحثة سرداب بمصالحه) أى المسجد رحان كمسحد لقُدس ( ولو حعل لغيرها أو حمل الولة بينا رحمل باب المسجد الى طريق وعرقة عن ممكه لا) يكون مسجدًا

وفى "الشّامية" وقولة أو حعل قولة بيتًا الح ، ظاهرة أنة لا قوق بين أن يكون البيت للمسجد أو لا إلّا أنّه بوحد من التُعيل أنّ محلُ عدم كونه مسحف فيما دا لم يكن وقفا على معالمح المسجدة وبه عبرُح في " الإميقاف" قلن وادا كان الشردات أو العبرُ لمصالح المسجد أو كانا ولفًا عَلَيه عباؤ حسجة الم " شرباً لاللّه" قال في " البحر " وحاصلة أن شرط كرنه مسحداً أن كان وقفا عبرُ مسجداً الله " شرباً لاللّه" قال في " البحر " وحاصلة أن شرط كرنه مسجداً أن يكون معلد وعبرُ عاسجد المقطع حق العبد عنه لقوله تعالى فو وأن المساحد لنبه محالاً ما الله كان المسجد فهو كبرداب بيت المقدم معالم المسجد فهو كبرداب بيت المقدم هذا قو طاهر الرواية، وقباك وو يات صعيفة مدكورة في "الهداية" والمدرم الرد محاسفة عراجي) عالم المواجد، ط معيد كواجي) عالم المقدم مطلب في أحكام مسجد، ط معيد كواجي) عالم المناس المقدم المعيد كواجي) عالم المناسفة المناسفة عن أحكام مسجد، ط معيد كواجي) عالم المناسفة المن

ا عناف کی حالت بیس معنکف کو جان ہو جھ کریا بھول کر اوات میں یہ دن میں است میں یہ جس معنکف کو جان ہو جھ کریا بھول کر اوات میں یہ دن میں بھر میں بیوی سے صحبت کرتا ، بوس و کنار کرنا ، یہ شہوت سے اس کے بدن کو جھوٹا حرام ہے اس سے اعتکاف فاسد بھوج نے گا۔ (۱) اگر دمفیان میں دن میں بوا ہے تو کفارہ اور تضا بھی لازم ہوگی ، یعنی مسلسل ساٹھ دوزے کفارے کے

= ﴿ البحر الرائق (٢٥١/٥٥) كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد، ط سعيد كراجي ﴿ الفتوى الهسدية (٢٥٥/٣) كتاب لوقف، البياب الحادي عشر في المسجد، وبايتطل بدانفصل لأول فيمايصير به مسجداً النعاط وشيدية كولته

و رأت مُصدالة عديها الحروج من المسجد فلا ينخرُ خ المُعتكف من مُصَكُفه بِلا وَهَارُ إِلَّا لَهُ مَعَدُو مِن مُصكفه بِلا وَهَارُ إِلَّا المُعَدِ وَرَن حَمْدَ مِن غَيْرٍ عَدْرِ سَاعَة فَسَدَ عَبْكَافُه فِي قُول أَبِي حَبِيعة وحمه الله تعالى كَ لِي المُعَدِ وَرَن حَمْدِ مِن غَيْرٍ عَدْرُ سَاعَة فَسَدَ عَبْكَافُه فِي قُول أَبِي حَبِيعة وحمه الله تعالى كَ لِي المُعَدِ وَالله عَمْدُ اللهِ عَنْ المُعَدِّ وَلَمُ اللهِ عَلَى المُعَدِّ وَعُمْ اللهِ عَلَى المُعَدِّ وَالْمَامِعِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المُعَدِّ وَاللهِ اللهِ عَلَى المُعَدِّ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المُعَدِّ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المُعَدِّ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى المُعْلِقُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع

وسى التالوعانية ١٢/٢ المركتاب الصوم الفصل الثالي عشر في الإعتكاف ط قليمي كتب خاته كرجي. وسع البحر الراش ١٠١ - ٢٠٠ كتاب لصوم بالب الاعتكاف ،ط سعيد كراجي

ر وقول، سبحانه ﴿ ولا تُبَهْرُوهُنَّ وَأَنتُم عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدَ بَلَكَ خَلُودُ اللَّهُ قَلَا نقر أُوهَا كديك يُبِينُ اللَّهُ آيَاتِهِ للنَّاسِ مِعْلَهُم يَعُونَ ﴾ والبقرة ٢ ١٨٤ ؟

حالت وهب بن بني أحود حادث عن عبد لرحم يعبى ابن بسحق عن الزّهري في غروره عن عائشه أنها قال للسنة على المعتكف أن لا يقود فريطًا ولا يشهد حارة ولا يعش عراه ولا يستسرها ولا يحرّح بحاحة إلّا له لا يدّ منه ولا اعتكاف إلّا بصوم ولا اعتكاف إلّا بي مسجد حامع قال ابو دارُ دعيرُ عبد الرّحمي لا يقول فيه قالت السّنة قال أبو داوُ دجعة قول عائشه رسن ابي داود ١٨٣١ كتاب الصوم اباب لمعتكف يعود المريص اط حقائيه منان عنكوة المصابيح ١ ١٨٣٠ كتاب الصوم اباب لمعتكف يعود المريص اط قليمي كراجي أما معسدات الاعتكاف العمل الثاني اط قليمي كراجي بالمنافق أو المجمعة عنان الله لا التهاد المعتكف عند ثلاثه و كتاب الفقد عني المداهب الربعة ١ ١ ١٩٣٠ كتاب الصوم اباب الاعتكاف عند ثلاثه و كتاب الفقد عني المداهب الربعة ١ ١ ١٩٣٠ كتاب الصوم اباب الاعتكاف عند ثلاثه و كتاب الفقد عني المداهب الربعة الربعة عن المداهب الاعتكاف عند ثلاثة و المحيد كراجي

الم احكاف كيم لك كان التكلوبيذيا

ہے۔ بیض باتیں ہر حال میں حرام میں اور اعتکاف کی حالت میں اور ہجی رہاں ہیں ہر اور اعتکاف کی حالت میں اور بھی رہاں ہوں ہے۔ رہاں ہوں ہونی کرنا ، لڑنا اور گڑا تا ، جھوٹ بولنا اور جھوٹی تشم کھانا ، ہباں گانا ، کی مسلمان کوناحق تکلیف پہنچانا ، کی کے عیب تفاش کرنا ، کی کورسوا کرنا ، کہراور خرور کی باتی کرنا ، ریا کاری وغیرہ کرنا سب حرام ہیں اور سخت گناہ ہے ، ان ہے ، ان سے ، اراس تشم کی تم م باتوں سے احتر از کرنا ضرور کی ہے ، البت ان چیز وں سے ، دراس تشم کی تم م باتوں سے احتر از کرنا ضرور کی ہے ، البت ان چیز وں سے ، دراس نہیں ہوگالیکن تواب کم ہوجائے گا۔ (۳)

وراوسب الى الأصبح لأن حالته مُدكّره ( و) بطل ( يادران نقيعة أو لمس) أو تفجيلة وَلُو لم بنول له يسطّل وَإِن حَرُمُ السُكُلُ لِعدَم السحر ح و لا يسطّلُ بإنرال يعكر أو لُكُو . ( المعومع الرد. درواء، كتاب العدم بهاب الاعتكاف، ط صعيد كراجي)

المسال الجماع ودواعيه علي حرام على المسكف الجماع ودواعيه بحو المباشرة والتفيل النس والمعاهة والجماع ويما أو التفيل والنبل والنبل والنبل في ذلك سواة والجماع عامدًا أو النبل والنبل والنبل والنبل والنبل والمسلم إذا الرار والم يترل لا يفسلم المباللة الإعتكاف أو ألم بالرل وما سواة يعسل إذا الرل وال مريتول لا يفسلم المبالم ولم ألمني بالتمكّر والنظر لا يُعسد اعتكافة كدا في النبيل والفناوى الهدية المبالم في الاعتكاف وأمام المبالية كوئم)

التاحلافية الفتناوى ( ١٩٥٠ - ١٩٥٥ - كتباب التصوم بالتصبيل التبالث فيمايفنند الصوم وقيمنا الإستان الخ حسن أخوطي المجامعة، ط مكتبه حبيبية كوئلة

الكارة المنتزر ١٠٠ و ١٠٠ - ١٠٠ كتاب الصوم بياب مايفسد الصوم و مالايفسده الطلب في

المادلة الصنالع ١٠/١ ٩٨ ، كتاب الصوم، فصل و أمّا حكم فساد الصوم ط سعيد كواجي

(المجتسب المستحك كل مالا يعيد من الأقوال والأفعال و لا يكثر الكلام؛ لأن من كثر كلامه كر كلامه

[222]

مقبر

## حقہ وشی کے لیے مسجد سے نکلنا جا مُر نہیں ہوگا ،اگر حقہ نوشی مسجد یں کر سے ا

پیکروہ ہے۔(ا)

و بيجنب الحدال والمراء والسباب والمحش فان ديك مكروة في غير الاعتكاف ال الوسى ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك؛ لأنه لما لم يبطل بمناح الكلام بمعطوره ولا يسطل المحطورة ولا يسلم بمناحك إلا يحير ولا يأس بالكلام لحاجته ومحادثة غيرة فإن صعبة روح النبي ملى الله عليه وسلم معتكف فأتينه ارورة ليلا فحداده ثم قس فانفيب أي رحمت تعام معى ليمليني و كان مسكمه في دار أسامة بن ريد فسر وجلان من الأعمر فينه النبي صنى الله عيه وسلم أسرعا فقال النبي صنى الله عليه وسلم على وسكما انها مها بينب حيى فقال سبحان الله با وسول الله فقال إن الشيطان يجرى من الإسان مجرى المموام خويب المائية من الإسان مجرى المموام الله بالموام وقال على رصى الله عنه أيما رجر اعتكار يها الإسان عندهم والفا الإسان عندهم والفائد المائية بالمائية بشاور)

ب وأن الدائم عدل لا يسكنه الا تحير ولا بأس أن يتحدث بما لا إلم ليه كذا في شرح الطحاوي وأن محطورات عدل المسلم اللسان فس أعظم العبادات كلافي حوطرة لنيرة؛ ولا يفسد لاعتكاف سياب ولا حدال كدا في المحلاصة و فتاوى الهديه الدام السام في الاعتكاف وأدا أدامه ومحظوراته طرشيديه كوئه )

الا والله المسلم الاعتكاف سباب والا تحدال الأخرمة عدد الأشياء ليس الأجل الاعتكاف الا تسكال الاعتكاف والا يقوت مدرك الاعتكاف وقو النبك والا شرطة وهو الشكوري آمة كان ضحوما قسل الاعتكاف والا يقوت مدرك الاعتكاف وقو النبك والا شرطة وهو المضوم وكدمك رسكر لبلا بعا بينًا ال خرمة الشكر بيست الأجل الاعتكاف قلا يكول قولاً له والمسبوط المسرخيين العديمة بروت بنال والمسبوط المسرخيين العديمة بروت بنال والمسبوط المسبوط الرائق ١٣٠٢/٣ كالم المسبوط المسبوط الرائق ٢٠٣/٣ كالم المسوم المائيل والمسبوط الرائق ٢٠٣/٣ كالم المسبوع المسبود كواجين

( ) وأن معسدانة وقسها الخروح من المسجد قالا يعرُجُ المُعتكف بن مُعتكفه ليلا (نهاؤالاً معسر ورن حرح من غير غير ماعه قسد اعتكافة في قول بي حيفه وحمة الله تعالى كه في منسجيط سرة كان الحروج عامد أو ماسيًا هكدا في فتاوى قاصى حان - ومن الاعداد المحروج عامد ومعتاوى الهيدية - (٢١ ٢/١ كتاب العودالا) الحروج للمعافظ والبول و داء النجستيم ومعتاوى الهيدية - (٢١ ٢/١ كتاب العودالا) السابع في الاعتكاف، وأمامقسفاته، ط- وشيفية كونته

الساكار حابية ٢/٢ ، ٢/٢ الصوم القصل الثاني عشر في الاعتكاف، ط قديمي كب
 خابه كراچي. =

عاشيل

عنکاف کرنا شریعت کا تھم ہے اور شریعت کے ہر تھم میں ہے تار تا متیں اور فو نمر

اور اور اعتکاف کے بھی ہے شار تا متیں اور فوائدیں ،ان میں ہے چند یہ ہیں ہے ہے اور شریعت کی جائے ہے ہیں ،ان میں ہے چند یہ بیل ایک ہے ہے ہیں گر شریعت کی جانب ہے بیوں کہہ دیاجا تا کہ باکل ایک ہون ایک جگہ روی دن گر ارد کہ جہاں پر نمرہ پر نہ مار سے تو ف ہر ہے کہ تنہائی ہے کہ فائدہ کہ انسان انسان کے بی ہے کی فائدہ کہ انسان انسان کے بی ہے کی

و البحر الراق ١٠١ ٥٠٠ كتاب الصوم ماب الاعتكاف على سعيد كر جي

الماند المختار ٢٠١١/١٠٥٥، كتاب الصوم باب الاعتكاف، طاسعيد كرجي

من على جابر قال بهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكل البصل والكُوّات فعيت الحاجة ماكنت سنيا فقال من أكر من هذه الشّحرة المُسنة فلا يقرّبنُ مسجدا فإنْ الملائكة بأذّى منّا بنادى سنة الإنسُ (صحيح مسلم ١٠٠٥، كتاب الصلوة كتاب المساجداتات بهي من أكل بدار بصلاً أو كرّاد أو بحوها عن خُصُور المستحداظ قديمي كراچي)

د محیح بخاری ۱ م ۱ کتاب الادان، باب ما جاه فی النوم النی، و انبصل و مکراث، ط لایم کتب خانه گراچی

الاست الترصدي ٢٠ / ١٠/٠ ابو اب الاطعمة عن رسول الله صدى الله عليه و سعم اباب ما جاء لمي كرانية اكل الفوم والبصل ، ط. سعيد كراچي

أن قوله واكل بحوثوم الى كيمس و بحوه مما له واتحه كريهة لمحديث الصحيح في الهي عن مراس أكن النوم والبصل المستحد، قال الإمام العيني في شرحه على صحيح ابتلاري قلت علة لهي الى النوم والبصل المستحد، قال الإمام العيني في شرحه على صحيح ابتلام بن الكن سواء لهي الى المسلام بن الكن سواء الرباء مستحدما بالمجمع خلافا لمن شد ويعجق مما نص عليد في الحديث كل ما نه وابحه كريهة بأكولا او غيره والمن خص المنوم عن بالدكر و في غيره أيصا بالبصل والكراث لكثره أكلهم نها ماكولا او غيره والمن حص المنوم عندك من بعيه بخر او به حرح له والحده و كذلك القصاب والسماك كالك الحق معتمهم بددك من بعيه بخر او به حرح له والحدة و كذلك القصاب والسماك والمعتوم والأبر من اولي بالإنجاب، وقال سحول لا أرى الحدجة عليهما واحتج بالمحدث والحق المساحد، على من بناشي به و المنافق به المنافق به المنافق به المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق و تجمه المنافق المنافقة المنا

وحتی جانور بن جائے ، اور بری صحبتوں سے بیخے کے شوق میں اچھی صحبتوں سے بھی محروم ہوجائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کے لیے مسجد کو مقرر فر ، یا کیوں کہ بیبودہ اور غلط تم کے لوگ تو مسجد میں آئیں گئے بیس جن کی محبت سے کیوں کہ بیبودہ اور غلط تم کے لوگ تو مسجد میں آئیں گئے بیس جن کی محبت سے نقصان ہو، ہمیشہ نیک کار ، و بین دار ، فمرزی پر ہیز گاراور تنجد گزارلوگوں ہی سے میل جول بات چیت ہوگی ، جن کی محبت سے مر مفیداور کار آید ہے ، چنانچہ بی وج ہے کہ ایسی محبد کا تھم ویا کہ جہال بانچل مفیداور کار آید ہے ، چنانچہ بی وج ہے کہ ایسی محبد کا تھم ویا کہ جہال بانچل وقت نمی زبوتی ہوکو نکہ اگر ایسی ویران مسجد بیس اعتکاف کیا جاتا جہاں وی کو دور دور نش ن نہ ہوتو فائد ہے نے زیادہ نقصان ہوگا ، نہ جماعت کی نماز مع گی اور تہ نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی ۔

روا کے اور در روا کے اعتراف میں انسان کو بکسوئی حاصل ہوجاتی ہے اور در دنیا کی توجہ کو القد سے ہٹانے والی چیزیں چاہوں انسان کی توجہ کو القد سے ہٹانے والی چیزیں چاہوں انسان کی توجہ کو القد سے ہٹانے والی چیزیں چاہوں انسان سنجائی جی رہے گا تو آ ہستد آ ہستہ سبختم ہوجا کی گے اور دل پوری طرح دنیا کے خیالات سے فارغ ہو کر الفد کی طرف متوجہ ہوجائے گی اور اس جی عبادتوں کے انوار وبرکات حاصل کرنے کی مطاحیت ہیدا ہوجائے گی۔

﴿ ﴾ ﴾ لوگوں کے ملئے جلنے اور کا روبار کی مشغولیتوں میں جو 'سان سے جیمو نے مونے بہت ہے 'گن ہ بموجاتے ہیں ، اعتکاف میں ان ہے تھ ظت رہتی ہے۔۔(۱)

را بروعى اس عباس ان رسول أمده قاس في المحتكف) أن في حقه و شانه (وهو) وفي سحة هو ويعتكف الدورات) أي يحبس عن الفاوات بين بدلك أن شان المحبس في المسجد الانجاس على تعاطى أكثر الدورات ولذا اختص الاعتكاف بالمسجد (ويجرى) بالجيم و الراه مجاولا وقتل معاولاً وقال المحباب أي يمثلي له ان =

وريدين بالنبي مسلم عمها بالإعداث للمواد مريض السلم بحاده، بالعالا الأحدان وعيرها الطالاء للي الحسنات للمهدوكيون تأكيد للحيس المعهدة وورواه ابن عاجه ويو مراة وعدم ما عادة كناب لصواد باب الإعتكاف، لقصل الثاني ط حمانه بشار

روسر ع بهم الاعتكاف بدى معمودة وروحه عكوف لفت على الله بعدي احمده عنه والمحده عنه والمحده عنه والمحده المحدد عد والمحلود و الإستفان به وحده سنحانه بحب بعضو لاكره وحمد والمحلود عنه محل هموه القلب و خطوانه السنولي عليه بديه ويعسر الهم كله به و بحطوات كيه به كره و التعكر في محصول مو الهيه وما يُقرف بنه فيصبر البيه بالله بدالا عن البيه باللحل في مديد الوحشه في القور حين الا أيس به و الا ما يقرح به سواه لهد مفهمود ليعدد كال الاعتكاف الإعتكاف الإنسانة يوروان)

" والهدف من مناه القلب بمراقبة الرب والإقبال والانقطاع الى العبادة في وقال العراج مسجود بيه ولله نعاني من شواعن الدنيا و عمانها ومسلما النفس الي المولى بعويص أمرها الي مرور جاله والاعتماد على كرمه والوقوف بنايه وملارمة عادته في بنه سنحانه ونعالي والتقرب الهديم بعضته عروجان فلا يقس به عموه تكيمه وفهره لقوة استطال الله وقهرة وهوم اشرف الاعمال وجها الى لله تعالى 13 كان عن الله والامن لله تبحانه الأنه منظو لنصلاة وهو من اشرف الاعمال وجها الى لله تعالى 13 كان عن العلام لله تبحانه الأنه منظو لنصلاة وهو كالمصنى وهي حالة قرب

وع فإذا العمر المعالم المعارض والمحدد مشترطها وداد الموس قربا من الله بما يقيض على الصائمين من طهارة الفطوب وصفاء التعوس وأفضه في لعشر الأو خراس رمصان لبتعرض للبنة لقمر التي حير من الف شهر والفضة الإسلامي وأدلّته (١٢٠١/٢) الباب الكائن الطباع والإعتكاف الفصل الأمن الاعتكاف ممحث الأون تعريف الاعتكاف ومشروعيته والهدف مد المعالبة بشاور)

وراث محاسبة فيظاهرة فون فيه بسليم المستكب كُنّه بي عباده بنه نعالى على طلب الرافعي وبعيد الشفس من شعل الدّب على عامعة عبد يستوجب العبد من القربي واستخر في معتكف ولماته في نصلاه الما جعيفة أو حُكما لأن المعصد الاصلى من شرعيته النظر الصلاه بالجماعات وللبيه المعتكف نفسه من لا يعصول الله ما المرافع ويقعلون مه يومرون وبالدين بسبخون الليل والمهار وقدم لا يسامون والمسابع في المهار وقدم لا يسامون والمسابع في الاعتكان، وأمام حامية المرافع والهدة به والمرافع المحامد الصوم السابع في

اعتكاف ك سائل كاانسائيكو بيڈيا

التوت کی فرماتے ہیں کہ '' جو شخص بجھ سے آیک ہاتھ تر رہا ہے۔ ہے جس اس سے دو ہاتھ قریب ہوج تا ہوں اور جو بیری طرف چل کر آتا ہے جس اور کو بیری طرف چل کر آتا ہے جس اور کو بیری طرف چل کر آتا ہے جس اور کو بیری طرف چل کر آتا ہے جس اور اعتری اور اعتری اف کرنے والا تو اپنا گھر ججوڑ کر مرف قریب ہی میں بلکہ التد کے در برآ کر بر جاتا ہے تو اب آپ اندازہ دیگا ہے کہ اللہ پاک انہ

= ١٥ و والاعتكاف مشروع ما كتاب والسمة ) (وهو من أشرف الأعمال إذ كان عن إعلامي الله تتعالى لأنبه منظر للصلاة وهو كالمصلي وهي حالة قرب والقطاع محمنها لا لحصل دوم منحاسسته أن فريها مصريخ القلب من أمور «بدي» ) بشخله بالإقبال على العبادة متجرد، لها ( ولسلم السفس الى المولى ) متغويص أمرها إلى عريز جنايه والاعتماد كرمه والوقوف بيايه ( وملارمة عياي ع و تشقيرب إليه ليغرب من رحمته كما أشار إنيه في حديث " من تقرب إلى " وملاومة القرار الي بيشه وسبحامه ونعالي واللائق بمالك المنزل إكرام بريله تقضلا ورحمة وإحساما مدومنة للالتهم إليبه ﴿ وَالْسَحِيمِينِ بِنَحِيمِينَ } فلا يصل إليه عدره بكيده وقهره لقوة سلطان الله وقهره وعريز تأييه وسفسره تبرى البرعباينا ينحبسنون أنفستهم علي ياب سلطانهم وهو فرد متهم ويجهدون فيحدين والبقينام أدنة بيس يديه لفضاه مآربهم فيعطف عنيهم وإحسانه ويحميهم مناعدوهم بعرة لدرى وقرز مسلمطانه وقيد ببهه على حصول المراد وأرال حجاب الوهم وأماط الغطاء وأظهر الحل يفيض الطار ينمنا أشار إليه بقوله و وقال عطاء ) بن أبن رباح التابعي ... و مثل المعتكف مثل رجل ياهنان إلى يتبردد وينقف وعبلني بناب ) ملك أو ورير عظيم أو إمام وعظيم لحاحة ) يقدر عني قصائها عادة فالمعتكف يقول ) لسان حاله إن لم ينطق بدلك لسان قاله ﴿ لا أَبْرَحَ ﴾ قايما بباب مولاي سايلامه جمعيمع مآربي وكشف ما نول يي من الكرب وصاو مصاحبي وتجتبي لذلك أعر إخواني بن عن قىرايتى (حنى بعفر لى) دويى التي هي سبب يعدى و درول مصايبي ئويفيض سنته عني ساييق بمأهليته وكرمه إكرام من التجاء مي منبع حورة وحماية حرمه وهده اشاوة الي أن العبد الجامع بهدة المستنابيل واقف متوقف التعبيد اصطييل بياب مولاه عاريا عن الأعمال وتسبة الفضايل موجهال سيمحانيه باعتظم الوساين مادا أكف الافتعار ملجأ بالدعاء والمسايل مطروحا على أعتاب باب الله المعنائسي مسرات حينا شبهنا عنده وعبا عندده بنصا وعبد بسه وهنو الكبل حيم كاللل وتبرالي نقلاح (ص ۸۱ م۱۰۰۱) کتاب لصوم باب الاعتکاف اط مکیدامدادیه ملتان) 🗁 حساشيه السطسحساوي عباسي المسراقسي رص ٣٨٤،٣٨٧) كساب المصوف إلى ١

الاعتكاف، ط مسرم حسد كسب حاله كر چى ، (ص ٥٨٥،٥٨٣) كتاب الصوف بها؟
الاعتكاف، ط ميسرم حسد كتب حاله كر چى ، (ص ٥٨٥،٥٨٣) كتاب الموف الاعتكاف، ط:مكيه اتصارية هرات المفائستان

And the Personal Property lies

زے موگاوراس پر کشار یاده محریان عوگا۔(۱)

ن مع تي كرتے بي تو كريموں كاكر يم اور واتا إلى كا داتا النے كھريم تے ہوئے مين كالم وكلية المرام كرام كرام

الله الله المسلطان انسان كا از لي اور قديم وثمن بي ليكن جب انسان الله ے مرین ہے تو کو یا معبوط قلع میں ہے اشیطان اب اس کا پچھند بگاڑ سکے گا۔ رد کے جر وقت اللہ کی عبادت اور اس کی یاد میں رہے ہیں ، مومن بندو بھی اعتکاف میں بیٹھ کر ہر وفت اللہ کی یاد میں رہتا ہے،اور فرشتوں سے من بہت پیدا کررہا ہے ، اور فرشتے چونکداللہ کے بہت قریب ہیں اس لیے مد بندہ بھی اللكاقرب اوراس كى نزو كى حاصل كرر ما ہے۔

﴿٨﴾ نی کریم عظی فرماتے میں کہ جب تک آوی نماز کے وظار میں رہتا ہے اے نماز کا تُواب ملکا ہے ، اعتکاف میں بیاتواب بھی مامل ہوتا ہے۔ (۲)

ر عن أبي هريرة قال قال اللبي صلى الله عليه وسلم يقولُ اللهُ عزَّ وحلٌ أما عبد ظلَّ عبدي أن بدادا ذكريي فإن ذكريي في نفسه ذكرتُهُ في نفسي وإن ذكريي في ملاٍ ذكرتُهُ في ملاٍ عير منهم وإن تقرُّب بني بشيرٍ نفرُبتُ الله دراعُ وإن تفرُّب اليُّ ذر عا تقرُّبتُ الله ياعًا ومن أثابي يمش الينة هرولة (صحيح البحاري (١٠١٠) كتاب الردعني الجهميّة وغيرهم التوحيد بهاب قول البلية تعالى ويحدر كم الله نفسه، ط قديمي كتب عاند كر چي ، و (٢٠٤٥/٣) يل الطاف اينا، سنز ع

🖰 صحيح المسمم (۱/۲) كتاب الدكر ، باب الحث على ذكر الله تعالى، ط. قديمي كتب نظله گراچی.

🖰 كرة المصابيح , ١٩٢) إداب ذكرالته عروحل والتقرب اليه،الفصل الأول، طاقديمي كتب خالة كراجي

(١٠) عن أبي هرير ﴿ قَالِ قال رسول الله صلى نله عليه و سلم إن احدكم إذا دخن المسجد كان=

(Z)

﴿ ٩﴾ جب تک آ دمی اعتکاف میں رہتا ہے اے عبادت کا تواب ہا رہتا ہے، خواہ وہ خاموش بیشار ہے یا سوتار ہے یا اپنے کسی اور کام میں مشنوں رہے۔ ﴿ ١٠﴾ اعتکاف کرنے والا ہر ہر منث عبادت میں ہے، تو شب تدر حاصل کرنے کا بھی اس ہے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ جب بھی شب قدر کے گی بی بہر حال اعبادت میں ہوگا۔

﴿ ال﴾ سب ہے بوی تکست یہ ہے کہ ہروفت کی نماز جماعت سے لے گی بھیراولی فوت نہیں ہوگی۔(1)

حوض

مسجد کا حوض اور نککے جہاں وضو کیا جاتا ہے وہ مسجد سے فارج ہے، معتلف کے سے وضو کے علاوہ مثل ہاتھ وغیرہ دھونے اور کلی کرنے کے لیے آنا ورست نہیں، اگرآئے گا تواعث کاف فاسد ہوجائے گا۔ (۲)

في صلاة ما كاست الصلاة تنجيبه والسلايكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسة الدي
صلى فينة المقولون النهم اغفر له اللهم ارحمة النهم تب عليد ما لم يحدث فيه ما لم يؤد
فينة (استس ايس مساجسة ص ١٥٨٠ ابواب المسساجند والجنماعات بهاب لروم المساحد
وانتظار الصلوة اط الديني كتب خانه كراچي)

المحيح البخارى ١٠٠١، كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين الله والدير اطا الديمي كتب خاله كراچي.

القود في المسجد وانتظار الصاوة معيدكراچي.

(1) وكيميا كيان الاعتبكاف في المستجد مينًا لجمع الخاطر ، وصفاء القب ، والتعرغ بنطاعه
 والتشبية بالملاتكة ، والتعرض لوحدان ليلة القدر (حجة الله لبالغة (٨٩/٢) من أبراب
 الصوم ، طردار الجيل )

رحمة الله الواسعة (۱۹۵/۳) أمور تتعلق بالصوم، فصل اعتكاف كابيان، ط وموم بينشرو

(٢) (ولا يحرج مه)اي من معتكفه، (إلا لحاجة شرعية) (أر)حاجة (طبيعية) كابول =

بین آئی ہے۔ جنہ آئر عورت اعتکاف میں تھی اے بیش آئی تو وہ اعتکاف جیموڑ دے، ہوکہ بیم نے سے اس کا اعتکاف خود بخو د فاسمہ ہوگی ، اس سے عورت گنہ کا رئیں ہوکہ بیم کی ہے۔ سے اضعار میں نہیں ہے۔(۱)

ہوں ہے۔ جنے میں اور نفاس کے علاوہ کوئی اور خون آگیا مثل بیماری وغیرہ ہے۔ ہو ان میں منکاف بیس کوئی خزائی میں آئے گی ،اوراعت کاف فاسر بھی نہیں ہوگا۔(۲)

وراهانه وراده سجاسه واعتسال من جنابة باحثلام "لأنه عليه السلام كان لا يحرج من معتكله الإسحاد" و فيان خبرج مساعة بللا على معتبر (فسيد الوحب) و لا اليونه (مراقي الارداء) الاستكاف ط المدادية ملتان)

التحالية والمعتبك من معتكمه ليلا ولانهار الايعدر، وان خرج من غير عدر ماعة فسد التكافية - الفضاوى الهسدية - ٢٠٢٧ - كنساب الصوم البناب المسابع في الاعتكاف، إلاطسالة، طارشيدية كوئلة)

🦐 المحتار ٢ ١٩٠٠ كتاب الصوح الا الاعتكاف اط سعيد كراجي

رض يحور البحواج بفسل يده الأن من ذلك بدا الرا نفقة الإسلامي و دلّته ۱۳۸۶ «البّاثِ النال الطبيع والإعدكاف المصدل لشّاني الاعتكاف، مبحث الرابع مابلوم المعكف وبيجوره بدا الحقائبة بشاور )

رموحاها المرافقي حال الاعتكاف فسند اعتكافها لأن العيض ينافي أهبه الاعتكاف سنالتها الغيرة ولهذا منعت من العقاد الاعتكاف فيمنغ من القاء الدائع المسالع (٢٠٢٠) والمنظوراتة الحاط معيد كراجي) كالمنطورة كان الاعتكاف، ومعظوراته الحاط معيد كراجي) كالمنطورة يمع صلاة وصوما شروع في بيان حكامه فدكر بعضها ولا باس بيانها همول إن الجماية منعيد كراجي الجماية منافقة أحكام حديد يمنع صحة لطهارة الاعتكاف الحديدة عشر يُحرَّم الاعتكاف المناف المناف عدد كانها منافعة المنافة المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافقة المنافقة المنافة المنافقة المنافقة المنافة المنافقة ا

البعر الرعق 40 40 عكتاب انطهاره دياب معيض ط سعيد كراچى؛ أن المساود الهسندية ، 1 11 27 كساب عصوم البناب سنابع في الاعتكاف وأما الرواف ...وأما معطور المدملي شيابية كوئته ،

الله عامد المرأة أو معسب بعدل اعتكافها الفقة الإسلامي و دلّته (١٣٣٢) الباب المعتكف الناس الفيدة و الاعتكاف المعسك الأعتكاف المعالمة الخامس اداب المعتكف العلائدة في المعالمة المعالمة

أُ عَنْ عَايْشُهُ رَضِي الله عنها قالب " اعتكف مع رسون الله صلى الله عليه وسلم الرأة من =

اوکاف کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیل

جئے حیض کے علاوہ کوئی اورخون آیا، عورت نے ناواتفیت کی ہوستا ہے۔ سمجھا کہا عتے کاف فاسد ہوگیا، اوراء کاف کی متعینہ جگہ سے باہ نکل گئ تواب ہونا ا فاسد ہو گیااور قضا کرنا پڑے گی۔(۱)

اعتکاف کی حالت میں حیض آ جائے تو صرف ایک دن کی قند ، ر ہوگی ایجنی جس دن حیض آیا اس دن کی قضالا زم ہوگی۔(۲)

جیف اعتکاف میں آجائے ''اعتکاف میں جیض آجائے''عنوان کے تحت دیجھیں ادب ۲۰۹،

= الرواسة بالمستحاصة فكانت ترى الحمرة والصفرة فرابعا وضعه الطَّمَّتُ تحته وهي نصلي المستحين بالمستحاصة فكانت ترى الحمرة والصفوم البواب الاعتمالات المنكال المستحين ا

سن این ماحد من ۱۶۷ ، ایواب ماحاه فی الفیام ایاب المستحاضه تحکیداط البیمی گراجی
 سنس آبود و در ۱۹۳۶ ، آخیار کتاب الفیام و الاعتکاف بیاب فی انسستان به تعیکاف بیاب فی انسستان به تعیکه منان

وأد علمت أن الصاد لا يُستور ألا في الواجب وإذا فسد وجب عديد القصاء بالشوه عدد القدرة جبرًا دميا فاتمه لا في الردة خاصة وسوء فسد مضعه بغير غام كالمحروج والحدم والأكل والشّرب في النّهار الا الردة أو فسد بضعه لعام كما أن مرص فاحتاج إلى المُحرّرج للاح أو بعدم أو بعدم ضعمه وأسا كالحيص والجُنون والإغماء الطّريل والقياسُ في الجُنون لطُوبل أن يُستط منتماء كما في صوم ومضان الا أن في الاستحسان بقصى لأنه لا حرج في قصاء الاعتكاف كه في الدين من البحرائراني. الدين الصوم بياب الإعتكاف مط سعيد كراچي)

ما المساوى الهندية ١٣/١ مكنات الصوم، الياب السابع في الاعتكاف، وأما معظوراته، طروشيلية كوئته

(1) المشافية في باله والم التوان كانت العودياب الاعتكاف وطروشيلية كولله. (1) الشافية في بالد فالتم النوان كانت تم الكانيس.



فار آئی تصد جعدادر عبدین کے موقع پر نمازیول کے زاید ہونے کی ہجہ ہے میجد بہر جود صدنماز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی مسجد سے خارق ہوتا ہے، قرر بہر جود سے نماز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی مسجد سے خارق ہوتا ہے، قرر معلقیں وہاں جا کمیں مجے تواعظ کاف فاسد ہوجائے گا۔ (1)

> فاص اعمال "اعمال" کے عنوان کے تخت دیکھیں! (ص ۱۲۲)

المستاه على التوليد تعالى في ولا تباشروك فيه فالمستجد و أن شرط في موعى الاعتكاف الواجب والنجرع التوليد تعالى في ولا تباشروك وأنتم ما كفول في المساجد في وصعفهم بكولهم عاكيس المساجد مع تقم لم يباشروا الجماع في المساجد اليهو عن الجماع فيها فدل أن مكان الاستكال غر المستجد و يستوى فيه الاعتكاف الواحث و لنطوع ، لأن النص تطلق ثم دكر الكرسي أنذ لا يصلح الاعتكاف إلا في مستجد الجماعات يُريدُ به الرُجُل وقال الطّحاوي ابه به في أن المناس الطّحاوي الله المناس المُلمان أن الله المناس المُلمان الله المناس المُلمان المناسجة

المروى المحسن بس ريادٍ عن أبي حبيفة أنه لا يجوز الافي مسجدٍ تُصلَّى فيه الطَّنْوَاتُ كُنُها المسالع ١٣٠١ / ١٠١١ / ١٠ كتاب الصوم كتاب الاعتكاف، فبيل فصل و أماركن الاعتكاف، ويعافرونه الغ. فأن صعيد كواچي)

حرب فرالها في مستحوفًا ﴾ والمعتج ٢٥]، وسُمَّى به هذا النُوعُ من العبادة إلاَّهُ إِقَامَةً في المعجد مع شرائط كذًا في المُغرِب وفي الصّحاح الاعتكاف الاحتباس وشرعًا اللَّبثُ في المسجد مع شِنه فالرَّكُ هو اللَّبثُ والكولُ في المسجد (البحر الوائق ٢٩٩٨/٢ كتاب المسجد مع شِنه فالرَّكُ هو اللَّبثُ والكولُ في المسجد (البحر الوائق ٢٩٩٨/٢ كتاب المعرباب الاعتكاف، ط سعيد كراجي)

الهر اللبث طي السميج دمع بيدًا الاعتباقات كدا في انهاية (الفتاري الهندية 1117)
 اكتاب الصوم الباب السايع في الاعتكاف، وأماتفسيره، طارشيفية كوئته)

<u>اخاص عماوت</u>

" اعتکاف میں کوئی خاص عبادت شرطنبیں ، قرآن مجید کی تادوت کرنا، دین کتابوں کا پڑھنا پڑھا نااوراللہ کا ذکر کرنا؛ غرض جوعبادت دل جا ہے کرتا ہے۔()

خاموثى

را) آداب المصكف يستحب للمعتكف التناعل على قدر الاستطاعة لبالأوبهاراً بالهالا وتلارة القرآن وذكر الله تعالى بحو لا إله إلا الله ومنه الاستعفار والفكر القلبي في ملكوب السموات و الأرض و دفائق المحكم والمصلاة على النبي صلّى الله عبيه وسلم وتفسير القرآن ودراسة المحديث والسيرة وقصص الأبياء وحكايات الصالحين ومدارسة بعيم وبحو ذبك من المطاعات المسححة وعد المالكية دلك من شروط الاعتكاف على سبيل الدب لكهيم المعابنة كرهو اشتغال المعتكف بعيم ولو شرعياً تعليماً أو تعلماً إن كثر لا إن قلء الأن المقعود من الاعتكاف حده القمب بمراقبة الرب وهو إيما يحصن غالباً بالأدكار وعدم الاشتغال بالناس والكتابة ولو كان المكتوب مصحفاً لما فيها من اشتعال عن ملاحظة الرب تعالى وليس المقمود والكتابة ولو كان المكتوب مصحفاً لما فيها من اشتعال عن ملاحظة الرب تعالى وليس المقمود من الاعتكاف كثرة الشوات بل صنفاء مرآمة القلب الذي به سعادة الدارين و لفقة الإسلامي وأدنات والمثال الثاني الاعتكاف المقام والاعتكاف القامل الثاني الاعتكاف المعامدة العامدة الدارين و الفقة الإسلامي وأدنات وأدنات الرب المالات القليام والاعتكاف القصل الثاني المعددة الدارين و المقامدة الغامية الغامية الغامة المالة الأدانية القليات القليات القليام والاعتكاف القصل الثانية القليات المحدث الغامية المالة المالة الأدنان المعددة المالة القليات القليات القليات القليات القليات الغامة المالة القليات القليات القليات الغامية المالة القليات القليات القليات القليات القليات القليات القليات القليات القليات المالة القليات المالة القليات المالة القليات القليات القليات المالية المالة القليات المالة المالة القليات القليات القليات القليات المالة القليات القليات القليات المالة المال

آداب لمعتكف ومكروهات الاعتكاف ومبطلاته، ط المعقائية مشاور) جي ويُلارِمُ قرائة القُرآن والمعليث والعلم والتُعريس وسير النَّبي صنَّى اللَّهُ عديه وسلَم وقصص الألبياء عمليهم المضلاة والسُلامُ وحكايات الصَّالِحين وكتابة أَمُور الدَّينِ وأَمَّا التَّكَلُم بغير العجم فيانَّهُ يُكرة نعير المُعتكف فما طنَّك بالمُعتكف (قبيس المحقائق شوح كنو الدقائق للريامية)

(٢٣٠/٢) كتاب الصوم، باب الاعتكاف،ط دار الكثب العلمية بيروت )

السفاساوى الهسسانية (۱۳۱۱) كتسباب السمسوم البساب لسسابسع في الاعتكاف و لما آدابه، طروع عليه كوئت.

[233]

ہ موش رہے ، یابات جیت کم کرنے کی عادت ہے تا کہ ذیو دہ سے ذیا دہ ذکر ، فکر ، دعا ورعبادت کا موقع طے ، یا آخرت کی فکر کی دجہ سے فہ موش رہے تو یہ اچھی بات ہے۔ ہے علمی اور دینی بات یا آخرت کے اعتبار سے فہ کہ وکی بات ہے تو بہتر ورنہ معتکف کونضول با توں ہے بچن جا ہے تا کہ فائدہ کے بجائے نقصان نہ ہو۔ (۱)

معتلف کو ہالکل خاموثی اختیار کرنا اور اے عبادت سجھنا مکروہ تح بی ہے،اگرعبادت نہ سمجھاورضروری ہت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش ربتا ہے تو کمروہ نبیس ہے۔(۲)

رد ٢٠ رو كره المصحب إن اعتقده قربة بو والمكلم إلا بخير الانه منهى عنه لأنه صوم أهل الكتاب وقد سنخ وأما اذا لم يعتقده قربة فيه ولكنه حفظ لسانه عن النطق بما لا يفيد فلا بأس به ولكنه يلارم قرالة القرآن والدكر والحديث والعنم ودراسته وسير النبي صني النه عليه و سلم وقعنص الأمياء عليهم السالام وحكايات المصالحين وكتابه أمور الدين وأما التكلم بغير حير فلا يجور لغير المعتكف والكلام المباح مكروه يأكل الحسنات كما تأكل لنار العطب إذا جدس في المسجد لدنك ابتداء (مراقي الفلاح وص ١٨٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط المدادية ملتان) المناك المدنية ويكره العبمت إن اعتقده قربة الأنه منهى عنيه الأله صوم أهل الكتاب وقد يسنخ (انفقة الإسلامي وأدلّته (١/١٥ ١٥٢) الباب المعتكف للمبحث الحامس آذاب المعتكف والكروهات الاعتكاف المبحث الحامس آذاب المعتكف

الحديثة قالوا يكوه تحريما فيه أمور سها الصعت إذا اعتقد أنه قربة أما إذا لم يحقده كدلك فلا يكره والصمت عن معاصى ليسان من أعظم لعبدات (كتاب الفقه على المداهب الاربعة (١٩٨١) كساب الصيم كساب الاعتكاف مكروها الاعتكاف و آذابيه، طفا الحديث القاهرة)

العتارى الهندية (١٣/١) ع)كتاب الصوم، البال السائع في الاعتكاف، وأمامحظور اله، ط (خيالية كوئية)

خريد وفروخت

جہ خریر وفر وخت کے لیے کوئی چیز مسجد کے اندول نا مکر وہ ترکی ہے۔ مزید" ممنوعات "کے عنوان کے تخت نمبر آکود یکھیں! جہ شدید ضرورت کے بغیر خرید وفروخت کی باتیں کرنا بھی مکر دو

ے۔(۱)

إختكرتا

" پانی خشک کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں! (من ١٦١)

خطره بو

اگرمعتکف کواعتکاف کی حالت میں اپنی جان وہال کا تو کی خطرہ ہوج نے اور
اعتکاف کی حالت میں اس کو دفع کرنے پر قادر ند ہوتو اس صورت میں گھر چلا جائے تو
گن وگارند ہوگا ، کین اعتکاف ٹوٹ ج نے گا اور ایک رات ایک ون کی قضاروزہ کے
(۱) یکرہ ند حرید ما عند الحدید اصدید العمید میں المسجد محرد می حفوق العباد ، فلا یجعله کالد کان

ويكره عقد ما كان لتتجارة، لأن المعتكف منقطع إلى الله تعالى، فلا يشتغل بأمور الدنيا والفقة الإنسلاميُّ وأدلَّتُهُ (١٣٠/٣) إنبابُ النَّالثُ الصَّيامُ والاعتكاف العصلُّ النَّاسي الاعتكاف المبحث النخامس آذاب المعتكف ومكروهات الاعتكاف وميطلاته، ط الحقائية بشاور )

وسها إحضار سعفة في مسجد دبيع اما عقد البيع بما يحتاج لنصه او لعياله بمون إحضار السبعة فحائر ، يحلاف عقد تتجارة فإله لا يجور (كتاب الققه على المداهب الاربعة و ١٩٩٨) كتاب الصيام كتاب الاعتكاف مكروهات الاعتكاف و آدابه على در الحديث القاهرة)

وقوله ولا باس أن يبيع ريساع في المسجد من غير أن يُعطر السّلمد) يعنى ما لا بُلاعة كالمُلاعة والكسوة الأنه فد يمعناج الى دلك بأن لا يحد من يقوم بحاحته إلّا أنّه يكره الحمال السّلمة إلّان المسجد شرّة عن خَفْرق البياد (الجوهرة البيرة: (1/22)) باب الاعتكاف كتاب الصوم، ط: قديمي كتب خاله كراچي)

. ساتھدلازم ہوگی۔(۱)

خوشبو

### معتکف اعتکاف کی حالت میں خوشبواستعمال کرسکتا ہے۔ (۲)

# <u>خریت معلوم کرلی</u>

### ا گرمسجد میں پاخانداور ببیثاب کا انتظام ندہونے کی وجہ ہے معتلف گھر آیااور

ر و را يجرج منه الا لحاجة شرعية أو طبيعية) راو إحاجة وضرورية كانهدام المسجد) واداء شهادة تعبيب عبيبه رو إحراج ظالم كوها وتفرق أهده إنفوات ما هو المقصود منه (وخوف على نفسه أو مناعه من لمكابرين فيدخل مسجدا من ساعته) يريد أن لا يكون خروجه الا ليعتكف في غيره و لا يشتغن إلا بالدهاب إلى المسجد الآخر و لون خوج ساعة بلا علن معتبر (قسد الواجب) و لا الم به وبراقي الفلاح. ص 4 ك 1 ، كتاب الصوح، باب لاعتكاف، ط امدادية ملتان)

حاشية الطحط اوى على السراقي ص ١٩٨٣، ١٩٨٣، كتاب الصوم بهاب الاعتكاف
 ط بيرم حدم دكتب خانه كراچي ص ٥٨٠،٥٤٩ باب الاعتكاف، كتاب الصوم ، ط مكتبه الصارية هرات الفانستان

🗁 الدرمع الرد ۲۰ م ۲۰۰۰ کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ط اسعید کراچی

المدائع الصنائع ٢٠٠١ (١٥٠١ - كتاب الصوم كتاب الاعتكاف قصل وأثاركي الاعتكاف،
 ومحظوراته ... الخ ط. صعيد كراچي

ا روا باس ال يستظف ما دواع التسطيف الأن النبي صلى الله عليه وسلم كان برحل رأسه وموضعكف وله أن يتبطيب ويلبس الرفيع من الثياب ولكن ليس دلك بمستحب (الفقة الإسلامي وأدنية ما ١٠٨٧ ، البناث الله للشيام و لاعتكاف الفصل الناسي الاعتكاف المسحث الرابع ما بلوم المعتكف وما يجو وله ، ط الحقائية بشاور)

الاعتكاف، ومعظوراته... الخ. طا معيد كراجي

اكتاب الصوم، المسكف ويسطيب ويدهل راسة كدا في الخلاصة (الفتاري الهندية) الم ٢١٣٠١ اكتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، وأعام حظوراته، طرشيديه كوتته)

الله ويلبس المعكف ويدام ويأكل ويدهن ويتطيب بما شاء فإن البي كان يفعل دلك كله في اعتكاف، ط دار الكتب المعكف و الميسوط للسرخسي ١٠٠٣ ، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط دار الكتب العشكاف، و الميسوط للسرخسي ١٠٠٣ ، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط دار الكتب العشكاف، و الميسوط للسرخسي العلمية يووت لينان)



اعتكاف كے مسائل كا انسائيكوپيڈيا 🔌

مینے کی حالت ہیں کس سے خبریت معلوم کرنی میاکسی کوکوئی مشورہ دے دیا، یا گھر کا معاملہ حل کر دیا تو اس ہے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا ، ہاں اگر ایک منٹ کے ہے جم رک گیا تواعظاف فاسد جوجائے گا۔(۱)

(١) عن عالشة قبال المفيدي فالت "كان اللِّي صلَّى الله عديه وسلَّم يمُرُّ بالمريض وهُر تُعنكفُ فيستُمرُ كما هُو ولا يُعرِّحُ يسألُ عنهُ وقال ابنُ عيسى قالت إن كان النَّبِيُّ صِلَّى بنَّهُ عليهِ وسلم يعود التمرييان وهُو مُحَكَمَّ،" ومنس أبي داود ٣٣٣٠١، كتاب الصياء، باب المحكف باود المريض،ط:حقانيه ملتان ع

 المعتكف يعودُ المريض إيشهاً
 المعتكف يعودُ المريض إيشهاً الجنائز ،ط:قليمي كتب خاله كراجي.

مشكومة المصابيح ١٠/١٨ ، كتاب الصوم باب الإعتكاف الفصل الثابي ط قديمي

🗁 رد المحدر (۲٬۲۱۲) کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ط صعید کراچی

وسي البحر الوالق. ٢٠٢٠ م كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط. معيد كواچي

المستانع الصنائع ١٣/١ ١، كتاب المسوم، كتاب الاعتكاف، فصل وأقارك الإعتكاف. ومحظوراته . الخ. ط: سعيد كراچي.

وب جانے کا خطرہ ہو

" فاسدكرنے والى چيزيں "عنوان كے تحت اسٹارنمبر • اهي ديكھيں! (ص ٢١٠)

ورخت

" اگرمسجد کے تحن میں درخت ہوتو معتلف کے اس پر چڑھنے ہے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا ، کیونکہ بیر سمجد ہے ، (۱) البستہ سمجد کے تن میں درخت لگا نامنع ہے۔ (۴)

وروازه

منجد کا دردازہ اور اس ہے متصل وہ حصہ جہاں عام طور پر جوتے اتار کر کھتے ہیں ریجھی منجد سے خارج ہوتا ہے، اور رید حصہ منجد کی سطح کی حد سے پہلے نیچا مجی ہوتا ہے۔ (۳)

(١) "مهت" عوان كيتمة تح الأكويكميس

عندة غرم الشجر في المسجد لأنه بنية بالبيعة وتشغل مكان الشادة [لا أن ينكون فيه المنحرة غرم الشادة [لا أن ينكون فيه مندعة للمسجد بأن كانت الأوطل براه لا تستطر أساطينها فيفرس فيه الشجر ليقل التركد، في الدوى قاضي خان والقداوى الهندية ١٠٠١ مكتاب الصلوة الباب السابع العصل التاني للما يكره في الصلوة الصلوة الصل كره غن باب المسجد، طرشيدية كوته)

العداوى المحاية عدى هامسش الهندية ١٥٧١ كتاب الطهاره باب التيمم فصل في المحادث وشيئية كوئته

الفتاوى البرازية على هامش الهندية ١٠٥٠ ما كتاب الصلوة الفصل السادس و العشرون أل حكم المسجد، ط: وشيدية كوئله.

الكالفتارى السراجية ص اك، كتاب الكواهية والاستحسان، ياب المسجد، ط صعيد كو جى الأن المسجد، ط صعيد كو جى الأن الشيخ السعتى عرير الوحص المستحدال الله قصر كي المراحك الم

وسترخوان "کھانا پیا"عنوان کے تحت دوسرے اسٹار میں دیکھیں ادص ۲۶۱)

وستنورالعمل

معتلف کو مندرجہ فریل وستورالعمل کی پابندی کرنا جا ہے ، کیونکہ وہ لاہ کے وربارای مقصد کے لیے حاضر ہوا ہے ، اس کا ، یک ایک لیحہ نہا یہ تعقیم ہے۔

ار اس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہے ، اس کا ، یک ایک لیحہ نہا یہ تعقیم کے اور ایس کے کم از کم جیور کعت نقل اور زیادہ سے زیادہ ہیں رکعت نقل اور کی نماز کے بعد اوّا بین کے کم از کم جیور کعت نقل اور زیادہ سے زیادہ ہیں رکعت نقل اوا کریں ، (۱) ہی آیة الکری اور تینوں قل (قل ہواللہ اُصد،

المری دراحوم دیج بد ۱۳۵۷ ہوں اس ماس باب احکاف اور اس کے مسائل ، سوال ۱۸۸۸ رکیس شری شری میں دی اور تی کورکیس کے اور دارال شامت کرائی )

الفاری دراحوم دیج بد المور کے کہا تھے تو تاکی کورکیس ۔

الفاری دراحوم دی دراحوں کی دیا تاکہ کورکیس ۔

الفاری دراحوں کی دیا میں بیٹے تو کیا تھی کورکیس ۔

( ) ( و ) سعب رست وكعات و معد السغرب ) للوله صبى بنه عبه و سيم " من صبى بهه المغرب سب وكعات كتب من الأوابين و تلا قوله تعالى في به كان قالأوابين غفورا أيه " و الأواب هو الدى إذا نفي مده عبه السلام فان " من صبى بعد السعرب عشرين و كمة بنى الله له بن في البحة " وعن ابن عاس أنه عبه السلام فان " من صبى بعد المغرب عشرين و كما تني الله له بيكم فيمه بيهن بسوء عدل به عبادة النبي عشرقات " من صبى بعد المغرب عشرين و كمات لم بيكم فيمه بيهن بسوء عدل به عبادة النبي عشرقات " من صبى بعد المغرب عشرين و كما بيني المده بيت في البحة " وعن ابن عباس وضي الله عنهما أنه عبه السلام فان " من صبى الله بيني المه بيت في البحة " وعن ابن عباس وضي الله عنهما أنه عبه السلام فان " من صبى الله و المسجد الأقصى وهو خير له من قيام نصف بيله " وعن ابن عمر قال وسون به عمل المه المده المغرب شاه المعالية و سلم " من صبى بعد المغرب سنا صبحه " من صبى بعد المغرب سنا عبول المده عليه المده بها ذنوب خمسين سنه " وعن عسار بين بياسر وصي الله عبه قال وصول الله عليه و سلم " من صبى بعد المغرب سنا وحمات غفوت شويه وإن كانت مثل وبد المغرب الم يقيد فيها بكريه فين بيكلم وفي " البحيم وحمة المعرب سنا " المست بشلات تسيمه وإن كانت مثل وبد المغرب الم يقيد فيها بكريه فين بيكلم وفي " بدور" بصيمه واحدة " المست بشلات تسيمات، وذكر الفوتوك أنها بصيمتن ، وفي " بدور" بصيمه واحدة " المست بشلات تسيمات، وذكر الفوتوك أنها بسيمتن ، وفي " بدور" بصيمه واحدة " المست بشلات تسيمات، وذكر الفوتوك أنها بسيمتن ، وفي " بدور" بصيمه واحدة "

(مراقى الفلاح من ١٩٠٩ء كتاب الصلوة الصل في بيان التوافل، ط المدادية ملتان) المجموع الرائق ١٩٠٨، ٥٠ كتاب الصلوة بناب الرتو و لتوافل، ط سعيد كراجي المعلق الإسلامي وأدلَّمة ١٩٠٥، الباب الثاني الصلات المصل الثامل الموافل او صلاة التعلوع التوافل عند الحصية ، ط الحقائية بشاور الان الموزيرة الفلق ،قل أعوذ برة الناس) پڑھ كر بدن پردم كرليس ،اس كے بعد كانا كھا كر مختفر مرام كريس ، پجرعشاء كى نماز كى تيارى كريس اورصف اول اور تكبير ولى كا اہتمام كريں!

ر اور الله المراح المر

المجالی موسم گرما میں رات کو تین بجے نیند سے بیدار ہوج کی اطبقی مردریات سے فارغ ہوگرسنت کے مطابق وضو کر ہی اور تحیة السجد بحیة اوضوا ارتبجد کی مطابق وضو کر ہی اور تحیة السجد بحیة اوضوا ارتبجد کی نظیم اور تو افل سے فارغ ہو کر تجد دیر ذکر اور بیج مشغوں رہیں ، پھرف موشی سے فوب رور وکرا ہے تمام البجھ میں صداور دینا وا خرت کی کامیا لی کی دعوا تمیں ۔

﴿ ٣﴾ ﴿ مَنْ صَبِحَ صَادِقَ ہے کوئی ہونے گھنٹہ بہدیحری کھ کیں اور سحری ہے فارغ ہوئی ہوئے گھنٹہ بہدیحری کھ کیں اور سحری سے فارغ ہوکر تجرک کے میں اور تجرب تک فارغ ہوکر تجرک میں مصف اول اور تجبیر اولی کا خیال رکھیں ، جب تک فارئ کے انتظار میں رہیں استغفار کرتے رہیں۔

﴿۵﴾ فیجری نمازے فارغ ہوکر آیت الکری اور تینول قل پڑھ کر پارے جم پردم کریں اور''سیجان اللہ''،''الحمد للد''،اللدا کبر''،''استغفر اللہ'' اور درود ٹریف کی ایک ایک تبہیج پڑھیں۔

 نفل اداکریں اور پھر آرام کریں ، اور چاشت کے وقت بیدار ہوکر کم از کم دور کعت اور افعال دار کی اور بھتا ہو سکے قرآن مجید کی نماز اوا کریں ، اور جتنا ہو سکے قرآن مجید کی خماز اوا کریں ، اور جتنا ہو سکے قرآن مجید کی حمالات کریں۔

ولا کے جب زوال ہوجائے تو جار رکعت نقل ادا کریں ،اورظیمر کی نماز کے انتظار میں صف اول میں بیٹھیں اور تکبیراولی کا اہتم م کریں ،اورظیمر کی نماز ہے فارغ ہوکر''صلو و انتہا کی نماز'' پڑھیں اور قرآن مجید کی مخاوت کریں ، پھرا کرتھکن محسوس ہوتو کچھ آرام کرلیں۔

ورد کے تعدید الوضوا ورتحیۃ المسجد کی توانس پڑھ کرعصر کی نماز کی جماعت کا انظار وضوکر کے تحیۃ الوضوا ورتحیۃ المسجد کی توانس پڑھ کرعصر کی نماز کی جماعت کا انظار کر سے اوراس سے فارغ ہو کر مختصر تلاوت کر ہیں، پھر تبیجات اوا کر ہیں جن کا ''نمبر کا' میں ذکر گزرا ہے بھر پوری توجہ سے دعا میں مشغول رہیں، یہ وفت نہ بت قبق وقت ہیں میں دکر گزرا ہے بھر پوری توجہ سے دعا میں مشغول رہیں، یہ وفت نہ بت قبق وقت ہے۔

﴿ 9﴾ جو ہاتیں اعتکاف کی حالت میں تکر دہ اور منع ہیں ان ہے کمل طور پر پر ہیز کریں۔

﴿ ا ﴾ معنکف پر لازم ہے کہ صف اوّل میں خود آکر بیٹے، خود کہیں اور بواور تولید، چود کی ایسانہ کرے اور اپنی برقوں اور بواور تولید، چود راور ٹو پی وغیرہ سے جگہ دو کے رکھے ، ایسانہ کرے اور اپنی برقوں و فعن الحقے، بیٹے نے وار طرز کمل سے دوسرے معنکفیں اور نمازیوں کو تکلیف بینی نے سے بیخ کا اجتمام کرے، اپنی اور دیگرا حباب اور متعنقین کے ساتھ معانی کی سرقور کوشش کرے ، رحمت کا امید وار رہے اور مایوی کو ہرگز راہ نہ دے۔ (مسائل اعتکاف بی رحمت کا امید وار رہے اور مایوی کو ہرگز راہ نہ دے۔ (مسائل اعتکاف بی بینی نے۔

# دس دن ہے کم کی نبیت سے اعتکاف کرنا

" دن دن سے کم کی نمیت ہے اعتکاف کرنے ہے۔ سنت اعتکاف اور نے ہے۔ سنت اعتکاف اور نبیں ہوگا بلکہ نفل اعتکاف ہوجائے گا، البت نفل اعتکاف کا نواب بیل ہے۔ گا، البت نفل اعتکاف کا نواب ہے گا۔ (۱)

دفتر کے کام کے لیے ٹکلٹا " کام کے لیے نکلنا"عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۳۳۳)

وفن میں شریک ہونا

"فاسدكرنے والى چيزين"عنوان كے تحت اسٹار تمبر ٥ ميس ديكھيں! (ص ٢٠٠)

دکان کے او پرمسجد ہے

المستنظم المرینچ کی دکا نیس مسجد کے لیے دفقف ہوں اور او پر مسجد ہوتو بعض المجمع کے دفق ہوں اور او پر مسجد ہوتو بعض الفتہی روایات کی رو سے او پر کی مسجد کو مسجد کہنچ کی گنجائش ہے، کیکن رائح تول کے مطابق الیم مسجد شرعی مسجد نہیں ہے۔ (۴)

(۱) (وشرط الصوم) لصحة (الأول) اتفاقا (فقط) على المذهب الد) (قوله على المدهب) لمت ومقتضى ذلك أن الصوم شرط أيضا في الاعتكاف المستون لأنه مقدر بالعشر الأخير حتى لو اعتكمه بلا صوم لمرض أو سفر ينهى أن لا يصح عنه بل يكون نفلا فلا تحصل به إقامة سك المكفية (الدرمع الرد ٣٣٢، ٣٥٣ ، ٢٥٠ بالصوم بهاب الاعتكاف ، ط صعيد كراچي) الكفاية (الدرمع الرد ٣٣٢، ٣٥٣ ، ٢٥٠ بالصوم بهاب الاعتكاف ، ط صعيد كراچي) الكفاية (الدرمع الرد ١٨٥،١٨٣/ تا الموم والرحكاف، إب الاعتكاف، المنافل المن

الله قال دارالعوم و بویند ۱۳۱۵ مناب السوم درسوال باب احتکاف اوراس کے مسائل، [س ۲۹۲ کیا حکاف الراس کے مسائل، [س ۲۹۲ کیا حکاف الراست کی احتکاف الراست کم بوسک ہے اطراق الراست کرا چی -

(") ( مطلبٌ فِي أُحِكَامِ المسجد) قُلت ، وفي اللَّحيرَةِ وَبِالصَّلاة بجَمَاعةٍ يَضُعُ النَّسلِيمُ بِلَا -

# ہے۔ اگر مسجد کے حق کے نیجے دکان ہے اور معتکف کو جماعت کی نمار میں شامل ہونے کے لیے حق میں آنا پڑے توضحن میں آسکتا ہے ، باقی بتر عت کی نہر شامل ہونے کے لیے حق میں آنا پڑے توضحن میں آسکتا ہے ، باقی بتر عت کی نہر ہے فارغ ہونے کے بعد سنن ونوافل کے لیے مسجد کے اندر چلا جائے۔ (۱)

= حارف على إله الدين مسجد، وأدن لناس بالطبراة فيه جماعه فإنه يصبر مسجدا الدويها أن يمر د بالمعمل الإفراق ويكون بالما لمشرط المنطق عبيه عند الكل كما فقصاه من أن المسجد لوكان مشاعا لا يصلح اجداعا وعليه فقو أذ عند الناسي فرقط بقول المسل بلوله جملته بسجى وليست الواق فيه سمعى أو فافهم لكن عندة لا يُذَ من فرازه بطريقه في النهر عن المنية حين وسط داره مسجدًا وأدن لمشاس بالدُّعُون والصلاة فيه أن شرط معه الطريق صار مسحدًا في أنه قر شرج قولهم جميعًا وإلا ألا عند أبي حيفة وقالا يصبر مسحدًا ويصير الطريق من حمّه من غير شرج كما لو اجر أرضة ولم يشترط الطريق هدوهي المنهستائي و لا بدُ من الوازة أي تمييره عن سك بن حجيع الو تحوه فلو كان العلو مسجدًا والمنطل حواليت أو بالعكس لا برُولَ ملكة لعني من المعبد به كما في الكافي المناق مسجدًا والمنطل حواليت أو بالعكس لا برُولَ ملكة لعني من أن يكون العبد به كما في الكافي عن (قولة بينا الح) طاعرة كو به مسجدًا فيما ردا لم يكن وقا المناق بعمالح المسجد أو لا إلا أنه يُؤ حدُ من المنطق فقال وإدا كان الشردات أو الغلو بعمالح المسجد أو كانا وقفا عديه صرّ عن الإسعاف فقال وإدا كان الشردات أو الغلو بمسجدًا أو الغلو بعمالح المسجد أو كانا وقفا عديه صرّ عدي الإسعاف فقال وإدا كان الشردات أو الغلو بمسالح المسجد أو كانا وقفا عديه صرّ عدي الإسعاف فقال وإدا كان الشردات أو الغلو بعمالح المسجد أو كانا وقفا عديه صرّ عدي الإسعاف فقال وإدا كان الشردات أو الغلو بعمالح المسجد أو كانا وقفا عديه صرّ عدية الم شركرائية

المستجدار عال وي" البحر" وحاصلة أن شرط كوبه مسجد الديكون سفلة وغلولة مسجد البعظم من العبد عدة لقوله تعالى ﴿ وأن المسجد بلله ﴾ بخلاف ما إذا كان السرداب والغلو موقوفا لمصالح المسجد فهو كسرداب بيت المقدس عد، غو ظاهرُ الرَّواية وهناك روايات ضعيعة مدكورة في الهداية . د المحتار ٣٨٠٢٥٦١٠٢ كتاب الوقف، مطلب في حكام المسجد، ط سعيد كراجي)

جے الفتاری الهادید ۱۳۵۳/۲۵۵۰ کتاب الرقف،اباب الحادی عشر فی الساجد او الهادی عشر فی الساجد او الهال الهادی الهادی عشر فی الساجد او الهادی کونه به الفصل الأول فیمایصیر به مسجداً الخاط وشیدید کونه

المحرائرات ١٥ ٢٥ ٢٥ كاب الوقف، فصل في أحكام المساحد، ط سعد كراجي المارة والمُصلّى الجد قال بعضهم يكون مسجدًا حتى الأحاث لا يُورث عنه وقال بعضهم هذا في تُصلّى الجارة الله تصلّى العبد لا يكون مسجدً، مطلقا وأسما يعطى له خكم المستحد في جنالة الاطلاء بالإمام وإل كال منعصلا عن الطعوف وليم سوى دلك قليس لذ خكم المستحد وقال بعشهم يكون مسجدًا حال أداء لضلاة لا غير وقو للجنادة سواة ويجنب هذا المكال عبد يُجنب عنه المشاجدُ احتاطًا ، اهد خاليةً وإسعاق وليظاهر تبرجيخ الأول ، لأنه في الحابية يقلم الأشهر ورد المحتار ١٨٠٣ ٢٥٠ كتاب الوقف المطلف في أحكام المستجد، ط سعيد كراجي)

اوراگراعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہے معلوم ہے کہ معتلف کوا یہ میں بیٹھنے سے پہلے ہے معلوم ہے کہ معتلف کوا یہ میں برآ ناپڑے گا تو کو یا استثنا کی نبیت ہوگی اورا ستن کے وقت نگلنا جا بڑ ہے۔(۱) جہز اگر صحن معجد کے بیے وقف ہو،اوراس کے بینچ دکال نہیں تو وہ محجد جہز معتلف کے لیے وہاں آنا،نماز پڑھنا، بیٹھنا وغیرہ جائز ہے اس سے اعتکاف نامدیس ہوگا۔(۲)

د نیاوی کام مشغول ہونا

اعتكاف كى حالت ميں ضرورت كے بغير كسى ونياوى كام ميں مشغول ہونا محروہ تح می ہے، مثلا خرید وفروخت یا تجارت کا کوئی کام کرنا، بال اگر کوئی کام نہایت مروری ہے مثلاً گھریش کھانے کونہ ہوا وراس کے سوااطمینان کے قابل کوئی دوسر اجتما خریدے والا شہوہ تو الی حالت میں مسجد میں رہ کرخر بیدوفر وخت کرنا جائز ہے، مگرجس چز کوفریدا گیاہے اگراس کومسجد بیس مائے ہے مسجد خراب اور گندہ ہونے یا راستدرک ہ نے کا خوف ہوتو کسی حال ہیں بھی اس کومسجد میں ، ناج تزنبیں ہوگا، ہاں اگرمسجد ع الدادالليلاي ١٨٢٥٠، كتاب السوم والاعتكاف، باب الاعتكاف وإلى ١٩٥٥، قروع معتقف بسوع محن مجدك ير مقف وكان إشر ١٩٨٠ ٧ - ١٩٨٨ ، كما إلواقف واحكام السجد والله الاعتمان سجد وسقف إلى مكتب المعارف كريك-") ومو شوط وقت السَّقُر الالترام أن ينخرج لي عيادة المربض وصلاه الجارة وخُصُورِ مجمعين العلم يتجوز له ولك كدا في التسرخانيَّة بالحالا عن المعَجَّة ﴿ الفنارِي المهنفيه ٢٠٢٦ ١ . كاب الصوم، الياب السابع في الاعتكاف، وأمامفساداته، ط رشيديه كوئته) التأولو شرط وقت الثلو الالتوام أن يتعرَّج إلى عيادة المريض وصلاه الجنارة وخطور مجلس العلج ينجورا لنه دلک و السات ارخناب ۱۳۱۳/۲ كتناب الصوم، الفصل الثاني عشر في الافتكاف،ط لليمي كتب خانه كراجي)

النظرة وغنسال من جنابة باحثلام) وفي انتتار خابية عن المعبعة لو شرط وقت البطر أن المخرج لعياشة المسريين وسيلاة البطارة وحصور مبطس علم جاز دلك فليحفظ الهدور ومنائية المسريين وسيلاة البطارة وحصور مبطس علم جاز دلك فليحفظ الهدور ومنائية الطحطاري على المراقى عن ١٩٨٣، كتاب الصوم، باب الاعتكاف عط عير محمد كتب خالة كراجي ص ١٩٨٤، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط مكتبه الصارية هرات المغانستان)

خراب ہونے یہ جگرزک جانے کا خوف نہ ہوتو بعض کے نزو کیے جائز ہے۔(۱)

دوا کینے کے لیے ہاہرجانا

معتلف دوالینے کے لیے ہہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، دواکم دوسرے آدمی سے منگوانی جائے، ڈاکٹر کودکھ ٹا جوٹو مسجد میں بلا لے درنہ مجد سے باہر کلنے کی صورت میں اعتکاف فاسد ہوجائے گا، مزید ' بیمار ہو گیا'' عنوان کے تحت دیکھیں!۔(۲)

(۱) وقولَة ولا بناس أن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يُحضر السّلعة) يعيى الا بُدُنهُ كالشّعام والكسوة لأنه قد يحدخ إلى دلك بأن لا يجد من يقومُ بحاجته الّا أنه بكرة احدارُ السّبعة لأن المسجد غيرة عن حُقُوق المباد وأنّا المبغّ والشّراءُ للنّحارة فمكروة سمعتكب وغيره إلّا أن المُحدكف أشدُ في الكراهة وكدبك يُكره أشدلُ لشّب في المساحد كتحبيل القعالد والنعيب طبّة والنّساحة والتعليم إن كنان يعمنُ أباجرة والمحوهرة النيرة المنك المال لاعتكاف كتاب الصوم طاقديمي كلب عالم كرجي)

وَيُكُوهُ كُلُّ عَمَلٍ مَن عَمَلَ اللّهِ في المسجد واو حلس المُعَلَّمُ في المسجد والورَّاق يكُفُ فيان كان اللّه في المسجد واو حلس المُعَلَّمُ في المسجد والورَّاق يكفُ فيان كان اللّه وَاللّه عَلَمُ لِمُعَلِّمُ لِمُعَلِّمُ لِمُحَمِّد والورَّاق يكتُبُ لِنفسهِ فلا يأس به إلاَّه قرمةً وإن كان بالأجرة يُكُولُه إلا أن يبقع لَهُمَا النَّسْرُورِيةُ كندا في مُجِيط للسَّرِحسيِّ (الفتاري الهديد ١٥٠ / ١٥٠ كتابُ الكراهية ،البابُ الخامسُ في آداب المسجدة وشيديه كولته )

و رقولة إحداد ميم ديه بالأن لمسجد مُحررٌ عن خَتُوق لعدد وديه شعنة بها ودن العيام و رقولة إلى المسجد مُحررٌ عن خَتُوق لعدد وديه شعنة بها ودن العيام أن الحبيع او لم يشغل الله عند لا يُكرة رحدارُهُ كذواهم يسبرة أو كتاب و بحوه بحرٌ لكن تقتصى التعيل الأول الكراهة وإن لم يشتعل بهر قلت التعيل واحد ومعاه أنه مُحردٌ عن شعنه بخُتُول العباد وقولَهُم وقيد شعلة بها نبيجة التعبيل وبدا يدله في المعرّاح بعوله فيكره شعله بها فاقهم وفيد شعلة بها نبيجة التعبيل وبدا يدله في المعرّاح بعوله فيكره شعله بها فاقهم وفيد المداء وأفياد إطلاقة أن إحضاره ما يشتريه لياكده مكروة ويبغى عدم الكراهة كما لا يخفى احداً ي لأن إحضارة صروري لأجل لأكل ولائه لا شغل به لأنه يسبر "

وقد أبو السُّمُود مقل الحموي عن البرجدي أن إحصار النُّمن والمبع الَّذِي لا بِسْفلُ المسجاه حائزٌ وه (قرلة مُطلقًا) أي سواة حدج إليه عفسه أو عبيه أو كان لنُجارة أحضرة أو لا كما يُعلمُ منا قبلة ومن الزَّيميني والبحر (الدومع الوه ١٩٣٣، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط. صعيد كراچي) (٢) (قوله: قال خرج ساعة بالاعدوقسة). . . وَرَحُح المُحقَّقُ في " فتح القدير " قولة إلان التَّمُولاة "

دوسراعشره

### " ببهلاعشره "عنوان کے تحت دیکھیں ارس ۱۹۷)

ويوار

جن مسجد کی وہ دیواریں جن پرسجد کی ممارت قائم ہے، مسجد ہی کے تقم میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ، البندااس دیواریس کوئی محراب، طاقچہ ،الماری ، جنگلہ یا کھڑ کیا ب نی ہوئی ہوں یالاؤڈ البنیکررگا ہوا ہوتو ان مقد مات پر معتکف آ جاسکن ہے ، یہال آئے ، یہال ائے ، یہال آئے ، یہال آئے

النبريك في به السّحيه اللارمة أو العالبة وبيس فد كدنك وأواد بالقدو ما يعلب ولوغة كالمواضع التي قدمها والله او أربد مُطلقه بكان لتحروح البيا او مُكرف غير مُعسبة لكواه عدر شرعي وليس كقلك بل هو مُعيلة كما غير خواجه وبالما قرراة ظهر القول بعده فيما إذا خرج الابهدام السسجد أو التعرق أهله أو أحرجه ظالم أو تحاف هلي معاعه كما في "فتاوى لماضخان" و"الظهيرية" خلافا للشارح الرّبعي، أو خرج لجارة وإن تعينت عبه أو نعير عام أو الماء مُهافية أو لفدو المرحى أو إيافاد غوبي أو خرج لجارة وإن تعينت عبه أو نعير عام أو جعل بعده بها في الماء مُهافية أو لفدو المرحى أو إيافاد غوبي أو حرج لجارة وإن تعينت عبه أو السائل حيث بعد بعد بعد بعد بعده السائل حيث بعد بعد بعده المسائل حيث بعد بعد بعد بعده المسائل عبين عليه صلاة الجارة أو أدة الله و لكن كان يوى حقّة بن لم بشهد أو الاسجاء عربي و محود والذليل عبى ما ذكرة القاصى ما ذكرة الحاكة في "كافه" بقوله المن في قول أبي خديمة المائلة في المحرد المنافق في المحرد المائلة عبورة المحدد الوسعة الحدود كما إذ مرض قاحدج الى الحروج فحرح معالم ألم المحرد المحدد المنافق كما في صوح ومصال ألا أن في الاسبحال يقضى الأنة الاحراج في قضاء الاعتكاف كذا القطاء كما في صوح ومصال ألا أن في الاسبحال يقضى الأنة الاحراج في قضاء الاعتكاف عدا معيد كواجي كالمائلة عداله معيد كواجي كالمائلة معيد كواجي كالمائلة العراج في قضاء الاعتكاف عدا سعيد كواجي كالمراه معيد كواجي كالمرائم والمائلة العميد كواجي كالتهائلة المسائلة الاعتكاف علي معيد كواجي كالمناف عدا معيد كواجي كالمناف عدا منافع كواجي

الاعتكاف، وأمامه عليه مطروشيانية كوئله. الاعتكاف، وأمامه عليه مطروشيانية كوئله.

٢٦ - حابط المسجد من داخله وخارجه له حكم في وجوب صيانته وتعظيم حرماته وكذا=



اعتکاف کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا ہے۔ مسجد کی جود بوارا لگ بنی ہوئی ہویا اس کے متعلق شبہ ہو کہ پیتا ہور کے مسجد کے بانی نے اس کو مسجد بیس شامل کیا ہے یا نہیں ، یاد بوار تو شہو بلکہ کوئی ایم ہم جس کے متعلق شبہ ہوکہ معلوم نہیں یہ مسجد بیس شامل ہے یا نہیں ، تو جب تک تحقیق ر کرلے کہ یہ مسجد بیس شامل ہے اس وقت تک وہاں جانا جائز نہیں۔(1)

د لوائد ہوجائے

" بے ہوش ہوجائے"عنوان کے تحت دیکھیں!(ص ٢٤٦)

= سطحه و لبلو التي فيه وكد وحبته وقد بهي الشافعي وأصحابه على صحة الاعتكاف في وجه وسطحه وصحة حدالة المأموع فيهما مقتدياً بعن في المسحد و كدلك يعنبر سطح المسجه كالمسجد في نفية المداهب (العقة الإسلامي وأدلّته (١٩/١/١٥/١٠) إلياب لأول الطهارات العصل لحامس المسلمة على بالغمس المدحق الأول في أحكام بمساحة طالحة الحقائية شاون

(۱) مداد افتالی ۱۸۳۶ ۱۸۳۶ ۱۸۳۰ آب الصوم والانتخاف باب الانتخاف وس. ۲۲۳ می ۱۲۳ میم ویوار مجدورتی معطف دیور ۱۲۳ می المعرور تی معتقف دیور ۱۳۳۲ می ویوار می ۱۳۱۳ می ویور ۱۳۱۳ می السوالا معتقف می از تو این وارا تعلق می واقع می واقع می در الاستال استخاف و ایروال باب مسائل احتفاف و اسوال می در الاستال می واقع می واقع می از می در الاش می الاستال می در الاش می در الاشتال می در الاش می در الاشتال می در الاشتال می در الاشتال الاشتال می در الاشتال الاشتال

ڈاکٹرکے پاس جانا

اگر معتلف بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بغیر کوئی چورہ نہیں، اور وہ مسجد سے نکل کر ڈاکٹر کے پاس چھا گیا تو اعتکا ف فاسد ہوجائے گا، قضال زم ہوگی، گزاہ نیس ہوگا۔(1)

ڈاکٹر کے کیے لکانا

محتلف کا ساتھی ایسے وقت شدید بیار ہوا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے یا دوا داکٹر کو لیے کے لیے یا دوا داکٹر کول نے سے دوسرا آ دمی نہیں ہے، تو محتلف ہی کو مجبوراً ڈاکٹر کے لیے یا دوا کے سے نکلنا پڑا تو اس سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا، قضا لازم ہوگی، محر گناہ نہیں ہوگا۔ (۲)

ذ

ذكركرنے كے ليے وضوكرنا

اگر معتلف ذکر کرنا جا بتا ہے اور وضو نہیں ہے تو ذکر کرنے کے لیے وضو کرنے وضو خانہ میں نہیں جا سکتا، اگر گیا تو اعتکاف فاسمہ ، وجائے گا، کیونکہ یہ حاجت شرعیہ میں ہے نہیں ہے۔(۱)

(۱) (ق) ولايب في للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لجمعة أو عائط أو بول ، أمّا الغروج للبون والغائط فلحليث عائشة وضي الله عبها ، قالت كان وسون الله صلى الله عليه وسم لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان ، والأن هذه الحاجة معلوم وقوعها في ومان الاعتكاف ولايمكن فضاؤها في المسحد ، فالخروج الأجلها صار مشتنى بطريق العادة (كتاب بميسوط للسرخيسي (١٤/١٠) باب الاعتكاف ، ط دار المعرفة بيروت)

(2) رض عائشة قالب السقطى المعتكف أن لا يعرد مريضًا و لا يشهد جنارة ، و لا يمس امراة و لا يمان المراة و لا يمان المراة و لا يمان المراة و لا يمان و لا يمان و لا يمان و لا عنكاف لا الم يمان و المراه و المراه أبو داود .

(قوله ولا يتخرج لتحاجة إلا لتمالابة منه) فيه دليل على المنع من الخروج الكلّ حاجة من غير فترق بيس مناكان مباحًا أو قرية أو غيرهما ، إلا الّذي لابلا منه كالخروج لقصاء الحاجة وما في حكمها (بيل الأوطار (٢٨١/٢٨١) كتاب الاعتكاف ، وقيم الحديث ١٠ عط إدارة القرآن)

رات كااعتكاف

" اگرکوئی شخص دات کے اعتکاف کی منت مانے تو وہ لغو ہوجائے گی کے منت مانے تو وہ لغو ہوجائے گی کے ونکہ نذر کے اعتکاف میں روز ہ ضروری ہے اور رات روز ہ کا کل نہیں ہے ، ہاں اگر رات دن وونوں کی نیت کرے تو پھر رات ضمن واخل رات دن وونوں کی نیت کرے تو پھر رات ضمن واخل ہوجائے گی ، اور رات کو بھی اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ (۱)

### زوع كرنا

اگر محکف نے اعتکاف میں آئے ہے بہلے یا اعتکاف کے دوران ایس سے ذیائی طور پررچوع کرسکتا ہے،

(۱) (رهور) للانة أفسام (واجب بالسفر) (وشرط است ویائی طور پررچوع کرسکتا ہے،

(السمعب رفلو ملے اعتکاف ٹیلة لم یصح ) واں ہوی معہ الیوم لعدم محبیب للت وم اما لو ہوی بہد
السمعب رفلو ملے اعتکاف ٹیلة لم یصح ) واں ہوی معہ الیوم لعدم محبیب للت وم اما لو ہوی بہد
البرم صح والعرق لا بحقی و بخلاف مد فو قال ) فی ندرہ لیلا رمہرا ر فانہ یصح و ا ان لو یکس
مدس محلا للت و وان الید معل الیل تبعا ) اہ و فی "الشامیة" ( فولة وال ہوی معہا البوم )

اما لو در اعتکاف الیوم و دوی اللّیدة معة لو ماة کما فی البحر ( فولة والعرق لا یحمی ) و فولة أما لو در اعتکاف الیوم و دو اللّیدة وقد بطل ندرة فی استام ع و قو اللّیلة مطل فی النّابع و فولاً البوم و فولاً الله و أولاً المنابق فی النّابع و فولاً البوم و فولاً الله عند و فولاً البوم فی الله فید و فولاً البوم فی الله فی النّابع و فولاً البوم و فولاً الله فی الله فی الله فید و فولاً البوم فی الله و الله فی الله فی الله فی الله فی الله فی الله فید و فولاً البوم فی الله فید و فولاً البوم فی الله فید و فولاً الله فولاً الله فی الله فید کراچی )

المعر الرائل ٢٠٠١/ ٢٠٠٥ الصوم، باب الاعتكاف، ط معدد كراجى المعتكاف، ط معدد كراجى الصوم، باب الاعتكاف، ط معدد كراجى المعتكاف، المعطل المعتكاف، الاعتكاف، ط الاعتكاف، ط المعتكاف، المعتكاف، المعتكاف، المعتكاف، الاعتكاف، ط الاعتكاف، ط المعتاب المعتكاف، المعتكا

لعن زبانی طور پر ہے کہ ایس نے رجوع کرلیا '۔(۱)

ارسول الشرهكا اعتكاف

نی کر یم بھے رمضان المبارک کے اخبر عشرہ میں اعتکاف فر ماتے ہتے، جہاں رمضان کا، خبر عشرہ آتا تو آپ بھی کے لیے مجد میں ایک جگہ خصوص کردی جاتی اور مضان کا، خبر عشرہ آتا تو آپ بھی کے لیے مجد میں ایک جگہ خصوص کردی جاتی اور اس آپ بھی کے لیے جنائی وغیرہ کا کوئی پروہ ڈال دیا جاتا، یا وہال کوئی مجھونا ما خیر نصب ہوجاتا، اور جیسویں تاریخ کو نجرکی نماز پڑھ کرآپ بھی وہال چلے جاتے ہے، اور عید کا جا نمر وہال سے باہر شریف لاتے تھے، اس درمیان میں آپ بھی کھ نا بینا برابر وہیں تناول فرماتے ، اور وہیں سوتے۔ آپ بھی کا زواج مطبرات میں ہے۔ جس کوآپ کی زیارت مقصود ہوتی وہیں جی جاتیں اور تھوڑی ویر بیٹھ کر جل آپ میں ، اور آپ بھی کو بین جی جاتیں اور تھوڑی ویر بیٹھ کر جل آپ تیں ، اور آپ بھی کو بین کو جاتیں ، اور آپ بھی کو میں ، اور آپ بھی کو میں ہوتی وہیں جی جاتیں اور تھوڑی ویر بیٹھ کر جل آپ کے۔ ایک مرتبہ آپ بھی کوسر صاف کرانا مقصود تھا اور ام المؤسنین حضرت عائشہ ایک مرتبہ آپ بھی کوسر صاف کرانا مقصود تھا اور ام المؤسنین حضرت عائشہ ایک مرتبہ آپ بھی کوسر صاف کرانا مقصود تھا اور ام المؤسنین حضرت عائشہ ایک مرتبہ آپ بھی کوسر صاف کرانا مقصود تھا اور ام المؤسنین حضرت عائشہ

را ، ولا ياس للشعب كف أن يبع ويشترى ويتروّح وبراجع ويلبس وينطيب ويله في ويا وليس وينطيب ويله في ويشرب بعد غروب الشعس الى طُلُوع الفجر ويتحدّث ما بد له بعد أن لا يكون صائمة وينام في المسجد والقراة من البع و الشراء فو كلام الإيجاب والقول من غير بهن الأمتعة الى المسجد الأن دلك مسترعٌ عسه لأحل المسجد لها فيه من اتبحاد المسجد متجزًا لا لأجل الاعتكال وحكى عن مالك آنه لا يجور البع في المسجد كانه يُشيرُ الى ما رُوى عن لبنى صلى الله عليه وسلم أنه قال حبرا مساجد كم جبيالكم ومجانبكم وبيعكم وشرائكم ورفع اصوالكم والمنافع المسافع المسافع وعبائل من المسافع وهوالم الموالية والما المال وألا رُكل الاعتكاف المسلم أنه الاعتكاف المسلم والمالية عليه الاعتكاف المسلم أنه والمالية المالية والمالية المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية المالية والمالية والمالية المالية المالية والمالية المالية المالية والمالية المالية المالية

و النسراء و قولة و أكلة و شركة و ما يعنى يعمل المعتكف هذه الاشياء بلى المسجد الله و المسجد الله عرب لا جديا بطل اعتكافة و لا أنه لا صروره إلى المحروب حيث حاوت فيه و و أواد بالمبايعة الله و النسراء و قد الا يسجد أن والعلول و أشار بالمبايعة الى تحل عقد احتاج إليه ظلة أن يتروج ويواجع كما في البدائع و البحر الوائق (٣٠٣٠٣) كتاب الصوم بباب الاعتكاف، ط معيد كراجي ) الجوهرة البيرة (١١١عـ١) كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط قديمي كتاب عامه كراجي

منی اللہ عنہا حیض ہے تھیں ، تو آپ ہوڑی نے سرمیارک کھڑ کی ہے باہر کرویا اور امّ الرومنین نے مَل کرصاف کردیہ۔(۱)

ارکن

### اعتكاف كاصرف ايك ركن ب، اوروه بي مفيرنا" ـ (٢)

روقد ذكرنا هديه صلَّى اللَّهُ عليه وسنَّم في صيامه وقيامه وكلامه فلندكر شديه في اعتكافه ين صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يعتكف العشر الأو خراص ومضان حتى توفَّاه الله عزَّ وجلَّ وتركه مرة فقصاه في شؤال. واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير بالبدر لبلة القدر ثم تبليل له أنها في العشير الاخيير فبداوم عني اعتكافه حتى بحق بريه عزَّ وحلَّ وكان يأمر بخباء وينسرب لله في المسجد يخلُّو فيه بربه عزُّ وجلُّ وكان إذا راد الاعتكاف صلَّى الفجر ثم دخله ياس به مرة فنظمرت فنأمنز أزواحه بأحبيتهن فطربت قدما صلى الفجر مظر قرأي تمك الأخبية فامر بنجاله فقوص وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شؤال ے وک ریستکی کی مسنة عشہرة آیام فدما کان فی لعام الدي قبص فيه اعتکم عشرين يوم وكان يعارضه حبريل بالقرآن كل سنة مرة فلما كان دلك العام عارضة به مرتبي وكان يعرض عبيه القرآن ايصافي كل منة مرة فعرض عبيه تلك المنلة مرتبن وكال إدا اعتكب دحل أبته وحده وكنان لا يندخيل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان وكان يُحرحُ رأسه من المسلحد إلى بيت عايشة فترخله وتفسله وهو في المسجد وهي حاتض وكانب بعض أرواحه بروره وهو معنكف فإدا قامت تدهب قام معها بقبلها وكان دبك ليلأ ولم يباشر امرأة من مسانه وهو معنكف لا بالحيالة ولا غيم ها وكان إداء عنكف طرح له فراشه ووضع به سريره في معتكفه وكان ادا خرج لحاجته مرًا بالمريض وهو على طريقه فلا يعرُّ جُ عليه ولا يسألُ عنه واعتكف مرة في قبه تُركية وجعل عدى مبدتها حصيراً كلّ هده تحصيلاً لمقصر د الاعتكاف وروحه عكس ما يفعنه الجهالُ من التعاد المعتكف موضع عشرة ومجلبة للراثرين وأخلاهم بأطراف الأحاديث بينهم فهذا اون والاعتبكاف السبوي ثون والله الموفق (راد المعاد في هدي خير العباد ١٩١٨٩/٠، فصل في قليه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم في الاعتكاف عرَّسسة الرسامة ببروت)

المسجوع البخاري. ۱۳۲۱، كتاب لصوح ابو ب الاعتكاف بهاب الاعتكاف في شوال عط في شوال عط في شوال على المسجوع على المسجود المسجو

ا الماد كتب خاته كراجي. المسيح مسلم الماد كتاب الاعتكاف،ط قديمي كتب خاته كراجي. (٢) فركن الاعتكاف هو اللُّب والإقدة يُقالُ اعتكم وعكم أي أقام (بدائع الصنائع =

### ارمضان کے اخبرعشرے کا اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ کفا ہے ہے،اور پر واجب اورنفل اعتکاف ہے انگ ہے۔(۱)

= ۱۳۰۱ (۳۰۱ (۳۰۱ میلید) السطنوم کتباب الاعتباکساف قبطنو رکس الاعتباکسان قبطنورانه ... الخ طرورانه ... الخ

🗁 والمبحث الرابع؛ ما يلزم المعكف وما يجوز له

اتف الفقهاء على أنه يلزم المعتكف في الاعتكاف الواحب البقاء في المسجد لتحقق وكل الاعتكاف وهو المكث والملازمة و تحبس والا يحرح الالعدر شرعى أو صرورة او حاجا والمقة الإسلامي وأدالية ١٠١٦ مياب الناس الشيام والاعتكاف الفصل الناس الاعتكاف المسحت الرابع عايلزم المعتكف وما يجرر له عد المحلقائية بشاور)

رج الموهرة الثيرة (201 - 21 - 21 الصوم، باب الاعتكاف، ط قديمي كتب حاده كرجي (ابرر وسنة مؤكدة في العشر الأخير من ومضان) ي سنة كفايه كما في البرهان وغيره لاقرائه بعدم الإسكار على من ثم ينفعله من الصحابة (مستحب في عبره من الارمنة) هو بمعني غير المنزك وعلى من ثم ينفعله من الصحابة (مستحب في عبره من الارمنة) هو بمعني غير المنزك في "الشباعية" قوله أي سنة كفاية) بظيرها الدمة التراويح بالجماعة فإد قام به المعرض سفط الطلب هن ثباقين فيم يأثموا بالمواظبة على الترك بلا عدر، ولو كان سنة عن البعض سفط الطلب هن ثباقين فيم يأثموا بالمواظبة على الترك بلا عدر، ولو كان سنة عن السموا بترك السنة المحركدة اثما دون إلم ترك الواجب كما مر بيانه في كتاب الطهارة السرمع الرد (20 معه كراچي)

ك ريقسمُ الى وحب وهو المعدورُ تدجيرُ أو تعديق والى الله مُو كُدةٍ وهو في العشرِ الأحيرِ من ومنتسان والى مُستحبُ وهو من سواهُ ما هكذا في فتح القدير و الفتاوى الهندية ( ١١١٠ مكتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأما شروطه ط وشيدية كوندم

الجوهرة البوهرة المناه المكتاب لصوم باب الاعتكاف، ط قليمي كت خابه كراجي المناه المحدود والمالية والمحدود والمالية والمحدود والمالية والمحددة على مبيل الكفاية فهي عكاف العشر الأو حر من رمصان لاعتكاف صلّى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمصان لاعتكاف صلّى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمصان حتى توفاه البه ثم اعتكم أوواجه بعده و لفعة الإسلامي ودلَّلة 1/1 - 1/الباب الشّالية العثيام والاعتكاف المحل الثاني الاعتكاف المجعنة والتنافية بشاوري

روز ه اوراعتكاف يش فرق

ا معتلف کے لیے اپنی بیوی کوشہوت سے جھوٹا ، بوس و کنار کرنا ، ہرفتم کے شہوانی تعلق قائم کرنا اور مباشرت کرنامنع ہے، جا ہے دان میں ہو یارات میں دونوں کا عظم برابرہے۔

عدامہ عینی رحمہ اللہ نے اس بات پر علوء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ معتلف کے نے بیوی سے لطف اٹھا نا واور لذت حاصل کرنا حرام ہے۔

اور روزہ میں آف بنو بے ہونے کے بعد ہے میں صادق تک سب بجھ ہ بڑے ، البتہ مج صادق سے غروب آفاب تک ہمیستری کرنامنع ہے ، بی بیوی کو مجھونا اور نفس پر قابو ہونے کی صورت میں بوس و کنار کرنامن نہیں ہے ، اگر چدا حتیاط ہجڑے۔

فلاصہ بیکہ روز و پی بیجھ تنجائش ہے، کین اعتکاف میں بالکل مخجائش نیں ہیں ۔ اگر معجد ہے، اللہ معنیات میں بالکل مخجائش نیں ہیں ہے، اگر معجد ہیں تو خوا ہش نفسانی والے امور کی مخجائش ہی نہیں ہے، اگر معجد ہیں بیٹیاپ پاخانہ کرنے کی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پیٹاپ پاخانہ کرنے کے لئے گھر جانا پڑے تب کی ان چیز وال سے بیچنالہ زم ہے، اسی وجہ سے حدیث شریف ہیں ہے کہ نبی کر بیم سلی انتہ ملیہ وسلم آخری عشر وہیں ہو ہوں سے بالکل عبیحد گی اختیار کر لیتے تھے، اور کر بیم میل جانالہ عبیحد گی اختیار کر لیتے تھے، اور کام کے علاوہ باتی تم م چیز وال سے دورر ہتے تھے۔ (۱)

<sup>()</sup> قال ابن ابني حاتم وروي عن ابن مساود و محمد بن كعب و محاهد و عطاء و الحسن و فعائدة والطنت ابني حاتم و وهد الله فعائدة والطنت كان و مقاتل قالوا الايقربها وهو معتكف وهد الله عنكاه عن هؤلاء هو الأمر المتعق عليه عند العدماء أنّ المعتكف يحرم عليه النساء ماذام معتكف في مستجده (عدماء العماري (١٣٢١) كتاب الاعتكاف في العشر الأواعر، ط: مكتبة وشيليه، سركي رودٌ ، كولئه ، هاكستان )

روزه توزويا

" الله المستكف ون مين قصداً روز واوّرُ و الآروز و في سدر و من ساتموا مساتمو الماتو ال

ہیں۔ روزے کے دوران بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ڈوٹی تو اعتکاف بھی نہیں ڈوٹے گا۔(1)

روز ه رکھنے کی طافت نہیں تو کیامسنون اعتکاف ہوجائے گا؟

. مسنون اعتکاف سیح ہونے کے سے روز ہشرط ہے،البقداروز ہ کے بغیر مسنون اعتکاف سیح نہیں ہوگا،البینہ نفلی اعتکاف سیح ہوجائے گا کیونکہ نفلی اعتکاف کے لیے روز ہشرط نہیں ہے۔(۲)

و ) ولا ينظلُ يانوال بفكر أو مظر ولا بشكر بيلا ولا باكل مائ لبعاء الضوه محلاف أكده عدد، وفي "الشامية" وقولة ولا بأكل مائل من محظورات الاعتكاف وهو ما شع منه لأجل الاعتكاف وهو ما شع منه لأجل العنوم لا يحتلف فيه العملة والشهو و شهارُ والنيل اكالمحاع والمنفروح من المسجدوما كان من محظورات الشوم وهو ما شع منه لأجل الشوم يحتف فيه العملة والشهو والشيل والشيار كالأكل والشرب بدائع والدومع الرد ٥٠١٣ كتاب الصوم بياب الاعتكاف والشيل والشهارُ كالأكل والشرب بدائع والدومع الرد ٥٠١٣ كتاب الصوم بياب الاعتكاف والمنفود كراجي

🗁 البحر الرائق. ۲۰۱۱ - ۲۰۱۳ کتاب نصوم باب الاعتکاف،ط سعید کراچی

ابدائع الصنبائع ١١٢/١ الكتباب للصوم كتباب الإعكاف الصل ركن الاعتكاف رمعظوراله ... الخاط المعيد كراچي.

و ؟ , روشرط الصوم ) لصحار الأول انفاق (فقط)عنى المدهب وفي "الشامية" وقوله وشرط الصوم لصحه الأول )اى انساس و قوله على المدهب براجع لقوله فقط وهو روايه الأصل ومقابته رواية الحسل أنه شرط لنطوع أيضا وهو مبنى على احتلاف الرواية في أن النطوع مقابر ومقابته رواية الخمى روايه الأصل غيم مقابر المه يكن الصوم شرطا له وعلى روايه تقديره بموم وهي روايه المحسن أيتنا بكون الصوم شرطا له كما في الهدايع وغيرها

قلب ومعتنى دلك أن الصوم شرط أيص في الاعتكاف المسئون إلا مقار بالعشر الأخبر حتى أو اعتكفه بالا صوم لمراش أو سفر، يهفى أن لا يصح عنه بال يكون نفلا قلا تحصن -



اروك ليا

ار سنگف استنجایا بیاخانہ کے لیے نکلا کمی نے جراا ہے روک لیا ہمثنا آرض خواہ نے روک لیااور وہ ایک ساعت کے لیے بھی رک گی تواعظ کاف فاسد ہوجائے گا۔(۱) ارومال

دوٹو بی ' کے عنوان کے تحت دیکھیں!(ص ۱۸۱)

ارومال ركفتا

معتکف اپنے مقام پر کپڑا میا رومال رکھ سکتا ہے، جس سے اس کی جگہ باتی ہےاور دومرا آ دمی اس جگہ پر نہ آئے۔(۲)

= به المامة منة الكفاية و الدومع لرد ۳۳۲،۲ كتاب لصوم،باب لاعتكاف، ط سعيد كراجي) الهداية ١٨٦١ ، ١٣٣٤ كتاب الاعتكاف،ط وحمالية لاهور

🗀 البحرائراش ٢٠٠٠،٢٩٩/١ كتاب الصوم باب الاعتكاف،ط صعيدكراچي

حاشية السطسحسطساوى على السهرائي ص٢٥٣٠، كتباب النصوم، ساب الاعتكاف
 ط مهرمحمد كتب خانه كراچى ص ٥٤٨ ، باب الاعتكاف، كتاب العوم، ط مكتبه العبارية
 فراث الفائستان.

(٤) از خرج هو لبول أو غائط، فحبسه الغريم ساعة فسد اعتكافه في قول ابي حيمة رحمه الله تعالى (انفشاوي النحابية عني هامش الهدية ٣٢٣/ ، كتاب الصوم قصل في الاعتكاف، طنزشيدية كوئده

الدومع الرد ٢٠٤/٢ كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي

الاعتمادية العنداوي (٢٩٨٦ - ٢٠٠٥) لصوم الفصل لسادس في الاعكاف جسس أخر اطاريكية الصارية كولته.

(٢) وتُنخصيت مُكّان القدم وليس لة إرعاح غيرة بنة ولو مُمرَّسًا، وردا ضاق فللمُصلَّى إرعاحُ القاعد ولو مُمرَّسًا، وردا ضاق فللمُصلَّى إرعاحُ القاعد ولو مُستخلا بعدائة أو درس

الله والله الشامية" (قولُ فَ وَسَحَصِيصُ مَكُانَ لِنَفْسُهُ) لأَنَّهُ يُحَلُّ بِالْخَشُوعِ، كَذَا فِي" القَّية" أَى الأَلْهُ إِنْ اعْتَادَهُ ثُمَّ صِلَى فِي غَيْرِهُ مِنْقَى بِاللهِ مِسْفُولًا بِالأَوْنِ الحَلافِ مِا إِذَا لَمَ يَالُف مَكَانًا مُعِنَّا وَقُولُهُ. وَلِيسَ لَهُ اللهِ } قال فِي "القَية" لَهُ فِي الْمِسْجِدِ مُوصِعٌ مُعَيِّنَ يُواظِبُ عَلِيهِ وقَد شَعْلَةُ غِرُهُ =

ہے۔ مسیح قول کے مطابق معتلف رتے خارج کرنے کے لیے (ہم چھوڑ نے کے لیے (ہم کھوڑ نے کے لیے (ہم کھوڑ نے کے لیے )مسید سے ہم چائے ،مسید میں رتے خارج نے کرے ،اس سے اعتکاف فاسد نہوگا، گررتے خارج ہونے کے بعد باہرز کے بیس ، ورندر کئے سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔(۱)

جہ معتلف کی رہے خارج ہونے لگے، اگر ممکن ہو سکے تو اس کو محدے باہر جا کر خارج کر خارج ہونے بیل فارٹ ہوجا کے تو بھی مضر اُقتہ ہیں، بہر جا کر خارج کر کے اگر بد اختیار مسجد جی بیس خارت ہوجا کے تو بھی مضر اُقتہ ہیں، معذور ہے۔(۲)

= رح فان الأوراعي له أن يرعجة وسن له دبك عدد اهدأى لأن المسجد ليس بدكا لأحيه" بحرّ" عن "اللهاية"، قُدت ويبخى تقييله بما إن ليرغم عدة على بله بعود بلامهم كما لم قسلو فسو تسلو فسو لم قسلو فسو مثلا ولا ميكم، إذا وضع فيده لموسه لمنحكس سبق بده سائس الدرمع الرد و ١٩٤٠) كتاب الصلوة، قيل مطلب فيمن سبقت بده الى مباح ط صعيد كراچى.

الموسوعة القفهية الكوينية " ٣٦/٣٦٦ ) أدابُ المجلس، من أداب المجلس ما يعى ب
 تجنّبُ زقامة شخص من مجلسه عد ورارة الأوقاف و بشوون الإسلامية الكويت

المحرالرائق (۵/۲) كتاب الصنوة، باب مايفسد بصلوة ومايكره فيه، فصل لما قرع الراسي لكواهة في الصنوة، بوهكد، فيه ( ۵/۱ ۲۵) كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، فا سعيد كراچي

را ٢٠١) وفي "ردالصحتار" ولتي محوامة وإدافت في المسجد ليرير بعضَهُم بديات وقال بعضهم إدا احتاج ليديحرُ خُامنةً وهُر الأصلحُ ١٥ (ردالمحتار ١٠٢٠) ، كتاب الطهارة اليل معلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثاء، ط سعيد كراجي )

ودالمحدار (101/ كتاب مصوف مطب في أحكام مسجد، ط سعيد كر جي المارة مسجد، ط سعيد كر جي المحامة هل يخرع المارة وفي اللالي وحديدة بله نعالي عن المعكف إدا حدد الى انعصد والحجامة هل يخرع فق الدي يفسو في المسجد فقير بعضهم بأنها وبعضهم للا لا وفي اللالي واحديث في الدي يفسو في المسجد فقير بعضهم بأنها وبعضهم للا لا يعدر ويحرّج ادا احدة إليه وهو الأصبح كدا في المسجد والقبلة والمعاوى الهمدية 20 م 17 م 17 م كتاب الكراهية الباب الخامش في آداب المسجد والقبلة الديل رشيديه كوكه) الأشباه والنظائر (ص ٢٦٠) الله بنالث في أحكام المسجد، ط قديمي

# زىردىتى نكال ديا

"فاسد کرنے والی چیزیں"عنوان کے تحت اسٹار نمبر میں دیکھیں! (مس ۱۳۰۰) از وال کا وقت

عین زوال کے وقت کوئی بھی نماز پڑھنااور سجدہ کرتا جائز نہیں ہے (۱) ابستہ نماز کے علاوہ یاتی تمام عمب دتیں جائز ہیں ہمثلا قر آن مجید کی تلاوت کرنا ، زکرواز کار، درود دشریف اور استغفار وغیرہ سب جائز ہیں۔ (۲)

#### إزينه

### اگر مسجد ایک ہے زائد منزل پرمشمل ہے تو ہر منزل پر اعتکاف کرتا درست

این الات ساعات لا تجور فیها لسکتوبه ولا صلافة لجارة ولا سجدة التلاوة وعند الانعیاف الی ال ترول، هستدیة ۱ / ۵۲ کشاب الصبوة «الباب الاول فی المواقبت «الفصل الشالت فی بیال الاوقات التی لا تجور فیها «بصبولة وتکره فیه» طرشیدیة کوئته الفتاوی التلاز خالیة ۱۰/۵۰ ۲۰۰۸ کشاب «لصبولة «الفصل الاول فی المواقبت ، بوع آخر فی بیال الاوقات التی یکره فیها الصلوم طراح ادار ده القصل الاول فی المواقبت ، بوع آخر فی بیال الاوقات التی یکره فیها الصلوم طراحی البحر قرائی الدول می المواقب البحر قرائی الدولات التی یکره فیها الصلوم طراحی

() الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسعم افضل من قر عد القرآن و كأنه لا بها من اركاب الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسعم افضل من قر عد القرآن و كأنه لا بها من اركاب الصلوة وقال الشامي تحديد و الدعاء و التسبيح كما هو في البحر عن السفية ، شامى ١١/١٠ كتاب الصلاة مطلب يشترط العلم بد حول الوقت، ط سعيد كراچى البحر الرائق ١١/١٠ كتاب الصلوة ط سعيد

الرد الروع) تحريماًو كل مالايجور مكروه (صلاة) مطبقان لو) قضاء او واحبة او نفلا الح. المدر مع الرد المدر مع المدر مع المدر مع المدر العبد كراجي

ہے، اور کسی ایک منزل میں اعتکاف کی غرض سے بیٹھ جانے کے بعداس کی دوسری منزل پر بھی معتکف جاسکتا ہے، بشر طیکہ آنے جانے کا زینہ مسجد کے اندر بی ہو، مجد کی مدود سے دو جانے کا زینہ مسجد کے اندر بی ہوں تو بھی مدود سے دو جا رسٹر ھیاں بھی باہر ہو جاتی ہوں تو بھی جہ رنہیں ہے۔ (۱)

(١) وقولة والوطء فوقة واليول والتحلى) أى وكوه الوطة قرق المسجد وكاما البول والتعلّى الدولة والتعلّ والتعلّ والتعلق الأن مسطح المستجد لله خكم المستجد حتى يصح الاضاداء منه مس تحتة ولا يطل الاعتفال بالمشقود إليه والبحر الرائل (٣٣٠١) كتاب الصلاة الحصل لمّا فرع من بيان الكراهة في تصلا شرع في بيانها حارجها مما هو من توابعها على سعيد كراجي )

المسجد الله وحمة الله ووالوطة فوقة من المسجد والول والتحلي لأن سطح المسجد وسيعة الي عنان الشماء ولهما يصغ العمام من السطح المسجد بمن فيه إن الم يتعدّم على الإدم ولا ينظلُ الاعتكاف بالطّمود إليه و تبيين الحقائق شرح كنو الدقائق للريفعي (١١١٠) كتاب الملوة، فعال محروت على النحلاء، طادار الكتب العلمية بيروت على النحلاء، طادار الكتب العلمية بيروت على النحلاء، طادار الكتب العلمية بيروت على النحلة المناه على النحلة المناه على النحلة المناه المناه المناه العلمية المناه المنا

المستحد فهو والعُمُودُ على معنع مستحد سواة والا كال بائه حارح لمسحد فكدلك م المستحد فهو والعُمُودُ على معنع مستحد سواة والا كال بائها حارج لمسحد فكدلك م المستحد فهو والعُمُودُ على معنع مستحد سواة والله عنه وعلى اللهُ عنه فيبعى أن يعشد عنكافة المستحد من غير ضرورة و الاصلح أله قولُهُم حبيعا واستحس أنو حيمه هذا الأله من المستحد من غير ضرورة و الاصلح أله قولُهُم حبيعا واستحس أنو حيمه هذا الأله من المستحد في منافعة في المستحد من غير ضرورة و الاصلح الله قولُهُم حبيعا واستحس أنو حيمه هذا الأله من المستحد في الله عنه المستحدة والله الله عنه الله المستحدة والله الله المستحدة والله المستحدة والمستحدة والمستح

ولو شرط وقب أبلو الالترام أن يخرّ ع إلى عباده المربض وصلاه الحدوة و خصّور مجلس المعلم في المحاوة و خصّور مجلس المعلم ينجورُ له ذلك كدا في "التّنار حاليّة" باقلاعي" الخشّة" و الفتاري الهديد و ١٢٠١ ) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف والمامصداته اطر شيديد كونه )

الدائدار حاليه (۲۱۲/۱) كتاب المعرم، الفصل لابي عشر في الإعكاف، ط قديمي كتبه خاله كراچي.

اط میرمنجمدکتب خانه کراچی (ص ۵۷۹) کتاب الصوم باب الاعتکاف، ط مکتبه انصاریة هرات الفالستان

#### س

سامان

تجارتی یاغیر تجارتی سامان مسجد میں لا کر بیچنا یا خرید نا نا جائز ہے۔(۱) سمامان سماتے در کھنا

معتکفین کے لیے حسب ضرورت اپنے ساتھ سامان رکھنا جائز ہے، مثلا بستر، کپڑے، تکمیر، جاور، برتن، تیل، صابن وغیرہ رکھنا درست ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے۔(۲)

را) يكره تبحريتماً عبد الحقية - إحصار المبيع في المسجد؛ لأن المسجد محرو من حقوق الماد فلا يجعله كالدكان

ويكره عقدما كان للتجارة لأن المعتكف منقطع إلى الله تعالى فلا يشتغل بأمور الدب و المعنة لإسلامي وأدلّة (١٢٣/٢). لباب الدُلت الصّيام والاعتكاف القصل الثّاني الاعتكاف العنكاف المعتكف ومكروهات المعتكف ومكروهات المعتكف ومكروهات العمكاف ومطلاعه ط: الحقائية بشاور)

السبعة فيحاثر بيخالاف عقد السجد للبع أداعقد البيع لما يحتاج لنفسه أو لعباله بدون احضار السبعة فيحاثر بيخالاف عقد السجدارة المهاسه لا يتجوز (كساب المقه على المهاهب الاربعة (١٩٨/٠) كساب المسيم، كساب الاعتكاف، مكروهات الاعتكاف و آدابه، ط طرائحديث القاهرة)

الله والمحسوعة المائم أن يبع ويت ع في المسجد من غير أن يُحضر السَّلعة) يعني ما لا بُدُ منهُ كَالطُعام والكسوعة الأنهُ قد يحتاحُ الى ذلك بأن لا يجد من يَقُومُ معاجته إلّا أنهُ يُكرهُ إحصارُ السُّلعة لأنّ المسجد مُرّة عن حُفُوق البياد (الجوهوة النيرة ( ١٤٤٧) باب الاعتكاف، كتاب الصوم، طائفيمي كتب عاله كراچي)

(") وأمَّا آدابه فصبها أن يستنصحب لوباغير الذي عليه لأنه وبما احتاج { كتاب الفقه على المعداهب الإوبعة ، ١ / ٣٩٨٠ ، كتباب النصيام، كتباب الاعتكاف، مكروهات الاعتكاف و أنابه، ط: دار الحليث القاهرة ) =

#### سائبان

بعض مساجد ہیں میں کی دونوں جو نب سر تبان ہوتے ہیں، جس میں ہی اوقات کھتب جان ہے اس کے بارے ہیں بھی کمیٹی سے معلوم کرلیا جائے کہ یہ مجر میں اگر واخل ہے تو بہتر ،(۱) ورنہ وہاں جانے سے اسکانی فی سد ہوجائے گا، (۲) اگر یہ مجد میں واخل ہے تو اس جس معتلفین کے لیے آٹا اور فی سد ہوجائے گا، (۲) اگر یہ مجد میں واخل ہے تو اس جس معتلفین کے لیے آٹا اور بر ہنا جائز ہوگا ،البتہ شد یدی مجبوری کے بغیر بچوں کواس میں شخواہ لے کر علیم و بنا محرود ہوگا۔ (۳)

سبق

اعتکاف سے بیسبق ماتا ہے کہ بندے کو پوری زندگی میں قضول کا م اور نفنول باتوں سے بچتا جا ہے اور اپنے نفس کو قابو ہیں رکھنا چ ہیے، اور ہروقت اللہ کی یاوول ہیں تاز ہ رکھنی جا ہے۔ (۴م)

= 2 (قولُه ولا يسم أن يبع ويدع في المسجد من غير أن يُحصِر السُّعة) يعي ما لا بُلامة كالطُّعام والكسوية لأنه قد يحتاج في ذلك بأن لا يحد من يقُومُ محاحته إلّا أنّه بُكره إحضار السُّلعة لأنّ المسجد مُرَّة عن حُقُوق العبد (الجوهرة النبوة 1/22 عباب الاعتكاف، كاب المعرف طائه كواچي)

(۱) هاوالفتاد ی ۱۳ ما ۱۳ مکآب ولوقف راُدگام المسجد و س ۲۵۵ مینی عظم سائنال و رسیمه یا مکتبه العادف کراچی

(۲) فاکواتی وارالعلوم دیویتر ۱۳ (۳۱۳ مکتاب السوم و موان باب مسائل، متکاف و موال ۱۸۷۰ معتلف کے لئے مجد کا تعبیل محمل علی واقل ہے یا کتاب؟ امل وارالاشا است کرا چی۔

(٣) "اجرت الركام كرا" ( تعليم ديا" منوان كي تحت فريك كوريكسي

(") وشرع لهم الاعتكاف الدى مفصولة وروخه عكوك القلب على الله تعالى وجمعيّته عيه والمحلولة به والانقطاع عن الاشتغال بالخبق والاشتغال به وحله سبحانه بحيث يصير ذكره وحه والإقبال عليه في محل هموم القدب وخطراته فيستولى عليه بدلها ويصير الهم كُلُه به والخطرات كلُه بدكره والتعكر في تحصيل مراضيه وما يُقرّب منه فيصيرُ أنسه بالله بدلاً عن أسه بالخاف؟

### سجدہ تلاوت اوا کرنے کے لیے وضوکرنا

" اگرمعتکف پر مجدهٔ تلاوت باتی ہے اور ادا کرنا جا ہتا ہے کین وضوئیں ہے تو رضوکرنے کے لیے وضوخانہ جاسکتا ہے۔ (1)

## مربابرنكالا

معتلف مسجد بیل رہتے ہوئے مسجد سے صرف سریا ہاتھ ہاہر نکال دے ور ہاتی جسم اندرد ہے تو اس سے اعتکاف فاسر نہیں ہوگا۔ (۲)

: فيحده بمدلك لأمسه بنه ينوم النوحشة في البقيور حين لا أنيس له ولا ما يفرخ به سواد فهدا مقصود الاعتكاف الأعظم (و اد المعاد في هدى خير العياد ١٨٥/٢، فصل في هديه صلّى الله عليه وسلّم في الاعتكاف موسسة الرسالة بيروب)

الرابعة المسكرة الاعتباقياف طاهورة فإن فيه تسليم المعتكف كُنْت إلى طاعة الله لطب الرابعي والمعيد منتفسس عن شيفن الدليسا السي هي مسامعة عندا يستوجيه العبد من القويس ( الجوهرة البيد عند العالم من القوم باب الاعتكاف، ط قديمي كتب خابه كراجي )

🗁 مرالي الفلاح - ص - ١٨١ ، كتاب الصوح، باب الاعتكاف ، ط امداديه ملتان

المستحد الطبحط اوى عبلى السراقي ص ١٣٨٨،١٣٨٠ كتباب الصوم الله الاعتكاف المحكناف
 الا البراسجيم، كتب خاله كراچي ، ص ١٨٥٠٥٨٣ كتاب الصوم الله الاعتكاف اط مكتبه الصارية هرات الفائستان

(أ رمس الأعداد المغروخ لشعبائيط واليول وأداء الجُمْعة فإذا خرج ليول أو عائمت لا بأس بأن المحملة فإذا خرج ليول أو عائمت لا بأس بأن المحل بيئة ويرجع الى المصبحد كما فرع من الوصرة وقو مكث في بيئة فسد اعتكافه و إن كان مناعة عسد أبنى حييمة وحمة اللَّهُ تعالى كذا في الصُحيط ( الفتاوى الهندية ١٢٠ / ٢١٢ ، كتاب الصوح الباب المسامع في الاعتكاف، وأمامة سند الهدط وشيدية كوئنه)

🖾 اللومع لود ۲ م ۱۳۵۵، کتاب الصوم ماب الاعتکاف، ط سعید کراچی

الجوهرة النيرة ١٤٣٦، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط قليمي كتب حاله كراجي المعادة كالجوهرة النيمي كتب حاله كراجي المادة كان دارة لا يفشد اعتكافه لأن دلك ليس المسجد في المنازة بالمادي الله المنازة المعادة المنازة المادي المادي

والمنافع على عنايشة وطبي الله عنها أنها قالت " كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يحوج المنافع المنافع عليه وسلم يحوج المنافع عن المسجد في إناء الا يأس به إذا لم يُنوّث عند المسجد في إناء الا يأس به إذا لم يُنوّث عند المسجد في إناء الم يأس به إذا لم يُنوّث عند المسجد في إناء الم يأس به إذا لم يُنوّث عند المسجد في إناء الم يأس به إذا لم يُنوّث عند المسجد في إناء الم يأس به إذا الم يُنوّث عند المسجد في إناء المنافق الم



[m] 262

### اريريل

#### معتلف اعتكاف كي مات مين سر پرتيل لگاسكتا ہے۔ (١)

سرجهازنا

اگر معتلف واجب عشل کے لیے مسجد سے باہر ٹکا اور قسل سے فارغ ہونے کے بعد بہ ہرسر جھاڑنے گا تواعث کا ف فاسد ہوجہ نے گا ، تضالازم ہوگی۔(۲)

## سردی میں دھوپ لینے کے لیے یا ہر تکانا

" الرمي سے بينے كے ليے باہر لكان" عنوان كے تحت ريكيس إرس ١٠١٠)

= السمسجة بالسناء المستعمل فإن كان بنعيث يتدرَّثُ المسجة يُمنعُ منه لأنَّ تنظيف المسجد واجبُّ وقو تنوشأً في المسجد في إذاءٍ فهُو عني هذا التُفصيلِ ﴿ بدائع الْعسائع ١٥/٢ ، كتابِ الصوم، كتاب الاعتكاف، فصل وأمّاركن الاعتكاف، ومحظوراته النخ ط سعيد كر چي)

🗁 البحرالرائل ٢٠١٠-١٠٠٠ كتاب الصوع،باب الاعتكاف،ط سعيد كراجي

🗁 ردالمحتار ۱۳۵۵/۳ کتاب الصوم،باب،لاعتکاف،ط معید کراچی

 (۱) ولا بناس لشمّعتكف أن يبينغ ويشعرى ويشرق ويُتراجع ويلينس ويتطيّب ويدُهن ويأكن ويشترب بنعد غُرُوب الشّمس إلى طُلُوع الفجر ( يدانغ الصنائع ۱۱۲۳ ، كتاب الصوم كتاب لاعتكاف، فصل وأمّاركن لاعتكاف، ومعظوراته الخ ط سعيد كراچي)

ويديسال الشعبكات ويعطيب ويندقال والمنة كالدافي المعلامة و الفناوى الهندية
 ا ١٣٠١ مكتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامحظوراته اط وشيدية كونه)

التاتارخانية ۱۲/۲ استاله صل التالي عشر في الاعتكاف، كتاب الصوم، ط قليمي كتب خانه كراجي التاتارخانية ۱۲/۲ استاله صل الثالي عشر في الاعتكاف، كتاب الصوم، ط قليمي كتب خانه كراجي التاتارخانية ورمس الأعلار المخروع لعد التوثيط والبول واداء الجمعه فإذا حرح لبولي أو غالبته لا بأس الله يلدخل بينة ويرجع إلى المسجد كما فرغ من الوطوء ولو مكث في بيته فسد اعتكافة وإن كان مساعة عسد آدي حبيمة وحمة النّد تعالى كذا في المُحيط والفناوي الهندية ١١٢١ م كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، وأمام عسداله، طرشينهة كونه

الفتارى التانوحانية ۱۳۲۲، كتاب بصوم الفصل الثاني عشر في الاعتكاف، ط قديمي كراجي
 الجوهر فالنيرة (۲۰۱ م) كتاب لصوم، باب الاعتكاف، ط قديمي كتب خانه كراچي

برمنذانا

' معتنف اعتکاف کی حاست میں مسجد کے تدریم وقیم و منڈاسکتا ہے اور چ مت بنا سکتا ہے، لیکن چاری احتیاط کے ساتھ کرے متاکہ جال وقیم ومسجد میں ' رنے نہ پائے۔(۱)

> سر منڈوانے کے لیے نکلنا "بال ہنوانے کے لیے نکلنا" عنوان کے تحت ویکھیں اوس ۱۳۰۰. ال

سگريت

اگر معتلف بیزی اور شریک پینے کا حاوی ہے اور ت میں وی مرتب نے اور اس میں اور مرتب ہے اور اور متلک بیزی سگریت ججوائے ہے اور کی مسئل میں کا میں بی شہرو تھر داور متلد رائم مردین جو ہے اور کر مشکل مرتی جا اور اور متلد رائم مردین جو ہے اور کر میں ان میں کا میں بی شہرو تھر داور متلد رائم مردین جو ہے اور کی میں ان تمام کوششوں کے باوجود بھی بچھ بینا پڑے و جس وقت استی اور وضو کے ہے کی اس وقت بیزی سگریت بینے کے کیا اس وقت بیزی سگریت کی حاجت بوری کرے ان ص بیزی استی اور وضو کے ہے نے ان کی ورش اعتری ف میں میں بینے کے ہے نہ کی ورش اعتری ف میں میں میں اور کی میں میں اور طبیعت خواب ہوئے کا ڈر ہوتو اس کے لیے بھی نکل سکتا ہے کہ لیکی اضطراری جا مت کے خواب ہو جو میں اور حدم میں معرف میں میں اور حدم اللہ معامی میں میں میں اور ان میں میں میں میں اور ان ان اور حدم اللہ معامی میں میں ان اس میں میں اور ان انسانوی البیدی اور شاہدی و انسانوی البیدی ان انسانوی البیدی ان اور شاہدی میں انسان میں اور انتہائی اور انتہائی اور شاہدی انسان میں اور انتہائی اور شاہدی انسان میں اور انتہائی اور شاہدی انسانوی البیدی کو دور ان انتہائی اور شاہدی کی انسان میں انسان میں اور انتہائی اور شاہدی کو دور انتہائی میں اور شاہدی کو دور انتہائی اور شاہدی کو دور انتہائی کو دور انتہائی دور انتہائی دور شاہدی کو دور انتہائی کی کو دور انتہائی کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور

التي وال خسل والمدي المستحد في إداء لا عاس مه إداله يقوت مستحد دالمداء المستعمل في كار بعيث بسلوث المستحد والمحد والمستحد يتصابع كار بعيث بسلوث المستحد يتصابع المستحد والمحد والمستحد والمحد والمستحد والمحد والمستحد والمحد وال

[w] 264]

وقت میں ضرورت میں شار ہوگا اور اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔(۱) وقت میں خوالی رشید میں شار ہوگا اور اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔(۱)

"منتلف کوجائزے کے مغرب کی نماز کے بعد متجدے باہر جاکر دقہ فی کراور کلی کر کے اُوزائل کر کے متجد بیں چاہ آئے۔(۲) سنت مؤکدہ کی تعریف

سنت مؤكده وه فعل ہے جس كونبي كريم ﷺ يا محابه كرام رضى المدعنيم نے بميشہ كي

(١)(" مامات طبعية مؤان كي تحت كرن أو يامين!)

(٢) (ردا سكر المُعنكف لِللالم يُفسد اعتكاف الأنه باول محظور الدّين لا محظور الاعتكاف كون الردا سكر المُعنكف لللالم يُفسد اعتكاف الأنه باول محظور الدّين لا محظور الاعتكاف الكندية المراء الفتاري الهندية كونته )

العدومات المساح على الاعتكاف سباب و لا حدال فإن خرمة هذه الأشياء بيس لأجل الاعتكال ألا تدرى أنّه كان مُحومًا في الاعتكاف ولا يقوت به وأكل الاعتكاف وهو النّبت و لا شرطة وهو القوع و كدلك إن سكو ليلا لبعا بيسًا أن خومه السّكو تيست لأجل لاعتكاف قلا يكول مؤفّر اليه المبدوط للسوعسي ١٠٥٣ الكاب الصوع باب الاعتكاف ط دار الكتب العدمية بيروت فيان المبدوط للسوعسي ١٠٥٣ الكاب الصوع باب الاعتكاف ط دار الكتب العدمية بيروت فيان و لا جدال ولا شكر في اللّبل و البحر الرائق ١٠٥٣ م كتاب

الصوم بهاب الاعتكاف على منطقة كراجي)

و را و سكر لله لا ينفسلة اعتباكا في خلاف الملشافي و أحمد وعند ماك سكر بعنع ابداء الاعتكاف ويند عالي المنطقة ولا يُفسلة مباب ولا حدال ولا كبرة من لا يقبية النظرم وعد مالك يقبده الكياير فون النظوم في رواية لا تُبطئة كفول الحمة و رحاشية بشدي عبدين الحفايق شرح كر الدفايق للريامي ١١/ ١٢٠١ كتاب الصوم بهاب الاعتكاف ط دار الكتب العدمية بعرات المساوى المحالية على هامسش الهندية ١١/ ١٢٠٠ كتاب الصوم بهاب الاعتكاف عددار الكتب العدمية بعرات المساوى المحالية على هامسش الهندية ١١٠٠ كتاب الصوم بغص في الاعتكاف

ط: رشيفية كوئته إلى النالار حانية ٢/٢ ، ٢/٢ ، كتاب العبوم الفصل الناني عشر في الاعتكاف اط قديمي كتب عاله كراجي، المسائل المصلحات على ١٠٢ ، كتاب الصبوم كتاب الاعتكاف المصل والمباركي الاعتكاف ومعظور القدر الغ ط: معيد كواجي -

روعتات وما مراهد وهي مدسيد الوجور المصوم الفصل المسادس في الاعتكاف جمع المواجعة المعتاوي الاعتكاف جمع المعاوم الفصل المسادس في الاعتكاف جمع المعاوم والفصل المسادس في الاعتكاف جمع المعاوم والمعاوم والم

الدوالعنجار ٣٥٠، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيد كواجي =

ہو،اور کسی عذر کے بغیرترک نہ کیا ہو،اور ترک کرنے والے برکسی تنم کا زجرا ور تنبیہ نہ کی ہو،ان کا تحریف کے اعتبار سے واجب کا ہے، یعنی عذر کے بغیر جھوڑنے وسلا مراس کی عدت بنانے والہ فائن اور گنہ گار ہے اور نبی کریم ﷺ کی شفاعت سے محروم رہے گا، ہاں اگر بھی جھوٹ جائے تو مف گفتہ ہیں۔(۱)

استرهمي

#### "حیت" کے عنورن سے تحت دیکھیں! (ص ۲۰۷)

ع التي الرائد وسنة العرب عدد السام متهاد الرائد السام فرض و حت وسنة ونقل قما كال فعقة أولى من توكه مع منع الترك إلى السام الرائد السام فرض و وحت وسنة ونقل قما كال فعقة منه واطلب عليه الترك إلى كال من توكه مع منع الترك إلى الله منه واطلب عليه الرائد عدد وسند او المحلفاه الرائد وي معده فلية والا فعندوب وطل والدنية والمحلفة والادال والإقامة وعلى والدنية والمحلفة والادال والإقامة والحوف والمناه به تكر من مكسلات مدل وسعاء عدل المائد وكر اهية كالمحلفة والادال والإقامة المناه وكر اهية كالمحلفة الهدى وهي المناه والمناه به تكر به المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه

المجرورالي ١٥٠ كتاب التنهارية المسر الوصوء طامعيد كراچى ("المجموعة معقواعدالمعهية للمطاب التعريف ت المعروف المعروف العريف ت المعرف المعرف

المفويه والمساقية في يحث خرمه الحيل القريب من الحرام ما بعلق به محدود فون استحقاق المفويه والمساو مل العناب كرك السنة المؤكدة فائه لا يتعلق به عقومة النار ولكن يتعلق به المحرص عن شفاعه السنى المعتار صلى الله عليه وسنه لحديث من ترك بسنى لم يس شفاعنى فرك السنه المؤكدة فريب من الحرام وليس بحرام احد وفي الشاعبة " رقوله وفي لزيعي النع و مفراة والله بعلى أعدم الشفاعة بروم المرحات أو بعدم فشول المار لا المعروم بها أو حرمان مؤقت أو ينافي وقوعها ومدامده ما أورد أنه ليس فوق ترتكب الكبيرة في المجرم وقد قال عليه الفيلاة والمناهم " شفاعني لاحل الكبائير من أشي "كما وكرة حسل جلبي في حواشي المفويع وقد المدرمة المرحات أو المعام كرة حسل جلبي في حواشي المفويع وقد المدرمة المرد المعامرة والمداهم المودة المدرمة المدرمة المرد المعامرة والماء المعلم والمحادرة المعامرة والا بالمحادرة والا باحداد المعامرة كراجي)

ش

اثرط

اعتكاف كا دوثرا لط بيل

(۱) امام اعظم ابوصنیفدر حمداللہ کے نزدیک جس مسجد میں یا نچوں وقت کی نہا: جماعت کے ساتھ ہوتی ہے دہال تفہرنا، ہاتی ام او بوسف رحمہ القداورا، م مجمر رحمہ اللہ کے نزدیک جماعت شرط نہیں ، موجودہ دور میں ان کے قول پر فتوی دینے میں آسائی ہے۔

(۲)اعتكاف كي نيت كرس تهديم تفريق المرا)

مرطيس

" (۱) جس معجد میں اعتکاف کیا جائے اس میں یا نچول وقت کی نماز ہا جم عت ہوتی ہو۔

(1) (هُور) فَعَةُ النَّبِثُ وضرعً ولبنتُ بنفتح اللام وتعنيم المحكُ ( دكر) ولو مُعيرُ في مسحد جماعة ) هُو م الذاباء وتودُّنَ أدّيت فيه الحمسُ أو لا وعن الإمام اشتراط أداء التعمي فيه فيه ومسخدة بعضهم وفان لا يعنيجُ في مسجد وصححه الشروحي والله المعامعُ فيهيجُ فيه مُطلقا العالم (حبية ) فاللَّبثُ هُو الرّكنُ و لكونُ في المسجد والنّيةُ من مُسم عاقل طاهر م حسابة وحميت ومعام شرطان وفي "مشاهية" ، قولُه وصححه السُروحي وهُو التهار المائي وهُو أيسر خصوصا في رمانيا فيبعي أن يُعولُ عليه والله نعالي أعام (المعرف المود ٢٠٠١ م ١٠٠٠) كتاب الصوم اباب الاعتكاف طيمعيد كواجي) والمنطق المعيد كواجي المعرف المود (١٠٠٥ م ١٠٠٠) كتاب الصوم اباب الاعتكاف طيمعيد كواجي) الاعتكاف المائي والمعدد كواجي

(金) (267)

(۲) اعتکاف کی نیت سے تھم رنا ، لیں اعتکاف کی نیت کے بغیر تھم رجانے کو اعتکاف کی نیت کے بغیر تھم رجانے کو اعتکاف نہیں کہتے۔ اور نیت سے جھم ہونے کے لیے نیت کرنے والے کا مسلمان اور یا نہونا شرط ہونا بھی نیت کے شمن میں آگیا۔ قل ہونا شرط ہونا بھی نیت کے شمن میں آگیا۔ والے مونا کی اور نظائی (ماہواری اور زنجگی کے خون) سے خالی اور پاک ہونا اور جنابت (نا پاکی) سے پاک ہونا۔

بالغ ہونا یا مرد ہونا اعتکاف کے لیے شرطنہیں، نابالغ تکر سمجھ داراورعورت کا اعتکاف درست ہے،البتہ تورت گھر ہیں اعتکاف کرے گی ہمجد میں نہیں۔(1)

شرعي مسجد

شری مسجد یا مسجد کی حدوہ ہے جہاں جمہ عت ہوتی ہے اور جنبی کا رہنا اور آنا
جا امنع اور نا جائز ہے، عمو ہا اس کے تین جصے ہوتے جیں۔ (۱) اندر کا حصت والا
حصہ (۲) ہا ہر کا دالا ان برآ مدہ (۳) ہا ہر کا محت ہیں جسے میں ہے۔ عام طور پر گری
کے موسم جیں اس جی جماعت ہوتی ہے اور حصت شہونے کی وجہ سے وہ حصہ محبد
سے ہا ہر نہیں ہوتا ، یہ نتیزوں حصے بین مسجد ہیں۔ ان تینوں حصول جیں معتلف کے لیے
میا جا اور چیٹھ تا جا ترہے۔ (۲)

() وشرة اللبث في لمسجد مع بنه فيركن هو اللبث والكون في المسجد والنه شرطان لعشاقة والماسوم في المسجد والنه المراة والعمل والطهارة عن الجادة والعيم والماس والد اللوغ الميس والماسوم في المسجد مع بنا الله المراة والعبد بنا الله تحوي بصنع اعتكاف الصبي العاقل كالضوم وكلا الذكورة والمربة في صغ من المراة والعبد بها المراة والعبد المراة والعبد الموجع المعد للطلاة لأنه المراة والعبد كواجى) المراة المراة والمراة والعبد كواجى) المراة المراة المراة المراة المراة المراة المراة المراة والمراة المراة والمراة المراة والمراة المراة المراة والمراة المراة المراة المراة المراة المراة المراة والمراة والمراة والمراة والمراة المراة والمراة والمراة والمراة والمراة والمراة والمراة المراة المراة والمراة المراة والمراة والمراة

المحلف والمكثرو المداهد والميدية الواحد المحدد والمعدد كرجي المحدد المداع المدائع المداعد المعدد كرجي المداع المداع المداعد المداعد المداعد المداعد المداعد والمداعد وما لا يُصبر ) المفق الفُقهاءُ على أن المُواد بالمسجد الدي ٢٠ (١)



شغب

ووشور" سيعنوان كي تحت ديكيس! (ص ٢٦٨)

شور

اعتگاف کے دوران شور وشغب کرنا تحروہ ہے اس سے بچنا ضرور کی ہے درنہ تواب کی بج ئے اسٹا گناہ ہوگا۔(۱)

عيد القرب من المسجد لتوسجه و كانت محجّر عليها فالله يقيد السجد وهي مناحه التي ويدن القرب من المسجد لتوسجه و كانت محجّر عليها فالله يقيد من كلام الحجيه والعالكية والحابية في التقحيح من المسجد أيا ليست من المسجد وقد المشجح عليم أيا يستجد وحميم أي المرحة المخرطة وعيها ماب هي من المسجد وتعب الشافية إلى أن رحه المسجد من المسجد فتر اعتكف فيها منخ اعتكافه وأما سطخ المسجد فقد قال الأفاعة بي بحرز منه كما مناوة معام المسجد ولا يعلم فيه حلائل أن السارة عال كانت في المسجد أو بايه فيه من المسجد عند محتيلة والشافية والمعاملة وال كان مايه حارج المسجد أو بايه في من المسجد عند محتيلة والشافية والمعاملة والكان مايه حارج المسجد الإلى المتحد الإلى معه في المسجد الوابية في من المسجد في المسجد الوابية والمعاملة والمنافية والمتابعة والمتحد المسجد المتوق المسجد المتحد المتحدد ا

سے قبال النہ النہ المستن عوبو الوحس " المعمود كالطان المعرف مجدكى سرور كالور فرش برى بوج ہاد الك ش مجرد وقى بر محدث ت سے جارفين كال سے تجاور كر برد اگرايسا كو كيا تو الحكاف باطل موج سے كا اللہ اللہ اللہ اللہ ق في وار الحوم ، جو برد ( Pic Pith 11 ) كتاب السوم، وسوال بات حكاف اور اس سے مسأل وإسوال محمد كيسو بن شب ميں الاكاف ميں النظرة كيا تكم ہے ؟ إطار والل شاعت كرا ہي )

(۱) يجسب المعتكن كل دلا يعنيه من لأقوال والأفعال ولا يكثر الكلام؛ لأن من كثر كلامه كشر علامه كشر منقطه وفي المحديث من حسن إصلام الموء توكه ما لا يعيه ويحسب الجدال والعراء والسباب والفحش فإن دلك مكروه في غير الاعتكاف لفيه أولى ولا يبطل الاعتكاف بشمه من دلك، لاسه لبما لم يبطل بمحظور (الفعة الإسلامي والدلية دلك، لاسه لبما المناسب من الكلام بم يبطل بمحظور (الفعة الإسلامي والدلية مر ما ١٠٠٠ الباب الناسب المناسب والعامل المعالم والاعتكاف الفعل النابي الاعتكاف المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل ومكروهات الاعتكاف العملاء والمطلالة والمحالية بشاور) =

## شہادت دیے کے لیے تکانا

" اگر معتلف شہادت دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔(۱)

## الشبوت انكيز حركت

اعتکاف کی حالت میں شہوت انگیز حرکتوں کا ارتکاب کرنا حرام ہے، ہاں اگر مرف خیال کرنے یا دیکھنے سے یا احتلام میں انزال ہوجائے تو اعتکاف باطل نہ ہوگا،خواہ ایساہونااس کی عادت ہویانہ ہو۔ (۳)

المسوط للسرخسي ١٣٠/١ ، كتاب الصوم بباب الاعتكاف، ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان
 المحر الرائق ٣٠٣/٢ ، كتاب الصوم بباب الاعتكاف، ط سعيد كر چي

(۱) ولا ينخرج منه إلا لنحاجة شرعية أوطيعية) وأو) حاجة وضرورية كانهدام المسجد و أداه شهاشة تعينت عيد ووخراح ظالم كرها وتفرق أهله الغوات ما هو المقصود منه (وخوف عني نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجدا من ساعته) يربد أن لا يكون خروجه الا ليعتكف في غيره ولا يشتغل إلا بنالدهاب التي المسجد الأخرز فون خرج ساعة ملا عدر) معتبر (فسد النواجسية) ولا إلى بنالدهاب التي المسجد الأخرز فون خرج ساعة ملا عدر) معتبر (فسد النواجسية) ولا إلى بنالدهاب التي المساحة الأخرار فون خرج ساعة ملا عدر) معتبر (فسد النواجسية) ولا إلى بنالدها وقسالا الراحية ملتان)

العادية العاجطاوى على السراقى (ص ١٣٨٣، ٣٨٣) كتاب الصوح، باب الاعكاف الماء هما كتاب الصوح، باب الاعكاف العاد مير محمد كتاب الصوح، ط مكبه العادات المعالمية في المادية هرات المعالمية المادية العادمة المعادمة هرات المعالمية المادية المادية هرات المعالمية المادية المادية

السادرم الرد (۳۸٬۳۴۵/۳) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، طاسعيد كر چى

وأن مصيداته فيها المنزوج من المسجد بولو حرج لحنارة بعيد اعتكافة وكدا لصلابها وسو تعييد أو لإداء المنهادة هكدا وسو تعييد أو لإداء المنهادة هكدا في النيور عامًا أو لأداء المنهادة هكدا في النيور عامًا أو لأداء المنهادة هكدا في النيور المناوى في النيور المرض في الاعتكاف هكدا في النيورية (العتاوى الهديد ( ۱۲۰ ) كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، وأما مفسداته، ط وشيديه كوئته)

(۱) وأما مفسدات الاعتكاف بمنها الجماع عملة ولو بدون إنوال سواء كان بالليل أو النهاز باتفاق الاتفاد الاعتكاف إلا بالإدرال باتفاق اللائد

ولكن يحرم على المعتكف أن يقمل تذك الدواعي بشهوة ولا يغسده إبرال العني يفكر =

(m) 270)

شیخ کے ساتھ اعتکاف

''اجتماعی اعتکاف''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (ص ۷۱)

فینے کے ساتھ ایک ماہ کا اعتکاف کرنا

''ایک ماه کااعتکاف"عنوان کے تحت دیکھیں۔(ص ۱۲۷)

وشبيعير

" اعتکاف می ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، شیعہ مسلمان نہیں ہیں اس لیے ان کا اعتکاف درست نہیں۔(۱)

أو مظر أو احتالام سواء كان دلك عادة له أو لا عبد الحنفية والحنابلة (كتاب القله على
المبداهب الاربيعة (٣٩٥/ ٥٩٥/ كتاب المبيام، كتاب الاعتكاف، مفسدات الاعتكاف، ط
دار الحديث القاهرة)

😁 البحر الرائق ٣٠٢/٢. كتاب الصوح، باب الاعتكاف، ط.معيد كراجي

وج الدومع الرد ٢٥٠/١ كتاب الصوم ماب الاعتكاف،ط سعيد كراجي

و للبسر والمعافة والجماع ليما دُونَ الفرح واللّبِنُ والنّبِن في دواعبه بحر المباشرة والنّبل وللبسر والمعافة والجماع ليما دُونَ الفرح واللّبِنُ والنّبار في ديك سورة والجماع عاملاً أو مبيّبا ليُلا أو بهارًا يُعسد الاعتكاف أمرل أو لم يُمرل وما سواة يُعسد إذا أنول وإن لم يول لا يُعسد مكده في البيس والفائق يعالم الماليولا يُعسد اعتكافة كما في البيس والفائق الهندية اعتكافة كما في البيس والفائق الهندية الماليون السوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامه مداله من والمبادة والهماة والهماة والمحافة والمحاف

بالمانع الصنبائيم ١٠٨/١ ، كتباب الصوم، كتاب الاعتكاف، فصل وأماشر الطاعيجة؛ ٥
 بالميد كراچي.

بعر الرائق ۲۹۹/۳ ، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط.معيد كراچى

صر

صابن

ہے۔ معتلف! پنے ساتھ مجد میں صابین رکھ سکتا ہے۔(۱) ﴿ وضوف نہ پر بیٹھ کر صابی سے ہاتھ منہ دھونے سے اعتکاف فاسد موجائے گا۔(۲)

اصابن سے باتھ دھونا

, دمنج " کے عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۱۰۰۶)

أصحن

مبحد کامنحن مبجد کے تھم میں ہے اس لیے معتلف کے لیے صحن میں آتااس میں نماز پڑھنا، بدینے کر ذکراذ کا رکر نا درست ہے اس سے اعتکاف فاسر نبیس ہوگا۔ (۳) مزید مبحد کی حدود کے عنوان کے تحت دیکھیں!

( ) مزيد سامان سر تورکهنا" منوال کے تحت کم سے ویکھیں۔

(۱) (ولا ينخرج مند) ي من معتكفه، (إلا لحاجة شرعية) (أن حاجة (طبيعية) و الإن خوج ساعة بلاعدن معتبر (فنند الواجب) (مراقى القلاح (ص٤٩٠) كتباب الصوم، باب الافتكاف، ط: اعدادية ملتان)

المستخلف المستخرج المستخد من معكفه ليلا والانهاد الابعد وان خرج من غير علو ساعة فسد اعتكافه المستخرج المستخرج المخروخ المعايط والبول وأداع لخنعة فإذا خرج لبول أو غايط لا بأس المستخر بينه ويرجع إلى المستجد كما قرغ من الوطوع وقو مكث في بيته فسد اعتكافة وإن كان ساعة عسد السي حسيفة وحسمة الله تعالى كذا في المحيط (الفساوى الهند كان ساعة عسد السي حسيفة وحسمة الله تعالى كذا في المحيط (الفساوى الهند المارات السابع في الاعتكاف، والمامة الله وشيدية كوئته )

(م) (قال الشيخ كمتى عزية الرحمي" "مجد كا، ها ق صرف محد كى سددى اور فرش يدى موتا باور مجل م

### صلوة الاوابين

جیست مضور پر مغرب کی نماز کے بعد جونوافل اوا کی جاتی ہے ان کو معموق ایواجی اور نماز کے بعد جونوافل اوا کی جاتی ہے ان کو معموق ایواجی و کمتے ہیں ، یہ کم از کم چور کھات اور زیادہ سے زیادہ ہیں رکھات ہیں ، اور بہتر یہ ہے کہ مغرب کی دوسنت موکدہ کے علاوہ چور کھتیں پڑھی جا کمی ، تا ہم اگر وقت کم ہے تو سنت موکدہ کے بعد دووو کر کے مزید جار کھات پڑھ کی جا کمی ہ بہتی انشاء الشاواجین کی نماز کی فضیلت حاصل ہوجائے گی۔ (۱)

جنز مدیث میں اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، معفرت ابو ہر برا اسے دو برا ہے۔ رو برا میں معرب کی نماز کے رو برت ہے کا رش دفر مایا۔ "جو محص مغرب کی نماز کے

من قسل وحده نعد و لشت معد المغرب لدا ووى عن ابن عبر أنه عبيه العبلاة والسلامة لل من صبى بعد سعوب ست و كعات كتب من الاوابين و بالا قوله تعالى " قابه كان للأوبين غفرا" سين سحد أن سحد أن سعوب الوثر والنواقل مغذه عبده هندية الم 1 1 الهاب العامع في النوائل حورشيمية سدائع المستود فالمعادة العبلاة بالعامل في صلوة المستود فالمعادة العبلات حورشيمية سدائع المستود فالمعادة والعبلات العبلات من الاوابين (بنسيمة) الاستود أشعرين المدائع ولاول الدود واشين وهمل تنحسب المدوكيد قين المستحب ويودي الكل المستبعة واحدة المعاور الكمال بالدر مع الردائع المراكبات المراكبات إنهاء في الاوابين وبعد قصله و السب بعدائمة والرداء وعلى تمالا والمستحبة على هي وبع مستقدة غير وكمال بعد المراكبات المراكبات والكمال في الاحرائية واحدة اولا فقال حمالة واكمال في معلود المعاور وكمال المراكبات والمنادوب المحقدة واحدة اولا فقال حمالة والمنادوب المحقد والمحروا لهورشامي المستحبة والمنادوب المحقد والمحروا لهورشامي المحال باب الوالود

بعد چھرکھتیں اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات زبان سے نہ کالے تو یہ چھرکھات اس کے لئے بارہ سال کی عبادت کے برابر شارہوں گئ'۔(۱)
حضرت عائشہ صدیقہ ہے مردی ہے کہ'' جس شخص نے مغرب کے بعد بیس رکھتیں پڑھیں ،القد تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنادے گا'۔(۲)
عمائے کرام اور بزرگان دین اس نماز کو بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے، ہم سب کواس کی تو نیق سب کوبھی اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہئے ،القد تعالیٰ ہم سب کواس کی تو نیق عطاؤ فرما تمیں ، آھیں۔

اوابین کی نماز متحب ہے۔ (۳) صلوٰۃ التبیع صلوٰۃ التبیع

### السبع، کی تمازمتنی ہے، (۱)اوراس کا میک خاص طریق

( ) عن ابن هو يرة قال قال راسو ل قد صلى قد غليه و سلم من صلى بعد المغر ب ست ركاه ت لم يشكلنم فيسما بينهس بسرء غدل له ياما دة تشى عشرة سنه (جا مع الترمدي ١ /٩٨٠ ابو ب الصدوة باب ما جاء في فصل النظر ع ست ركاهات بعد المغر ب ابن عاجه ص/ ١ ٨٠ باب ما جاء في الست الركاهات بعد المغر ب ط-قديمي

(۲) عن عالشة عن النبي صدى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بني الله له بيت في لنجسة ، تومدي (۹۸) ، انواب الصلاة، باب ماجاء في فصل النظوع ست ركعات بعد بعدرب، ط قديمي كراچي منبن اس ماجه، ص (۹۸) كتباب الصلاة، باب ماجه في الصلاة بين المغرب والعشاء، ط. قديمي كراچي،

(٣) وقرله وسدب الاربع قبل العصر والعشاء وبعدها والبب بعد المغرب واما السنة بعد المغرب الدوب الاربع قبل العصر والعشاء وبعدها والبب بعد المغرب المساوى الله عليه وسلم قال من صبى بعد المغرب من وكلا قوله تكالى للاوابين غفورا ، البحر ٢٠٥٠، باب الوتر والتوافل، معيد كراچي، بدائع الصنائع ٢٨٥٠، فصل في الصلاة المسونة، طاصعيد كراچي.

(1) ومن على استجبابها من الشنافعية أبو حامد والمحاملي والجويني وابنه أمام الحومين والفرالي القاصي حبين والبغوى والمستولي وواهر بن أحمد السر خبني والروياتي وغيرهم ومن الحفية صاحب الفنية وصاحب الحاوى القدمني وصاحب الحلية وصاحب البحر وغيرهم.

ہے، جو نی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھا دھڑت عبال گو بڑے اہتمام کے ماتھ سکھایا تھا ، اور بیفر مایا تھا کہ اس نماز کو بڑھے ہے اگئے ، پچھلے ، نئے برائے تمام گناہ معاف ، وجو تے ہیں ، اور بید بھی فر مایا تھا کہ اگر آپ ہے ہو سکے آو اس نماز کو ہر روز ایک مرتبہ پڑھ یا کریں ، اگر اس کی استطاعت نہیں تو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ پڑھ یا کریں ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو ہر جمعہ کو ایک مرتبہ پڑھ یا کریں ، اگر اس کی بھی ھاتت نہیں تو مرال میں ایک مرتبہ پڑھ یا کہ یہ کہ استطاعت نہیں تو مرال میں ایک مرتبہ پڑھ ایک مرتبہ پڑھ یا کہ یہ اگر اس کی بھی ھاتت نہیں تو مرال میں ایک مرتبہ پڑھ ی کریں ورندتمام عمر میں ایک مرتبہ پڑھیں ۔ (ترفدی) (ا) ہے اس نماز کی ہرکت ہے اللہ تھ کی تم ہماری معفرت فرہ دیں گئر کے برابر ہوں تب بھی اس نماز کی ہرکت ہے اللہ تھ کی واقع تھی واقع تھی جہاں ریت بہت ہوتی تھی ۔ (۲)

#### 🖈 بزرگان دین اوراولیاء کرام اس نماز کا خاص اینتی م کرتے تھے۔

\* (معارف السن ١٩٩١ مباب ماجاء في صلاة التسبيح طاء الرائتسيف بنورى تاون (١) عس ابس رافع قبال قبل رسو ل فه صلى الله عليه وسلم للعباس ياعم الااصمح الااحبوك الاانفعك قبال بغى يارسول الله قال ياعم اصل اربع ركمات تقرأ في كن ركعة بهاتحة الكتاب رسيورة قاف نقطت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله خمس عشر مرة قبل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله خمس عشر مرة قبل الاسبورة قاف نقطها عشر الم المجد فقتها عشر الم المع رأسك فقلها عشر الم المعد فقتها عشر الم المعد فقتها عشر على المعرف ما المع رأسك فقتها عشر الم المعرف من ومل عامج غفرها مسجون في كل ركعة وهي ثلاث مائة في اربع ركعات وأو كانت دنوبك من ومل عامج غفرها المله دك قبال به رسول المنه ومن يستطع أن يقو لها في يوم قال ان مم تستطع أن تقولها في يوم فقل الماء عليه عموة التسبيع طاط الماء عن مسبقة محامع التوصيدي الماء المواب الوتر اباب ماماء في صدوة التسبيع طاط الماء من والماء المواب الوتر والسوافل معطل في صلاة النسبيع طامه معد ياس المواب الوتر والسوافل معطل في صلاة النسبيع طامه معد ياس المواب الوتر والسوافل معطل في صلاة النسبيع طامه معد ياسس الماء المؤلمي كراجي

(1) عالج زامهم موضع بدرمل كثير معارف السن ،باب ماجاء في صلاة السبح.
 ۲۹۳/۳ مل. دار التعنيف بتورى تارن.

ت حضرت عبدالله بن مبارک جیے عظیم محدث روزانه ظهر کے وقت اذ ان اور اقامت کے درمیان بینماز پڑھتے تھے۔

حضرت عبدالعزيز بن افي داود فر ماتے بيل كه جوخص جنت ميں جانا جاہے وہ "صورة التبيح" كا اہتى م كرے۔

جئے بعض محققین کا قول ہے کہ اس قدر نصیات معلوم ہو جانے کے بعد پر ہجی اگر کو فی شخص اس نماز کو نہ پڑھے تو کا ہر ہوتا ہے کہ وہ وین کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ (۱)

جہ حضرت ابن عباس سے پوچھا کیا کہ اس نماز کے لئے کوئی خاص سورت بھی آپ کو یاد ہے تو انہوں نے فرمای ہاں ، الهدکم التکاثر ، و العصر ، قل یا اُبھا الکفرون ، اور 'قل هو الله احد''۔(۲)

( , في اليهقى كان عبد الله ابن المبارك يصليها وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض في المبارك يصليها وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض في المكان يصليها بانظهر بين الاذان والإقامة وقال عبد العرير بن ابن داود وهو اقدم من ابن المبارك من أوادالجمة فعيه بصلاة النسبيح وقال ابو عثمان المحققين بعظيم المبها لا لمشدالد والمعموم مثل صلاة النسبيح و قال يعض المحققين بعظيم المبها لا المركها الا منهاون بالدين معارف السس ح ١١/ ١٨٨ ، بناب ما جاء في صلاة النسبيح ط داو المصنيف بنوري دون، ود المحتار ح ٢ ص ١١/ ١٨٨ ، كتاب الصلا قداب الراثر والنوافل مطلب في صلاة المبيح ط داو

(\*) قبل لا بن عباس على نعم لهذه الصلوة سورة قال التكاثر والعصر والكافرون و لاحلاص وه المختار ٢٠٤/١، كتاب الصلاة باب الوثر والتوافل ط سعيد معاوف السنن ٢٩١/١، باب ماجيء في صلاة التسبيح ط دار التصيف بنوري تا ون معندية ١٠٢/١ كتاب الصلاة، الياب التاسع في التوافل، طارطيفية



الاله المحتران على المراكبة الله والمحتران المراكبة المحتران المراكبة والمحتران الله والمحتران المحتران المحتران المحتران المحتران والمحتران والمحتران الله والمحتران المحتران ا

طريقديدي:

ا نيت : چور ركعت صلوة النيخ كى نماز بره مرا بهول الله اكبرا برا بهر باله ناف كين بالده كرا بهر باله معمول ثناء بره من نناه يه الشب خدنك الله في برك ينه بالده في الله في برك الشب خدنك و تعالى جدا ك و تا واله في برك الله في المالية في الله في الله الله الله في الله الله في الله الله الله الله الله بين المشيطن الرجيع اوربسه الله الله الديم من الرجيع برك مورد في المالة برك من مرتبه برح بالله المراف المراف المراف المراف المرافع على المرافع المراف

(۱) وهي ارسع بتسعيمة او تسليمتين ،يقول فيها للنمانة مرة سيحارية، والحمد طاولا الدالا الله والعبد اكبر وطني رواية ريناد ة " ولا حول ولا قوة الا بالله " يقول ديك في كل ركعة خميمه سبعيس من ة، ود المسحمار ۲۵/۳، بناب الوتر والنوافل ،مطلب في صلاة التسبيح ط. معهد كراچي هندية (۱۲۲/۱، الباب الناسع في النوافل ، طر رشيدية كونته.

"الله اكبر" كهدكرركوع عن جائے۔

٣ کير" الله اکبر" کيتے ہوئے تحدے بيں جائے اور پہلے حسب معمول "سُنځان رَبِّي الله على" تين مرتبه پڙھے پھر تجدے ميں دس مرتبه وہي تيج پڙھے اللہ تعان رَبِّي الله على" تين مرتبه پڙھے پھر تجدے ميں دس مرتبه وہي تيج پڙھے اللہ کے بعد" ابتدا کبر" کبه کر تجدے سے اشھے۔

۵ سجدے ہے اٹھ کر بیٹے ، اور بیٹے بیٹے دی مرتبہ و بی تہیج پڑھے ، پھر "الذاکبر" کبد کر دوسرے تجدے میں جائے۔

۱ دومرے بحدے میں ج کر حسب معمول بہلے استحال رہی الاعلیٰ " تمن مرتبہ پڑھے، پھر بجدے میں دس مرتبہ وہی جنج پڑھے۔

ے پھراس کے بعد التداکین کہدکر تجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت کے لئے گئر ابوجائے۔ لئے گھڑ ابوجائے۔

اس طرح ایک رکعت میں پچھتر (۷۵) مرتبہ بیات بیجات پڑھی گئیں اس طرح باقی تمن رکعتیں بھی پڑھ لے ۔ یوں جار رکعتوں میں کل تمن سوت بیجات ہو جاکم گی۔

پھر دومری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہنے بندرہ مرتبدادر بہم اللہ ہموری تحد اور دومری سورت پڑھ کررکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع اور تو سے میں اور زائل س مجمول اور ان کے درمیان میں دس دس دقعہ ای تیج کو پڑھے۔



علامه شامي في كلف ب كدان دونول طريقول سے صدوة التيبيح پر هني جائے،

ر ﴾ خن ابي رافع قال قال وصول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عم الا اصلك الا احبوك لا الفعك قال بلي يه وصول الله قال يا عبر صل اربع وكعات تقرأ في كل وكعة بعاتجة الكتاب و سوراة الناذ النقطست القراء فالمفل الله اكبر والحمدالة وسيحان الله خمس عشرة مرة لبران تبركع لبم اوكع فقلها عشراً ثم اوقع وأسك فقلها عشرا ثم السجد فقلها عشراً ثم ارفع راسك فقالها عشارا الم استحد فقلها عشراً لم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل ان تقوم فدلك محمارا سبحون فيي كنل ركعة وهيي تبلاث مبالة فيي اربيع ركيعات ولو كابت ذبويك مثل ومن عالج غفرهما الليه لک، ترمدي. ١٠٩١، اينواب البوتير، يناب ما جاء في صنوة النسيخ، ط قديمي، شامي ٢٥/٣، باب الوبر والتوافل، مطلب في صلاة التسبيح ط سعيد كراچي حنك احتميدين عبدة العبي قال ابر وهب قال سالت عبداللدين العبارك عن الصدرة التي يسبح لمها قمال يمكير البريقون سيحامك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك والاالدغيرك لع يقول خمس عشرة مرة سبحل الله والحمدة، ولاالد الا الله والله اكبر ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وصورة ثم يقول عشر مرات سبحان ابله والحمد لقاولا الهالاله والبلبه اكبير لنميركع فيقولها عشرا لميرفع رأسه فيقولها عشراتم يسجد فيقولها عشرا لميراخ وأسنه وينقولها عشرا ثم يستجد الثانية فيقولها عشرا يصلي اربح ركعات على هذا فلانك حمح ومجعون تسبيحة في كل ركعة ينفأ في كل ركعه بخمس عشرة تسبيحة ثم يقرا ثم يسبح عشرا قبان صعبي ليلا قاحب الى أن يسلم في كل ركعتين وأن صلى نهارا فان شاء سعم وأن شاء مهيسلم مجامع الترمذي ( ١ / ٩ - ) (بواب الوتره باب ما حاء في صلاة التسبيح، ط قديمي نہمی ہے طریقے ہے بھی دوسرے طریقے ہے۔ (۱)

ہزئے چونکہ صلوۃ انتہاج میں تبہمات ایک خاص عدد کے لاظ ہے بڑھی ہے قبل ہیں اس لئے تبہموں کو گننے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر تنتی کی طرف خیال رہ گا ہیں اس لئے تبہموں کو گننے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر تنتی کی طرف خیال رہ گا ہو گا ہوں گئے ہوں پر شخصوع بیس خلل آئے گا ،اس لئے اگر تبہیمات کی تعداد خود بخو دیا در بتی ہے تو ، نگلیوں پر گئن جا کڑے۔ (۲)

اور گننے کا طریقہ ہے ہے کہ جب تنبیج ایک دفعہ پڑھ لئے آؤا ہے کہ جب چھٹ عدد اور گئے کی طرح ہے ہو تا ہے گئی کو دبادے پھر دوسری کو ،اس طرح تیسری کو چوتی اور پانچویں کو، جب چھٹ عدد ایک کو دبارے ہو جائے تو دوسرے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں کے بعد دیگر سے اس طرح دبارے اس طرح دبارے اس طرح دبارے ہو ایک ہاتھ کی اور اگر پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے والک ہاتھ کی ادارا اگر پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے والک ہاتھ کی ادارا اگر پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے والک ہاتھ کی ادارا اگر پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے والک ہاتھ کی ادارا اگر پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے والک ہاتھ کی ادارا اگر پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے والک ہاتھ کی ادارا اگر پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے والک ہاتھ کی ادارا اگر پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے والک ہاتھ کی ادارا اگر پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے والک ہاتھ کی ادارے کی ہو جائمیں کے ، انگلیوں کے ۔

ر) فيمد النده خمسة عشر ،ثم بعد الفره قولي ركوعه والرقع منه، وكل من السحدتين ،وفي الجلسة بينهما عشر اعشرا بعد تسبيح لركوع والسجود ،وهذه لكيفية هي الني رواها اشرمدي في حامعه على عبد المنه ابن المبرك ،حد اصحاب ابي حيفه ابدى شركه في العلم والرهد والورع وعبيها في القلم وقال الها المختار من امر وابتين والروايه النابية من يقتصر في القيم على خمسة عشر مر قبعد لقراء قاو لعشر قاليا فية ياتي بها بعد الرفع من السجدة الديلة والسعر عبيها في الحاوى القدسي والحديثة والبحر وحديثها اشهر الكن قال في شرح المنية ابن المعقالين ذكرها في مختصر القدوري وهي الموافقة لملحينا العبم الاحتياج فيها التي جملسة الاستراحة اذهي مكروهة عندا قمت ولعله احتارها في القية لمدحينا المدينة الكن علمت أن ثبوت حديثها يثبتها واب كان فيها ديك قائدي يتبغي فعل هذه مرة وهذه المدينة الكن علمت أن ثبوت حديثها يثبتها واب كان فيها ديك فائدي يتبغي فعل هذه مرة وهذه المدينة الدسين طاسعية كراچي

الورول) يرند كننا جاسية -

(۱) ولى القدية لا يعد التسبيحات بالاصابح ن قدر أن يحفظ بالقلب والا يغمر الا حابع ودالمختار ۲۸/۳، باب الولس والمنواقيل منطب في صلاقالتسبيح مط سعيد تبيين الحقائق، ۱۵۷ باب مايفسند الصلا قوما يكره فيها طابعيد، ليحر ۱/۱۵ كتاب الصلاة ياب ما يفسد الفنلاة وما يكره فيها، طار شيلية كولاه. و ۲۹/۲ قوله وعد الاي والدسيح) طاسعيد كراچى

اگر کوئی شخص مرف اپنے خیال ٹن عدد یاد رکھ سکے ، بشرطیکہ پرا خیال ای طرف نہ ہوجائے تو اور بھی بہتر ہے۔(۱)

الله الركس ايك ركن بين تبين ت يردهنا بحول عن تو الظركن مين البيته بهتريه عن البيته بهترية من الوع كي يحولي جوئي تنبيجات قوے مين قضاء نہ كرے بلكہ محدے مين جاكر تفاء كرے ،اور بہلے محدے كي بحولي جوئي تنبيجات محدول كے درمياني جلے مين قضانه كرے ،اور بہلے محدے كي بحولي جوئي تنبيجات محدول كے درمياني جلے مين قضانه كرے بلكہ دومرے محدے مين قضاكرے ۔ (٢)

(۱) ومراعاة منة النسيح ممكنة أيصابان يحفظ بالديه ويضم الادامل في موضعه الأن المكروه الا العد بالأصابع وبسبحة بمسكه بيده دون القمريها والحفظ بقلبه، تبيس الحفائق ۱۵/۱ الا ۱۲ باب ما يفسد الصلاقوما يكره فيها اظ معيد، البحر الرائق ، كتاب الصلاة داب ما يفسدالصلاة وما يكرا فيه ١/٢ عطر شيئية و١/٢ ط معيد شامي ٢٨/٢ مطلب في صلاة النسبيح ، طاسعيد

(\*) قلت واستعبد الدليس له الرجوع لى المحل الدى سها قيه وهو ظاهر بوينغى كه قال بعض الشافعية الديائي بسما ترك فيما يليه ال كال غير قصير فتسبيح الاعتدال يأتي به في السنجود الما تسبيح الركوع فيأتي به في السنجود ايض لا في الاعتدال لابه قصير بقلت وكه تسبيح السنجد ة الاولى ياتي به في لئالية لا في الجلسة لان تطويلها غير مشروع عندنا ((د المنتاح ٢٥٠ ما ١٠٠٠) باب الوثر والنوافل مطلب في هيلاه التسبيح ط:معيد

### ط

طاتح

#### '' و بوار'' کے عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۱۹۰)

طلاق

جلا طلاق سے القد ناراض ہوتا ہے (۱) اور شیط ان خوش ہوتا ہے، (۲) دو فائد انوں کے درمیان دشتی اور نفرت پیدا ہوجاتی ہے، فیبت ، برائی اور الزام تراثی کا سلسلہ شروع ہوج تا ہے، اور بچے ، ل باپ میں ہے کسی ایک کے پیارومجبت

ا)عن ابن عُنهر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبعض لحلال الى الله تعالى الطلاق ( استرابي داود ١٠٠١ - ١٠٠١ كتاب الطلاق، باب في كراهية انطلاق، ط حقابه ملتان)

🗀 سس ابن ماجه ص ۳۵٪ بابواب الطلاق وط قديمي كتب خانه كراچي

العمال في سنر الأقوال والأفعال ١٦١/٩ ، رقم الأحاديث ٢٤٨٤٠ ، ١٤٨٤٠ المحاديث ١٤٨٤٠ ، ١٤٨٤٢ المحادة ا

27 مشكرة العصابيح ٢٨٣١٢، كتاب النكاح باب انخمع والطلاق القصل انتاني، ط قديمي كراچي

(1) حالت أبو كريب محمد بن العلاء وإسحق بن إبراهيم والمعط لأبي كريب فيه أحيرا أبو معارية حدّل الأعمش عن أبي شعبال على جابو قبل قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّه الله المليس العج عرشة على المهاب أثم يعث سراياة فأدناهم هنة منولة أعظمهم فتة يجيء أحدهم فيعُولُ فعلت كما وكله وقولُ ما صعف شيئًا قال أبم ينجىء أحدهم فيعُول ما بركة حلى فرقت بية ومي المرأت قبل فيكول ما بركة حلى فرقت بية ومي المرأت قبل فيكيسه منه ويقول بعم أست "قبل الاعمش أو أقبال فيكتوم وعنه سراياة المت السلم ١١٥٤ كراب عدمات المنافقين و أحكامهم، باب تحريش الشيط وبعنه سراياة المت الله الدين من الشيط وبعنه سراياة المت الله المنافقين و أحكامهم، باب تحريش الشيط وبعنه سراياة المت



ے محروم ہوج تے ہیں ،اس کے اس ناپند بدہ کام ہے ہمیشہ پر ہیز کرنا چاہی اگر شد ید مجبوری ہواور ملح صفائی اور نباہ کی کوئی صورت نہ ہوتو سنت کے مطابق ہیں ایک طلاق وینا گئ ہیں ہوگا ، اور معتکف بھی ضرورت ہوتو اعتکاف کی حالت میں طلاق وینا گئ ہنیں ہوگا ، اور معتکف بھی ضرورت ہوتو اعتکاف کی حالت میں طلاق وینا گئی سکتا ہے ۔ (۱) طلاق وینا ہو اور کھوا بھی سکتا ہے ۔ (۱) مناقع ہوجاتی ہیں اور سنت کے خلاف ہونا کی میں خلاق وینا ہو گئی ہوتا ہے اس لیے ہرائی پوکی میں کیل سنت کے خلاف ہونے کی وج ہے گئی ہوتا ہے اس لیے ہرائی پوکی میں کیل سنت کے خلاف ہونے کی وج ہے گئی ہوتا ہے اس لیے ہرائی پوکی میں کیل سنت کے خلاق ہونے کی وج ہے گئی ہوتا ہے اس لیے ہرائی پوکی میں کیل سنت کے خلاق ہونے کی وج ہے گئی ہو۔

 <sup>⇒</sup> السكوة المعيابيج ٢٨٣/٢، كتباب السكباح، بناب المحدج و الطلاق نفعن الدي، ط قديمي كراچي

كنير العمال في سين الأقوال والأفعال ١٩٣/٩ ابرقم الحديث ١٩٨٨٤ كتاب الطلاق من قسيم الأقوان ، الفصل الثاني في الترهيب عن الطلاق، ط مؤسسة الرسالة بيروت

<sup>(</sup>۱) قبال انتقلاق على ثلاثة أو جه حسن وأحسن وبدعى فالأحسن أن ينطبق لوجل أمرأته تنفيقة واحدة في ظهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضى عدتها) لأن الصحابة رضى لله عهم كالوا يستحبران أن لا يريدو في التقلاق على وأحدة حتى تنقضى العدة فإن هذا أفضل عندهم من أن ينظل فها الرجل ثلاثا عند كل ظهر وأحدة ولأنه أبعد من الندامة وأقل ضررا بالمرأة ولا خلاف لأحد في الكراهة (والحسن هو طلاق السنة وهو أن ينطبق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أقي ثلاثة أطهار) وقبال منالك وحمه الله إنه بدعة ولا يباح إلا واحدة لأن الأصل في الطلاق هو لحظر والإباحة للحاجة التعلام وقد النطعت بالواحدة بولا عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وهي المحاجة التعلام وقد النطعت بالواحدة بوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وهي أن ينطلقها ثلاثا بكنمة واحدة أو ثلاثا في ظهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا) أن ينطلقها ثلاثا بكنمة واحدة أو ثلاثا في ظهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا)

البحرالرالق ۲۳۲،۲۳۱، كتاب الطلاق، ط معيد كراچى.



طلاق ہوجائے

اگر عورت کو اعتکاف کی حالت میں طلاق دیدی گئی تو وہ اعتکاف کو جاری کے کیونکہ عدت کے دوران اعتکاف میں بیٹھنامنع نہیں ہے۔(1)



= ٢٥ العشاوي الهسندية ٢٣٩،٢٣٨، كتباب النظالاق البناب الأول في تصبيرة و ركته و شرطه، ط وشيديد كوئنه

( ) روقى "النبيس" ولو كانت لمرأة مُعنكفة في المسجد قطيّمت، لها أن برجع إلى بينها وتبين عدى عنكافها - ٥ ويسبقي أن ينكون مُفسدا على ما اختاره القاصي الأنه لا يغنبُ وُقُوعُةً؟ والبعر الوالق ٣٠٠ ما كتاب الصوم، ماب الإعنكاف، ط سعيد كراجي)

المراف المرافقة على المسجد فطلقت، لها أن ترجع الى بيه وتبى على اعتكافها كد في "التيب المرافقة على اعتكاف، كما المسجد فطلقت الما المسابع في العنكاف، كما التيب المسابع في العنكاف، وأمامف دائد، طور شيديه كونه]

ولو كانت المرأة مُعدكمة في المسجد فطلقت لها أن ترجع إلى بينها وتبنى على اعدى والم ينها وتبنى على اعدى إلى المرأة مُعدكمة في المسجد فطلقت الشلبي ١٢٩٠ كتاب الصوم، باب العدى إلى المعدية المناف، ط: دار الكتب العلمية]

[284]

ع

## عبادت میں زیادتی کرنی جاہے آخری عمر میں

'' آخری عمر میں عبورت کرنی جا ہے'' عنوان کے تحت دیکھیں۔(ص<sup>۲۱</sup>)

### عدالت میں حاضری دینے کے لیے لکانا

''مقدمہ کی تاریخ کے لیے لکانا''عنوان کے تحت دیکھیں!(ص:۸۹)

### عدت میں اعتکاف کرنا

عدت کے دوران اعتکاف کرنامنع ہے ، خواہ عدت طلاق کی ہو یا شوہر ک وفات کی ، دونوں میں اعتکاف کرنامنع ہے۔

حضرت جابر رضی القدعنہ ہے سوال کیا گیا کہ مطلقہ عورت اعتکا نی کرے گی فر مایا نہیں ،اور نہ وہ اعتکاف کرے گی جس کے شوہر کا انقال ہو گیا ہو۔ (1)

إعزد

جوعذر عام طور پر پیش نہیں آتا ہمی کھ رپیش آتا ہے، اس کی وجہ ہے مجد سے باہر نگلنے سے اعتکاف فتم ہوجائے گا۔ مثلاً کسی مریض کی عیادت کے ہے، اس ڈو سبتے ہوئے کے بیام پرگرنے کے خوف سے ، یا آگ جھانے یا کسی ڈو سبتے ہوئے کو بچانے کے لیے، یام پرگرنے کے خوف سے ، یا آگ جھانے کے لیے مجد سے باہر نگلنے کی صورت میں اعتکاف فاسد ہوجائے گا الیکن ان صورتوں

(۱) عس أبي الزيبر عن جابر قال سألب جابرًا عن المطلقة تعتكف؟ قال لا، ولا المتولى عها
روجها حتى تنحل (مس كبرى للبهقى (٣٩٣/٣) كتاب الصيام، باب المعتدة لاتحكف
حتى تنقطي عدتها، ط مكتبه بشر السنة، بيرون بوهرٌ كيث ، ملتان ، باكستان)

میں مجدے باہر نگل جانے کی وجہ ہے گن ونہیں ہوگا، بلکہ جان بچانے کی غرض ہے لکنا ضرور کی ہوگا۔(۱)

## عذركي وجهساء تكاف ندكرنا

ہے۔ عذر کی وجہ سے اعتکاف نہ کرنا گناہ بیں ہے، کیوں کہ رمضان کے آخری دس دن کا اعتکاف سنت کفامیہ ہے، البتہ عذر شہونے کی صورت میں اس ہے محروم ہوجہ تا

ا) (ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعية أوطيعية) (او) حاجة (صرورية كانهدام المسجد) وأداء شهادة تعيمت عليه (واخواج ظالم كرها وتقرى أهله إلهوات ما هو المقصود منه (واخوف عني نفسه أو مناعه من المكابرين فيدخل مسجدامي مناعته) يوبد أن لا يكون خروجه إلا بعتكف في غيرة ولا يشتغل إلا بالمعاب إلى المسجد الآخو (فإن خرج مناعة بلا عدر) معتبر (قسد الواحب) ولا إثم به )(مراقي الفلاح (ص 24)) كتاب العبوج مناب الاعتكاف، طامدادية ملتان)

(قولد أو حاحة ضروريه النع ) قال السيد في شوحه اعلم ال ما دكره المصف من عدم لساد الاعتكاف بالنعووج لأجل انهدام المسجد وما بعده من الاعدار التي دكرها هو مدهب الصحين، وأما عند الإمام فيصد لأن العدر في هذه المسائل مما لا يعنب وقوعه ه وفي "لدر المختار" وأما ما لا يغنب كإنجاء غريق وانهدام مسجد فمسقط للإثم لا للبطلال

الله و المحدد المعتبر ) أى في عدم الفساد فلو حرح لحارة محرمه أو روجته فسيد لابه و إن كان عدرا الا أبه لم يعتبر في عدم الفساد ( قوله ولا إلم عليه به ) اى بالعمر أى وأما بغير العدر في أم لقرله تعالى ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم أو محمد الابة ٢٣٠)

ت حاشية المطحطاوي على البسوالي (ص ٣٨٣، ٣٨٣) كتاب الصوم، باب الإعتكاف، ط ميرمنحيميدكتب الصوم، باب الإعتكاف، ط ميرمنحيميدكتب خاله كو اچي/رص ٥٥٤٩، ٥٨٠) باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط مكتبه الصالية هو ات الفالستان

الدوم الرد (٢٠١ معدالة فعنها الخروع من المسجد ولو حرح لجارة يعشد اعتكافة ، وكذا المعالية فعنها الخروع من المسجد ولو حرح لجارة يعشد اعتكافة ، وكذا المعاليها ودو تعينات عليه أو إلا جاء الغريق او الحريق أو الجهاد إذا كان المعير عامًا أو لأداع الشهادة هنكدا في "المنهدة هنكدا في المعادة هنكدا في المعادة هنكدا في المعادة من المعاوية المعاوم الماب السابع في الاعتكاف، والماده من المعاوم الماب السابع في الاعتكاف،

(£) (286)

> نقعەن كىبات ہے۔(۱) [عشرەًا خِيرە كااعتكاف

(١) رووليَّةً مُوكِّدةً فِي المشرِ الأحيرِ من رمضان ) أي نسلةٌ كفايةٍ كما فِي البُرهانِ وغيرٍ ا إلا غير الها بعلم الإلكّارِ على من لَم يفعلهُ من الصّحابة؛

وفي" الشباعية" ﴿ قَوْلُهُ أَى لُسَّةً كِعَايِةٍ ﴾ نظيرُها اقامةُ التُراويحِ بالجماعة فإد قام بها البعال مسقمط الطُّلَابُ عَلَى البَّالِينَ فِيمِ بِأَنْهُو بِالنُّواطِيةِ عَلَى تَرَكِ بِلاَ غُدْرٍ وَلَوْ كَالَ لُسَّةَ عَيِي لَأَنْهُوا بِتَرَكِمَا السُّلَةِ الْمُؤَكِّدَةَ إِلَمًا قُولَ إِلْحِ تُركِ الواحِبِ كَمَا مَرَّ بِيَالَةُ فِي كِتَابِ الطُهَارِةِ ا

- 🗁 الدرمع الرد ۲۰۲ ۵٬۳۳۲ كتاب الصوح بهاب الاعتكاف، ط سعيد كراجي
- وقاة المقاليح ٥٢٢/٥، كتاب الصوم بهاب الاعتكال ، ط حقاية بشاور
- البحرالواق. ١/٤١ كتاب الطهارة مسمس الموصوء، ط سعيما كواجي]. [المتح القابيرا عرب المعالية المعالية

(۱) ( والاعتكاف مشووع بالكتاب لما تلونا من أوله تعالى فورلا تباشروها وانم عكفول لمى لمساحد في الإصافة إلى المساجد المحتصة بالقرب وترك الوطء المباح لاجمه دليل على أله قربة والسنة لما روى أبو هريرة عائشة رضى الله عمهما "ان النبي صلى الله عليه و ملم كال يعتكف في المعشر الأواحر من رفضان مند قدم المديدة إلى أن توفاه الله تعالى" وقال الزهرى رضى الله عنه و سعم كاله "



"عن عدالله عمر رصي الله عهما قال: كان رسول الله هي العشر الأواخر من رمضان." (بنجاري، ١٢٥١)(١)

الكريسي وجه ہے عشر وَ اخير و كا اعتكاف فاسد بھو گيا تو اس كى قضا واجب

ہ۔ اگر کسی وجہ سے عشر ہُ اخیرہ کا اعتکاف (مثلاً پجیس کو) فاسد ہو گیا ، تو منتکف کے ذمہ صرف ایک دات کی قضاروز ہے کے ساتھ واجب ہے، اس کے بعد بقیدایا م کی قضا کرنامستحب ہے۔ (۲)

« بلعن الشيء ويشركه وما ترك الاعتكاف حتى قبص وأشار الى لبوته بصرب من المعقول فقال وهو من أشرف الاعسان وكان عن احلاص للله معالى لأن منتظر لنصلاة كالمصمى وهي حالة قرب والنقطاع منحاسها لا تحصل إرحاشية الطحطاوى على المراقى ص ص ١٣٨١، كتاب الصوم، باب الاعتكاف على مير محمد كنت حاله كراچى ٥٨٣،٥٨٣ كتاب الصوم، باب الاعتكاف على الرائصاوية، هو اب الفائستان)

الم عن اب غمر رضي الده عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في لعشر الأو خر ص ونفان (صحيح مسمم ١٠/٣٥، كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، ط قليمي كتب حاله كواچي) الكامس أبي داود الر ٢٣٠، كتاب الصوم، بات أبن يكون الاعتكاف، ط حمايه مندن

الم الم رأيت معجف ابن الهمام قال ومقتصى النظر لو شرع في العسنون أعنى العشر الأواعم المعدد أن يجب قصاؤه تخريجا على قول أبي يوسف في المسنون أعنى العشر الأواعم المبدد أن يجب قصاؤه تخريجا على قول أبي يوسف في الشروع في نقل لمصلاة باريه أله لا على قرلهما اه أي يلزمه قصاء العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في الخلاطة "دنه لا يقصى إلا ركمين الخلاطة "دنه لا يقصى إلا ركمين الخلاطة "دنه لا يقصى إلا ركمين كفرلهما، معم المنتور في "شرح المنية" قضاء الأربع اتفاقا في الرائبة كالأربع قبل الظهر المناهمة وهو اختيار القضلي وصححه في "المصاب" وتقدم تمامه في الواقل، وظاهر الرواية =



(288)

#### عشره اخيره مين بميشه اعتكاف كرنا

" آخری عشره میں نبی کریم صلی الله علیه وسعم الوتکاف فر مات" عنوان س تحت دیکھیں۔ دصر ۶۲)

اعشرةاولي كااعتكاف

المنظرت المسلمة رضى القدعنب فرماتى بين كدآب عليه في الله عنه في الله عنه الله عنه في الله الله عنه في الله في

جی اس ہے معلوم ہوا کہ نبی کریم علی ہے رمضان المبارک کے میں ہوا کہ نبی کریم علی ہے درمضان المبارک کے مرصفان المبارک کے مرصوع کے دس دن اور درمیان کے دس دن بھی اعتکاف کیا، اور یہ دونوں نفل اعتکاف کے احکام جاری ہوں گے۔

"عن أم سلمة أن النبي الله اعتكف أول سنة العشر الأول، ثم اعتكف العشر الوسطى، ثم اعتكف الأواخر."(1)

= حلافه و على كل فيظهر من بحث ابن الهمام أروم الاعتكاف المسنون بالشواع والالله قضاء جميعه أو باقيه محرج عين قرل أبن يوسف أما على قول غيره فيقصى البوم الدى ألسمة لاستقلال كل يوم بنفسه وإلما قلنا أي بالمية بدء على أن الشروع مقوم كالمشر وهو تو بعر المعامران يلمومه كله متنابعا وقو أفسد بعضه قصى بالميه على ما مر في نفر صوم شهر معين والحاصران الوجه يقتضى أزوم كل يوم شرع فيما عندهما بده على أزوم صومه بحلاف الباقي لأن كرالام بمسر للا شبعت من السافيلة الرباعية وإن كان المعسون هو اعتكاف العشر بتمامه المامل واللموا بالب الاعتكاف، طاسعيد كراجي الإسامان المعسون وهو العشر الأواخر من ومضان بنيته ثم أفسده يجب عليه قصاؤه أي المساون وهو العشر الأواخر من ومضان بنيته ثم أفسده يجب عليه قصاؤه أي المحسون وهو العشر الأواخر من ومضان بنيته ثم أفسده يجب عليه قصاؤه أي المحسون وهو العشر قصاء اليوم الدى أفسده المسام والاعتكاف الفهام الوائد للهيشمي الراح المعتكف وما يجو وله من الصيام بالب الاعتكاف الفهام الموائد للميام بالب الاعتكاف الفكر يبروت و =



# عشرہ سے کم اعتکاف کرنے والے

" اعتکاف مسنون کے لیے دل دن کی نیت کرکے اعتکاف کرنا ضروری ہے، دل دن سے کم کی نیت کرکے اعتکاف کرنا ضروری ہے، دل دن سے کم کی نیت کرکے اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔(۱)

علاج كرنا

« نشخه کلصنا" عنوان کے تحت دیکھیں! (ص۲۶)

عمومي كفتنكو

# عموماً آپس کی گفتگو میں بے جالا تینی امور بلکہ نیبت اور چنعی کا باعث ہوجا تا

= ٢ (حملتما أبو الرّبع لنا يحيي بن بُكيرِ ثنا ابن لهيمه عن واهب بن عبد الله المعافري أنَّهُ مسمع ربسب بنت أبي سعمة تُحيرُ عن أمُّها أمَّ سلمة أنَّ النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم اعتكف أوَّل سنةٍ العشرّ الأوراقم عنكف العشر الأوسط لم اعتكف العشر الأواخر وقال إنى رأيث لينه القدر فيها فأنسيتها قدم اول وسُولُ الله صلَّى النَّهُ عليه وسلَّم يعتكف فيهنَّ حتَّى تُولِّي صلَّى الله عبيه وسلَّم على المعجم الكيورد مطيرالي. (٣١٣/٢٣) بزرقم الحقيث ٩٩٣ ) ذكر أرواح رسول الله صنى الله عليه و منوسهن أم سلمة واسمها هندينت أبي أمية - واهب عن ريب ، ط مكتبه ابن تبعيه قاهر، الوصوعة اطراف الحديث (١٩٦٤/١) ، وقم الحديث ٨٨٨٤ ، ط دار اس كثير ، ابيروث. ) , (وشيرط النصيرم)لصبحة( الأول)اتفاهار فقط)على الملطب ( ١٥١) رقوله على الملتقب) للت ومقتضى ذيك أن الصوم شرط أيضا في الاعتكاف المستون لأبه مقدر بالعشر الأخير حتى لو التحكف بالاصوم للمراض أو سفر يبقي أن لا يصح عنه مل يكون بعلا فلا تحصل به إقامة مسة الكفاية إلىومع الرد ٢٣٢/٢ كتاب الصوم ماب الاعتكاف ، ط معيد كراجي ا الإخبير المستقبع إلى واجب وهو المنذورُ تنجيرا أو تعديقا والى سُيَّةٍ مُوكَّدةٍ وهو في العشر الأخبير مَن رصطنان وإلى مُستحَبُّ وهو ما سواهُما هكَدا في فتحِ القبيرِ ؛[الفتاوي الهدلاية - ٢٠١٧]. كتاب العوم الباب السابع في الاعتكاف، وأماشر وطه اطار شيدية كونته]. (C) حماقية السطسحسط، وي عسلي السيراقي ص ١٣٨٠، كتناب النصوح، بناب الإعتبكاف الطاعير مستعبد كتب خاله كواچى /۵۷۸ كتاب الصوح بهاب الاعتكاف مطارعكتبه الصارية هوالت الخلالسنان

ہے، اور بی مشغلہ بن جاتا ہے۔(۱) عورت اعتکاف کر سکتی ہے

ہے۔ عورت اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کی جگدہے ہیں اعتکاف کرے،
اوراس جگداعتکاف کر نااس کے تق میں ایسا ہے جیسے مرد کے لیے جماعت والی مجد میں
اعتکاف کرنا، دہاں سے ضرور کی حاجت کے سواد وسرے وقت میں ند نگلے۔
جڑے اور عورت کے لیے اپنے گھر میں نماز کی جگہ کے حلاوہ کی اور چگہ پر مجمی اعتکاف کرنا ہو کرنا ہو کڑ ہے ، اور اگر گھر میں نماز کی جگہ کے حلاوہ کی اور چگہ پر جگی اعتکاف کرنا ہو کڑ ہے ، اور اگر گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ مقررتیں ہے تو کمی جگہ کوئی اور کے ایسا مقررتیں ہے تو کمی جگہ کوئی وز کے ایسا مقرر کر کے وہاں پراعتکاف کے لیے جیٹھے۔ (۱۲)

(١) (بجسب المحكف كل مالا يعليه من الأقوال والأفعال ولا يكثر الكلام؛ لأن من كثر كلامه كثر منقطة وفي الحديث " من حسن إسلام مجرء تركه ما لا يعليه " ويحتب الجدال والمواء والسباب والتحش فإن دلك مكروه في غير الاعتكاف ففيه أولى ولا ينظل الاعتكاف بشيء من ذلك، لأنه لما لم ينظل بمباح الكلام لم ينظل بمحظورة ولا يتكلم المعتكف إلا يخير والفعة الاسلامي وأدلية ما ١٣٠١/ الباب الثالث لقيام والإعتكاف العصل التامي الاعتكاف المبحث الخامس آداب المعتكف ومكروهات لاعتكاف ومعتلاله، ط الحقائة بشاور)

السفتساوى الهنسديسة ۱۲۱۱، ۲۱۲، کتماب السفسرم، الساب السماسع في
 الاعتكاف، وأما أدامه / ومحظوراته ، ط وشيديه كوانه

(ع) (وأثنا الثّالثُ: وهو ألّهُ لا يعكله إلا يحقي فقوله تعالى ﴿ وقُل تعادى يقُولُوا التي هي أُستَنُ الإسراء: ٣٥]. وهو بِعُمُومه يقتضى أن لا يتكلّم خارج المسجد اللا بحير فالمسجد أولى كَذَا في غَايَة اليّان؛ وفي النّبيس وأمّا النّكُلُم بغير خير فاله يُكرة لعير المُعكف فعه فلك المُعتكف اعد إليحر الرائق ٢٠٣١، كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، ط سعيد كراجي المُعتكف اعد إليحر الرائق ٢٠٣١، كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، ط سعيد كراجي المعتجد بينها إذا اعتكفت في مسجد بينها عندك البُعدة في خَهُا كمستجد المجماعة في حق الرّبُول لا تحرّج منه ولا بعد حدّ الإنسان ولها أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بينها إذا اعتكفت في أكدا في النّبيس ولو لم يكن في بَينها مسجدٌ تجعَلُ موصة منه مسجدًا عبد كما في الرّاهدي ) والفتاوى الهديد ١٠١ م كتاب الصوم الباب منه مسجدًا عبد كما في الرّاهدي ) والفتاوى الهديد ١١ م ١ م كتاب الصوم الباب

🗁 البحر الرائل ٢٠٠/١ كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط:معيد كراچي =



جڑے مردول کی نسبت سے عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا زیادہ آسان ہے، کھر میں بیٹھے بیٹھے لڑکیوں سے کام لیتی رہیں اور مغت میں اعتکاف کا ثواب بھی مامل کرتی رہیں، مگراس کے باوجود عورتیں اس سنت سے محروم ہی رہتی ہیں۔(۱) عورت کواعتکاف کرنے کے لیے شوہر سے اجازت لیما

ہے۔ اگر گورت کا شوہر ہے ہتوال کی اجازت کے بغیراعتکاف ہیں نہ بیٹھے۔ جڑے اور اگر شوہر نے بیوی کواعتکاف میں جٹینے کے لیے اجازت وے دی ہے ہتو پھر بعد میں اعتکاف سے منع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

ا کرعورت نے اعتکاف کی نذر کی تو شوہر کو اس ہے منع کرنے کا ختے رہوگا، اور جب عورت مرد کے نکاح سے باہر ہوجائے تو اس وقت اس کی تفاکرے۔ قفاکرے۔

جئے۔ اگر عورت کے ذمہ اعتکاف داجب ہے، اور شوہر اس کو اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو عورت طلاق کے بعد یا شوہر کی دفات کے بعد اعتکاف کرے۔

جی عورت نے ایک ہاہ کے اعتکاف کی نذر مانی تو شوہر کو افقیار ہے کہ خواہ اے مسلسل ایک ہاہ کے اعتکاف کی اجازت دے میاا سے متفرق طور پر اعتکاف کی اجازت دے۔ (۲)



<sup>= 2</sup> نيس الحقائق شرح كنر النقائق للريلمي. ٢٢٦،٢٢٥/٢ كتاب الصوم،باب الافتكاف،ط دار الكتب العلمية بيروت

<sup>(</sup>۱) افضائل رمعمان حضرت شخ مور نامحرر كريًا كا مرحلوى من عن يضل الت: احكاف ك بيان يش مل كتب خاف نيني لا بور \_

<sup>(1) ﴿</sup> وَلَا تُشْعَرَطُ اللَّهُ كُورَةُ وَالسَّعَرِيَّةُ لِيصِبُ مَن المرأَةِ والعِيدِ بِإِدْنِ المَولَى وَالزُّاوِجِ إِن كَانَ لَهِ ﴿ وَالْعَبِدِ بِإِدْنِ المَولَى وَالزَّاوِجِ إِن كَانَ لَهِ ﴿ وَالْعَبِدُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا عَبِكَافِ لَمَ يَكُنَ لَهُ أَن يَعْمُهُ عَلَى النَّدُوجُ إِلَا عَبِكَافِ لَمَ يَكُنَ لَهُ أَن يَعْمُهُ عَلَى النَّذِوجُ إِلَا عَبِكَافِ لَمْ يَكُنَ لَهُ أَن يَعْمُهُ عَلَى النَّذِوجُ إِلَى مُنعَهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَا أَنْ يَعْمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلللَّهُ عَلَيْكُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الل

#### عورتول كااعتكاف

۔ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت اور تواب کا باعث ہے، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہو یوں نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور آپ ﷺ کے بعداعتکاف کیا ہے۔(1)

#### عورتون كالحل اعتكاف

ہیں عورتوں کے بیے اعتکاف کی جگہ وہ ہے جے گھر ہیں نماز، ذکر متلاوت اور دیگر عبادات کے لیے خاص اور متعین کرلیا گیا ہو۔ (۲) جینہ ، عورتوں کے لیے بیاخاص مقام ای طرح ہے جس طرح مردول کے لیے مجدے۔ (۳)

الا يجيئ منة وإن مدرت المرأة بالاعتكاف فسروح أن يسعها عن دلك و كدلك الله والأمة إذا مدرا به فضلموني أن يمنع كلّه في المنجع فإذا أعنى فعليه وإن بانت فعت هكه في قضح الشجيط فإذا أعنى فعليه وإن بانت فعت هكه في قضح الشجيم ذكر في "المنطقي" ولو أذن لها في الاعتكاف شهرًا فأرادت أن تعتكف متالة فضح الشجيم أن يتأمرها بالشريق ونو أذن لها في اعتكاف شهر بعيبه فاعتكفت فيه متالة بس أن يستمها كفا في محيط الشرخسي. إذا فعناوى الهندية (1/11/2) كتاب الصوم الهاب السابع في اعتكاف والاعتكاف والمائر وطواط. وشهدية كولله على الهندية (1/11/2) كتاب الصوم الهاب السابع في الاعتكاف وأماثر وطواط.

البحر الرائق. ۱-۱۹۹۲، ۱-۱۰۲۰ کتاب الصوم، پاپ الاعتکاف، ط.سعید کراچی
 پیدائی الصنائع ۱۰۸۷۲ ۱۰۱۰ میکتاب الصوم، کتاب الاعتکاف، فصل و اداشر الطاصحه، ط.سعید کراچی

(۱) عَى عَائِشَةَ وَوَجَ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسلم أَنَّ النِّيُّ صِلَى الله عليه وسلم كَاريعَتَكُفُ العشر الأواحدُ من رمعت وحتى تُوفِّاهُ اللَّهُ ثُمُّ اعتِكُما أُرُواجَهُ من بعده ) [معنی العشر الأواحد الاعتكاف في العشر الأواخر الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في العشر الأواخر

ے [صحیح مسلم ۱/ ۱/۱۱ کتاب العمیام، کتاب الاعتکاف، ط فدیمی کتب خانه کراهما؟ است أبی داود ۱/ ۱/۱۳ کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ط حقانیه ملتان]. (۲۰۱۳) (" فورت احکاف کر کتی ہے" کے فوان کر تھے گر تاکر کوریکسی!)

#### جئے کھر میں کسی مقام یا جگہ کوئم ز اور عباوت کے لیے خاص کرنا

، على ابس شهاب أن محمدود بن الرّبيع الأنصاري حدَّلهُ أن عبان بن مالك و هُو من أصحاب المعلى الله عليه وسلم مش شهد بدرًا من الأنصار أنه أتى رسول لله صلى الله عليه وسلم فعال ي رشول الله إنسي قد أنكرت بصرى وأن أصلي لقومي وإدا كانب الأمطار سال الوادي الدي ييمي وينهُم ولم أستطع أن آبي مسجدهم فأصلِّي بهُم و ددتُ أنك يه رسُول الله باني فتصلَّى في مُصلِّي والتحدد مُعملُي قال همال وشولُ الله صعى الله عليه وصعم سألعلُ إن شاء الله قال عنبانُ فعدا رئيل الله صلى الله عليه وسلم وأنو بكر الطَّنَّايق حين ارتفع النَّهارُ فاستأدن وسُولُ اللَّه صلى الله مليه وسلم فأدمتُ لهُ فعم يجلس حتَّى دخل لبيت ثُمُّ قال أبن تُحبُّ أن أصلَّى من بينك - قال فاشرتُ إلى باحيةٍ من البيتِ فقام رسُولُ «لُه صبى الله عليه وسلم فكبُر فقُمنا ورانة فصلَّى ركعبين ثمُّ سلَّم قال وحبسبناة عبلي خرير صنعاة بدُّ قال فتاب رجالٌ من أهل الذار حولًا حتَّى احتمع في البيت رجالُ دَوْرِ عَنْدِدِ فَقَالَ قَاتُلَ مِنْهُمَ أَيْنِ مَالكُ بِنِ اللَّحِثُ فَقَالَ بِعَضْهُم دَلَك مُنافِقَ لا يُحبُّ النَّه ورئسولَة القال وشولُ اللَّه صلى الله عليه وصلم لا تقُن لَهُ ذلكَ أَلَا تراهُ قد قال لا اله إلَّا اللَّه يُرِيدُ بدلك وحدالله قال قالوا الله ورشولُه أعليُ قال فائما برى وجهة ومصيحة بُلكَ، فَهِينَ قَالَ فنان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فإنَّ اللَّه قد حرَّم عني النَّادِ من قال لا انه الَّا اللَّهُ بينغي بدلك أنه قال ابن شهاب ثُمَّ سأنتُ الخصين بن مُحمَّدِ الإنصاري وهُو أحدُ بني سالم وهُو من سرائهم عن حديث محسودين الربيع فصلفه بدلك وصعيح مسلم ٢٣٣٠١ كتاب المساحد،باب الرُّخصة في النَّخلُفِ عن الحماعة بقُلْرِ،ط قديمي كتب خانه كراجي).

🗇 [صحيح المحاري ٢٠١٠ كتاب الصلوف باب المساحد في البيوات، ط قديمي كتب حاله كراجي] 🗁 عن عنائشة قدلت أمر وسُلولُ اللَّه صبلتي النه عليه وسلم ببناء المستحد في اللَّورِ وأن سُطُف (نطيب ) [ سنر أبي داود ٢٠١١ كتاب الصنوة، باب اتحاذ المساحد في الدور، ط حقاليه مكان] 🗁 [ سنس الصرميدي: ١ ٣٣٠ ؛ بابو اب الصوم عن رسول النه صلى الله عليه و سلم،باب عا حاء أي الاختكاف، ط: معيد كراجي]

27 [مسن ابس مناجعة عن ١٥٥/أيـو آب المساجد و الجماعات، باب المساحد في الدور إباب لظهم المساجد وتطيبها،ط قديمي كتب خانه كراچي]

 أولة • في شمسج د بيتها ) وهُوَ المُعدُ لصارتها الدي يُمدتُ لها و لكلُّ أحدِ اتَّخاذُهُ كما في البَرَّالِيَّة بهنرُ ومُقتعَمَاةُ أَمَدُ يُسَدِبُ لَـلَوَّجُلِ أَيْضًا أَن يُحَصَّص موضعا مِن بيته لِصلاته النَّاقلة أَمَّة العهاعلةُ والاعتِكَافُ فَهُو فِي المسجد كما لا يعني )[ودالمحدار ١١١ ١٣٠ كتاب الصوم، ياب الاعتكاف،ط: صعيد كراجي ].

[البحراقرائق ٢٠٤/٢١٠ كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها الحصل لما قرغ من <sup>بيان</sup> الكراهة في الصاوة، ط- سعيد كراجي]،

اعتكاف كماك كاانا تكاويذي

المحمل المحمل المحمر ميں نماز ، ذكر ، تلادت اور ديگر عبادتوں كے ہے كوئی جگر خاص اور متعین نہیں ہے تو بستر وغیرہ نگا كر كسى جگہ كوخاص كر ہے ، تو اك مقام پر اعتكاف كرنادرست ہوجائے گا ، اور شرعاً اعتكاف كرنے والی عورت کے ہے مجر کے تھم میں ہوجائے گا۔ (1)

ہے۔ عورتوں کے لیے کوئی کوشہ جوذ را کن رے پر ہواس میں اعزای فی کرنا بہتر ہے۔(۴)

جڑے۔ اگر گھر میں پہلے ہے کوئی جگہ نماز وغیرہ کے لیے متعین ہے تواہے جھوڑ کر دومری جگہا عثکاف کرنا درست نہیں۔ (۳)

( ) ( المرت اعلال كركن م المعوال ك تحت كرك و ويكوس )

(7) رقال ولا تعتكف المرأة الا في مسجد بيتها) (وك) أن موضع أداء الاعتكاف في طهر المسوضع مدى تكون صلاتها فيه أفضل كما في حق الرجال وصلاتها في مسجد بيتها المضل بال النبي حسلي الله عليه رسلم لما سئل عن أفضل ضبلا ة المرأة فض " في أشد مكان س بيتها ظممة" وفي المحديث أن البي صلى الله عليه وسلم لما آراد الاعتكاف أمر بقبة فصريب لي اسمسجد قدما دعن المسجد رأى قباب مضروبة فقال. " لمن عده" فقيل لعائشة وحائمة فعند وفي دلك "ألبر يبودن بهس" وفي رواية "يبردن بهده"، وأمر بقته فقندت فلم يعتكف في دلك العشر فإدا كره لهن الاعتكاف في المسجد مع أنهن كي ينترجن اني الجماعة في ذلك الولمة فلأن يسمسمن في رمانت أولى ) المبسوط للسرحسي "٢٠١١ - ٢٣٠ مكتاب الصوفيات الاعكاف، ط دار لكتب العدمية يبروت لبنان]

٣٥ ( قولة أمّا المرأة التعنكف في مسجد بينها ، أى الأفصل ديك ، ويو اعتكف في الجامع أو في مسجد حيثها وهو مكرّوة دكو الكراهة " قاصي عال في مسجد حيثها وهو مكرّوة دكو الكراهة " قاصي عال " ولا ينجورُ أن تنحرُح من بينها ولا إلى نفس البيب من مسجد بينها ود اعتكفت واحبًا أو نالاً

عبى رويه الحسب إلى فتح القدير (٢٠٠/٢) كتاب الصوم ماب الاعتكاف ، ط رشيدية الدولة و لمواة تعنكف أمر الهو الموصع المعل لمصلاة لأنه أسر له قله به لأنها لو اعتكفت في غير موصع صلاتها من بينها مواة كان لها موصع معلاو الا بعث اعتكافها و اعتكفت في غير موصع صلاتها من بينها مواة كان لها موصع معلو الا العين اعتكافها العرف عنه ولو إلى بينها بطن اعتكافه الها كان واجبنا والمهنى إن كنان معلا والمعرف بينها الها تعالى الله المالية اللها قدار المالية في الداني دون الأول المالية الرائق (١١/٢) كتاب الصوم باب الاعتكاف على معيد كر جي، =

رہے عورت کا اعتکاف کی جگہ ہے نبنا اور منتقل ہونا درست نہیں ،اس ہے اعتکاف فاسمہ ہوجائے گا۔(1)

# عورتوں کامعتکف کے پاس آتا

ہے۔ معتلف کے پاس اعتکاف کی حالت میں کوئی ضروری کام ہوتو ہوں یا کرمات میں کوئی ضروری کام ہوتو ہوں یا کرمات میں سے مثلاً والدہ ، بیٹی ، بہن ، پھوپھی اور خالہ وغیر ہیردہ کے ساتھ نماز کے وقت کے علاوہ اوقات میں مسجد میں آسکتی ہیں۔

اکر بیوی یا محرمات میں سے پکھ خواتین آئیں اور کوئی دوسرافخص دکھ رہ ہوتوای وقت صف کی کردین چاہیے کدان سے میرایدرشند ہے، یا یدمیری بیوی ہے، تاکہ دوسروں کو بدگرانی ندمو، رسول اللہ سے ایسابی ثابت ہے۔ (۲)

أبين البحقائق شرح كبر الدقائق لمريشعي ٢٢١،٢٢٥/٢، كتاب الهوم، باب
 الأم "الماط: دار الكتب العلمية بيروت

 (١) الظر الى الحاشية وقيم ١٠٠ على الصفحة وقيم ٢٠٠٠٠ ( وقيلة أنَّ المرأة فتعتكف في مسجد الثقال

(٢) (حدث أبو اليمان أخبر ما شعيب عن الرهرى قال أخبرى عنى بن اليحسين رضى الله عنها أن صفية روح النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته أنها حاء ت رسول الله صلى الله عليه و سلم الروزه لى اعتكاف فى المستجد فى العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عبده ساعة ثم قامت لتقسب فقيام النبي صلى الله عليه و سلم معها يقلبها حتى رقا بلغت باب المستجد عند باب أم سلمذمر رحلان من الانصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لهما النبي صلى الله عليه و سلم على رسول الله عليه و سلم فقال لهما النبي صلى الله فله و كبر عليهما فله و كبر عليهما فقال النبي صبى الله يا رسول لله و كبر عليهما فقال النبي صبى الله عليه و سلم ان الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ اللم و إلى حشيت أن يقدف في للوبكما شيًا " إرصيفياح البعادي ١١ / ٢٥٣ كتاب الصوم أبواب الاعتكاف اباب هل ينجرج المعتكف لحوائب إلى باب المستجد؟ من قديمي كتب خانه كراچي ؟

المعلى مسلم ١٩٨٣ ، ٢١٩ ، كتاب المسلود ، ١٩٨٥ ، الله يستحث تمن رأى عاليًا بامراً و كانت الرحة أو معرمًا لله أن يقُول هده فُلاتَة ليدفع ظلّ الشوء به ، ط الديمي كتب عاله كراجي =



### عورتوں کے لئے بھی اعتکاف سنت ہے

''عورتوں کا عشکاف''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (مس ۲۹۲)

## عورتوں کے لیے مجد میں اعتکاف کرنا

ہے۔ عورتوں کے لیے سجد میں اعتکاف کرنا نکروہ تحریک ہے۔ ہیں۔ اگر کسی عورت نے مسجد میں اعتکاف کرنے کی نذر کی ہے، اور مجر میں اعتکاف کیا ہے، تو نذرادا ہوجائے گی ،گر کروہ تحریکی ہوگا۔

ہے۔ اگر عورت نے مسئون اعتکاف شوہر کے ساتھ کسی ایسی معجد میں کی جہاں پر دہ وغیرہ کا انتظام ہے، مثلاً: حویلی یا گھر کی مسجد ، تو اعتکاف ہوج ئے گا، گر محروہ ہونے کی وجہ ہے گناہ ہوگا۔ (1)

= 🗁 [ مستدن أيسى داود ١٠/ ٢٣٢٠/٢٠٠٠ كتساب النصوح،بساب السعدكف يندخو اليث الحاجدة، طارحقانية ملتان].

(ولا بأس بالكلام لحاحته ومحادثة غيره ابال صعية روح النبي صلى الله عليه وسعيقال كال وسول المله صنى المه عديه وسلم معتكا فاتينه اروره لبلاً فحدائه الم قمت فانقلت أي رجعت فقام معى ليقلبنى وكال مسكنها في دار أسامة برريد فمر وجلال من بألصار للعارأة النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسدم على وسلكما إله عمية بت حيى فقالا سبحان الله يا وسول الله فقال إن المنيطال يجرى من الإسان مجرى مدم والله عشيت أن يقدف في قلوبكما شراً أو قال شيئاً ) إلفقة الإسلامي وادئته مروحة البالا والمحتلفة على المعتكاف المعتكاف العصل الثاني الاعتكاف المعتكاف العملائه على المعتكاف العقائة بشاور)

(" زول عدد الله المرأة التعنكف شوبرك إلى آنا" كي توال كرة تي كوريكيس!).
( ) (( قولَة من المرأة التعنكف في مسجد بينها ) أى الافصل دلك ولو عنكفت في الجامع أو في مسجد حينها وقو أفعدل من الجامع في حقها جار وقو مكروة ذكر الكراهة قاضي خال الافعاد وقو مكروة ذكر الكراهة قاضي خال الافعاد القدير المرامع المان الصوم بهاب الاعكاف ، طرشيدية إ

عيادت كرنا

ا گلے عنوان، نیز" جنازہ کی نمرز کے لیے لکلنا"عنوان کے تحت دیکھیں! (ص۱۹۹۰)

عیادت کے لیے تکلنا

ا کر معتلف ہمریض کی عیادت کے لیے مجد سے باہر نکلاتو اعتکاف ا قامد ہو جائے گا۔

المحمد الرمعتلف بإخانه ، پیثاب کے لیے نکااکس مریض کی عمیادت کرتا ہوا چار آیا ، حالال کہ اس ارادہ ہے مجد سے نہیں نکا تھ ، اتفا قاعیادت کا موقع لی برتواس ہے اعتکاف فاسدنہ ہوگا۔ (۱)

الم یک بری تماز کے لیے جانا

''عیدین کے دوزاعتکاف کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں!(ص ۲۹۸) عمید کے دن اعتکاف کرنا

''عیدین کے دوڑا عنکاف کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں! (می ۲۹۸)

عيدكاه

عیدگاہ میں جہاں عیدالفطر اور بقرعید کی نماز ہوتی ہے وہاں بھی اعتکاف کرنا

(ا) (وأفاد أنه لا ينحرخ بعيادة المويص و صالاة المعاوة لعدم الصوورة المنطعه للحرور حكدا في في المالة البحاؤة في المالة البحاؤة المريض أو تصلاة المحاؤة البحاؤة المريض أو تصلاة المحاؤة الرغير أن يَكُونُ الذّلك قيمة فإنه جائز بخلاف ما إذا خرح لحاحة الإنسان ومكت بعد فراغه أنه منتجعل اعتكاف عند أبي حيفة فل أو كثر و عبدالمع لا ينقض ما لم يكن أكثر من نصف يوم كذا في البدائع ) [الميحر الرائق ٢٠١٣، ٢١٠ الصوم، باب الاعتكاف على صعيد كراجي] في البدائع الرد ٢٠١٤، ١١٠ كتاب الصوم، باب الاعتكاف، على صعيد كراجي ] المحتكاف المنتقع ١٠١ ١١٠ كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، على وأماركي الاعتكاف، وأماركي الاعتكاف، وأماركي الاعتكاف، المنتورة على الاعتكاف، المنتورة كواجي ) المعطوراته المنتقع ١٠١ ١١٠ كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، المصل وأماركي الاعتكاف، المنتورة على صعيد كراجي) المعطوراته المنتورة على صعيد كراجي).

ورست أيل ب-(١)

عیدین کے روز اعتکاف کرنا

عیدین کے روزاعت کاف کرنا گناہ ہے، لیکن آگر کوئی شخص اعترکاف کری لے تو اس کو جمعہ کی نماز کی طرح عید کی نماز کے لیے بھی لکلنا ضروری ہے، اورعید کی نماز سے فارغ ہوکر فوراً اعتکاف والی مسجد میں واپس آج تا چاہیے، عید کی نماز کے ہے جاتا حاجت شرعیہ میں داخل ہے۔ (۲)

( ) وقوله، في مسجد حمداعة إنساخترط لقول حديقة "لا اعتكاف الا في مسجد جمداعة" ( ) وقوله، في مسجد الحراص ومسجد قوارع لطريق وينبغي أن لا يصح في مصلي العيد والجارة ( ) الطحطاري على الدرالمختار ( ) ( ۲۷۳ ) "۲۳ ) كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط: وشيديه]

إن المحر الرائق (٣١/٣) كتاب الصاوة باب مايف، الصاوة ومايكره فيها العمل لما طرع من بيان الكراهة في الصدوقة (٢٣٨/٥) كتاب الوقف معظل في أحكام المستجد، ط سعيد كراجي).
إن المين الحقائق شرح كنز الدقائق للريامي (١٩/١) كتاب الصلو اباب مايف، الصاوة ومايكره فيها اطارة ومايكره فيها اطارة الكتب الصلمية بيروت]

(١) ( (أر ) شرعية كعيد وأذا بنو مُؤنّا وباب المعارة خارج المسجد و (المجتمعة وقت الزّوال رس بغد منبرلة ) أى مُعتكفة (حرح في وقب يُدركها ) مع سُتها يُحكّم في ذَلك رَاية وبسسُ بعدها أربعًا أو بينًا على الخلاف وأو مكث أكثر لم يعسد إلانة محلّ لة وكره تبريه لِمُعالفة م لعرصة بلا حروق وقب الإعتكاف في الأيّام العرصة بلا حروق وقب الإعتكاف في الأيّام المحمسة العمية وفيه الإختلاف السّابق في ندر صومه الآن الصّوم من توارم الاعتكاف الواجب المحمسة العمية وفيه الإختلاف السّابق في ندر صومه الآن الصّوم من توارم الاعتكاف الواجب فعملي وواية مُحمّد عن الإمام يجمع لكن يقال لة اقص في وقت آخر ويُكفّرُ المعين إن أواد وإن اعتكف فيها صحة وعلى رواية أبي يُوسَع عنة لا يصلح بدرة كالله و بالطّوم فيها بدائع ) المرام اعتكف فيها صدة وعلى رواية أبي يُوسَع عنة لا يصلح بدرة كالله و بالطّوم فيها بدائع ) المرام اعتكف فيها صدة وعلى رواية أبي يُوسَع عنة لا يصلح مدرة كالله و بالطّوم فيها بدائع ) المرام

[الجوهرة البرة (١٥٥١) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط قديمي كتب عدله كراجي أ [خلاصة المتناوى ١/١٤، كتاب الصوم، القصل السادس في الاعتكاف، جنس آخرالي البلدس في الاعتكاف، جنس آخرالي البلد، طرمكيه انصاريه كولكه]

عيبائي

اعتکاف میچے ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، میں کی مسمان نہیں ،اس لیےاس کا اعتکاف درمت نہیں۔(1)



(1) (واصائبروطه ومنها الاصلام، ) لأن الكافر ليس من أهل العادة ) والهمية الدار المائيروطه ومنها الاعكاف، طورتيدية كونته إ

المحافيع المسائع ١٠٨/٢ من كتاب الصوم كتاب الاعتكاف قصل و ماشرائط صحته .ط معدكراجي).

التصريم بالإسلام والعقل والطهارة عن الجابه والحيص والقاس الأنَّة لا حاجة إلى التصريم بالإسلام والعقل لما أنهما علما من اشتراط اللَّه لأنَّ الكَّافر والمجنون لَيم بأهل لها التصريم بالإسلام والعقل لما أنهما علما من اشتراط اللَّه لأنَّ الكَّافر والمجنون لَيم بأهل لها التصريم باب الاعتكاف،ط سعيد كراجي]

بخسل

جہٰ رمضان المبارک کے آخری دئن دن کا اعتکاف سنت مؤکد و بلی الکفا میہ است مؤکد و بلی الکفا میہ ہوں کا اعتکاف سنت مؤکد و فیرو کے الکفا میہ ہوں اور نذر کے اعتکاف بیل ' واجب شسل' کے علاوہ جمعہ و فیرو کے عنسل کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں۔ اگر نکلے گا تو اعتکاف فاسد جوجائے گا۔ ایک ون ایک رات اعتکاف کی قضاروز ہ کے سماتھ کر تالازم ہوگا۔ (۱)

الله المنظرة المناه المنه المنه المنه المنه المستحب و كرى كى وجد المنها في المراه المستحب و كرى كى وجد المنه المن

المحددة والعيدين فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سة الجمعة قبله ثم يعود وإدائم الجمعة والعيدين فيخرج في وقت يمكنه إدراكها مع صلاة سة الجمعة قبله ثم يعود وإدائم اعتكافه في الجامع صح وكره أو لحاجة طبيعية كالبول والفائط وإرالة النجاسة والاغتسال م جمعناية بمحتلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينخرج من معتكمه إلا تحاجة مرافيقة الإسلامي وأدانية بمحتلام الأنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينخرج من معتكمه إلا تحاجة مرافيقة الإسلامي وأدانية بما العبادة والاعتكال، الفصل الثاني الاعتكال، المبحلة وأدانية مايلرم المعتكف ومايجو وله، ط الحقائية بشاوري

المالع السنائع 11/ 1 الكتاب الصوم كتاب الاعتكاف المل وَأَمَّا وُكُرُ الاعتكاف المعلَّ وَأَمَّا وُكُرُ الاعتكاف ومحظّر راته وما يُفسدُهُ وما لا يُفسدُهُ، طاسعيد كراجي)

[فتاوى الهديه ۱۳/۱ م كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، ط وشيديه كونه]
 ("افكاف أوسط برقسا كافكم" كريموان كرقت في تع كوديكوس!)

طرف نیجے سے اینٹ لگاد ہے ، اور مسجد سے باہر کی طرف پانی تکانے کا رٹ کے ۔ اکہ پانی مسجد کی طرف نہ جائے ، اور معتکف اس بلاسٹک کے ا، پر بینی از نسل ا لے ۔ اس طرح مسجد کے اندر نسل بھی ہوجائے گا اور مسجد کی زمین پر پانی بھی نہیں کر ہے ، ار مسجد گندی بھی نہیں ہوگی ، لیکن اگر اس سے بھی پر ہیز کیا جائے و بہتر ہے۔ (۱)

جڑے۔ البتہ رمضان المبارک کے شروع کے دل ان اور ارمیان کے ہیں۔
دن اگر کمی نے نفلی اعتکاف کیا ہے ، نذر کا نہیں ، نواس میں سے جمعہ کے نسل کے لیے
لگنا جا کز ہوگا ، اس ہے اعتکاف ختم ہوجائے گا ، فاسد نہیں ہوگا ، کیوں کے فلی اعتکاف
فاسد نہیں ہوتا ، اور جب محید میں ووہ رہ اعتکاف کی نیت سے داخل ہوگا تو اس وقت
ہے مجردوہا رہ فلی اعتکاف شروع ہوگا۔ (۲)

والروقي "البحاليج" وإن غسل المعتكف راسة في المسجد قلا بأس به إذا لم يُلوّث بالماء المستعمل فإن كان بحيث يتلوّث المسجد يُمنعُ منه لأن تنظيف المسجد واحث ولو توضأ في المسجد في زماء فهو على هدد التُعصيل الله يتعلاق غير المُعدَكِّق فإنه يُكرة له التُوخُو في المسجد في زماء فهو على هدد التُعصيل الله يتعلق في إليه يُكرة له التوخُوخُو في المسجد ولو في زماء إلا أن يكون موضعًا أتُحدُ لدمك لا يصدى فيه المراجع الرائن (١٠١٣/٣) كتاب العدوم، باب الاعتكاف، طا معيد كراچي)

العناوى الهندية و ٢١٣٠١ع)كتاب الصوم الباب لسابع في الاعتكاف، وأمامعسداته، ط رئيديه )

المساوى السخالية عملى هماميش الهددية (١/٢٣٠) كتباب المصوم العمل في الافتكافية طاور المعال المعال في الافتكافية طاور الميانية كوئله ]

المن (المولة ولا يُسمكنَّة الغي الما أمكنة من غير أن يبلؤك المسجد فلا بأس به "بدائع" أى بأن كان فيه بركة مناه أو موصع مُحدُ للطّهارة أو اغتمل في إناع بحيث لا يُجيبُ المسجد الماءُ المُستحملُ قال في "البدائع ": فإن كان يحيث يتلوّث بالماء المُستحمل يُمعَ منة لأن ننظيف المُستحملُ قال في " البدائع ": فإن كان يحيث يتلوّث بالماء المُستحمل يُمعَ منة لأن ننظيف المُستحمد واجبُ اه والدّعيد بعدم الإمكن يُعيد أنّه لو أمكن كما قلنا فرحرَ عُ أنهُ يعشد ) (المحتار الاحداد المنافقة الاعتكاف كتاب الصوم، طرسعيد كراجي ا

(ال) ((و صَرَّمْ عَلَيهِ) أَى عَلَى المُعتكفِ اعتِكَافًا واجبُ أَمَّا النَّعلُ اللَّهُ المُحَرُّوحُ لَأَنَّهُ مُهُ لا مُبطل كما أَرُّ وَفَى " الشاهِة " ﴿ قَوِلُهُ لاَنْ مُنَهِ ﴾ اسهُ فاعِلِ مِن أنهى ا ع ح أَى مُتَمَّمٌ لِلنَّعلِ ﴿ قَولُهُ كما مرُّ﴾

اور پانی ہے مجد آلودہ بھی نہ ہومثلاً کوئی ڈرم ہو یا کوئی ٹب ہوتو معتلف کے لیے مجد الودہ بھی نہ ہوت کوئی ڈرم ہو یا کوئی ٹب ہوتو معتلف کے لیے مجد سے واجب شمل کے لیے مجد الودہ بھی نگفنا درست نہیں ہوگا، بلکدائی طرح شمل کرے،لیکن اگرایک کوئی صورت ممکن نہیں تو صرف واجب شمل کے لیے مجد سے باہر نگلنے کی اعازت ہوگی۔(۱)

بیا عسل ہے فارغ ہونے کے بعد و ہیں رکار ہا، یا کھڑے ہوکر کمی ہے بات چیت کی ،خواہ ایک ہی منٹ کیوں نہ ہو، اعتکاف فاسعہ ہوجائے گا۔ بہ عسل کے بعد اگر ملے یا گندے کیڑے صاف کرنے لگا تواس ہے اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ (۲)

المنظم ا

= أي من قول المُعسَّب وأَفَلُهُ معلامناعة (العومع الرواح ٣٣٥،٣٣٣ ، كتاب العوم، باب الاعتكاف، طاصعة كراجي).

(البحرالرائق ۲۰۴، کتاب الصوم باب الاعتكاف، ط سعيد كو چي)

المعتماري لهمدية ١٩٣١ ، كتماب المصوم، المماب المسابع في الاعتكماف،
 الماته، طارشيئية كولته،

ر بر النسل" يحوال شارفبر الشاي كاحوال الحقيقة من كوريمين ا

(٢) (وعلى هذا الخلاف إذا خرح لحاجة الإنسان ومكث بعد فراغه أنه ينقض اعتِكَافَهُ عنداً أي وعلى هذا الخلاف إذا خرح لحاجة الإنسان ومكث بعد فراغه أنه ينقض اعتِكَافهُ عنداً أي حيدة قل مُكَنَّة أو كُتُس وعسد فسما لا يُنته على منا لم يكن أكثر من نصف يوم ) إبدالع الصدائع. ٥/٢ ما كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، فعمل وأشركي الاعتكاف، ومحظوراته الخ. ط. معيد كراچي).

و المعتماري الهندية ٢٠١١ / ٢٠١٠ كنماب المصوم الماب المسابع في الاعتكاف،

[الفتاوى التاتوخانية ٢١٣/١ الكتاب الصوم، القصل الثاني عشر في الإعتكاف، ط: قديمي كواجماً

عسل تبريد

البتہ بیمورت ہوتکتی ہے کہ جب یا خانہ پیشاب کے ارادہ ہے باتھ روم سے تو نکش یا خانے میں عام طور پر پانی کا انتظام ہوتا ہے، ایسے پا خانے صاف سخرے ہوتے ہیں، فراغت کے بعد وہیں پر بدن پر پانی بہالے اور جلدی ہے مہد چوا سے اگرام ہوتا ہے، ایسے اور جلدی ہے مہد چوا سے اگرام ہوتا ہے اور جلدی ہے مہد چوا سے اگرام ہوئے باتھ روم ہے یعنی فلش پا خانے ہی ہیں، تی نہانے کا انتظام ہے تو پر اور ہولت ہے، اس طریقہ سے خسل کرنے ہیں کوئی میں نعت اور فس دہیں ہے، جو لاگ عام منطل کے لیے پر بیثان رہے ہیں وہ پہلریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔

ارک عام خسل کے لیے پر بیثان رہے ہیں وہ پہلریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔

ارکاف فی سر ہوجائے گا۔ (۱)

الرفولة الأنة محل لذى المسجد الجمعة محل للاعتكاف وليه يشرة إلى الفرق بين هذا وبين م للرخرج لبوب أو غابط و دخل مر لة ومكث فيه حيث يعشد كما مراه وفي" البدائع" وما راوى عنه مسلمي الشه عبيه وسلم من الرحصة في عبادة المريص وصلاة المعتبره فعد قال أبو برسف دبك محفول عنى اعتكاف لنطوع ويشور حمل الرحصة على ما لو خرج لوجه فباح كماحة الإنسان أو المجمول عنى اعتكاف أو صلى على جارة من غير أن ينحر ح لدلك قصدة و دنك جائز اهد وبه غبم المجمعة وعاد مريف أو صلى على جارة من غير أن ينحر ح لدلك قصدة و دنك جائز اهد وبه غبم المجمعة وعدد إلى عيد المختلوج المحتاد المحافة من المترمة) وغمم جودر المخروج منه بلا غدر لا تعليد من لأن الخروج شعاد المحيمة الاعتكاف المدى هو المحتور المخروج منه بلا غدر لا تعليد من المحوم، باب الاعتكاف، ط معيد كراجي) المحتور المح

عسل جعه

جمعہ کے شال کرنے کے لیے بھی معتلف کو مسجد سے باہر جاتا جا زہر ہیں ہے۔
ابعثہ جمعہ سے بہلے شرکی یا طبعی ضرورت مشال جمعہ پڑھنے یا بیشا ب بیاف نے کے لیے
بہر گیا تو واپسی میں جمعہ کا خسل کر سکتا ہے ، جلدی خسل سے فارغ ہو کر می میں
ا جائے ، کیوں کہ جمعہ کا خسل مسئون اور عبادت ہے ، اور ایسی صورت میں ہر می وت
ا واکی جاسکتی ہے۔ (۱)

إعسل جنابت

المرح مسل کا کوئی انظام نہ ہوکہ پانی مسل داجب ہوجائے ،ادرممبر میں اس طرح مسل کا کوئی انظام نہ ہوکہ پانی مسجد میں نہ گرے، (مثلاً، کسی بڑے ب میں نہائے ) تو مسجد ہے با ہرنگل کر مسل کر سکتا ہے۔ (۲) انہائے کہ مست گلی ہو ، اے بھی دھو

(r)--- CI

( ا ) ( الحسل المنظمل تمرية الكاموان ك تحت كر من كوديكيس! ) ( ا ) ( الحسل المنظمل تمرية الكاموان ك تحت تح الكاموان)

(٣) قبال للحقية وحرم عنى المعتكف اعتكافاً واجباً الحروج الالعدر شرعى كاداء حالاً المحمعة قبلها ثم يعود (را ألم الحميعة والمعينيين فيحرج في وقت يمكه إدراكها مع صلاة المدة الحميعة قبلها ثم يعود (را ألم اعتكاف في الحامع صح وكره أو لحاجة طبعية كالبول والعابط وإرائه النجاسة و الاعتمال المحمية بما المحامة والمحالاة والسلام كان لا ينحرج من معكمه إلا لحاجة بمرافقة الإسلامي و دلم عدم المحمية المحالاة والسلام كان لا ينحرج من معكمه إلا لحاجة بمرافقة الإسلامي و دلم عدم المحمية المحمية

استاراً والمساحة وطبعيه كالبول والمسالط و درالة بجاملة واغتسال من حناية باختلام الحيارة واغتسال من حناية باختلام الحيارة الفلاح من المدانية ملتان الموم، باب الاعتكاف، ط المدانية ملتان المسائد الطبحطاوى على المبراقي من ١٨٣٠ وكتاب الموم، باب الاعتكاف، ط من محمد كب خاله كراچي، من ١٨٥٠ ، باب الاعتكاف، كتاب المصوم، ط مكتبه انصارية مرات محمد كب خاله كراچي، من ١٨٥٠ ، باب الاعتكاف، كتاب المصوم، ط مكتبه انصارية مرات المغالمة من المان الاعتكاف، كتاب المصوم، ط مكتبه انصارية مرات المغالمة من المان الاعتكاف، كتاب المحروم، ط مكتبه انصارية مرات المعروم كوديكهين!)

الم المرمسجد میں شکسل خانہ بھی نہیں ہے، اور پانی و نیم و کا انتظام بھی نہیں ہے۔ کو یں ہے و کا انتظام بھی نہیں ہے۔ کو یں ہے بائل چلا کر شکسل کرنے کا انتظام بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تالہ ب یا کنویں برج کر شمل کر لینا ورست ہے۔ (۴)

را) (ولو أصابته اللحابة في المسجد قبل لا يُباح به الخروخ من غير بيشم عبارا بالدّخول وقبل يُسَحُرِلُانَ في النّخرُوجِ تسريم لمسجد عن النّحاسة وفي الدّخول تلويثه بها ١٥، [اجعرالرائق ١٣٥/ ،كتاب الطهارة، باب التيميم، ط سعيد كراجي]

من البحر لرائق ١٩٥١، ١٩٥١، كتاب الطهارة، بالمدون شده المدون المعلم المدون المدون المدون الرائق ١٩٥١، كتاب الطهارة، في معلم بطنق الدعاء على ما يشمل الثناء الله المعيد كرجى الرائع كردي المناول كان سابلها فيه فاحتله والمدة خارِحة وخشى من الخُرُوح يتبعّه ويده فيه إلى أن يُمكنه المخروج في المسجد بيشة للحروج إنه له يخف وإن خاف يُجلسُ مع السُلم ولا يُصلّى ولا يقرأ الدر المدوم الود ٢٣٣٠/٢٣٣١ اليمه، فرع للي البحر عن المبتلى باللين المعجمة، طريعية كراجي)

ت روكدا الحكم ودا حاف الجنب أو الحايض سبند أو العنا أو يقد الله يأس بالمنظام الله وَ الأولَى أن المنظم تحظيم المسجد هنا في التناوع المناوى اليندية ١٩٨٦، كتاب الطهارة الباب

السادس في الدهاء ١٥ . فصل الرابع في أحكام الحيض اد، طروبياية كوسه].

(١) (١وحرَّم عديه) أي على المُعكف اعتقافا ورجبُ أمّا المُعلُ لعدُ الخُرُوح الأردُ لَهِ لا لَبِعل كمه مور النُعرُوخ الله لحاحة الإسان) طبعية كبول وعايْطِ وغيلٍ لو احظم والا يمكُه الاغتسالُ في المسجد كذا في النهر وفي "الشاهية " وقوله الالحاحة الاسان) واحتلف فيما لوكان به يهدن فأتني البعيد منهما قبل فسد وقيل الا ويسعى ان ينحرح على القولين ما لو ترك بيت الخلال للمجمد القريب وأتي بيته وبهر والا يبعد الموق بين الحلاقيه وهده الأن الإسان المداخل غير بيته وحديد الأرب والتي يبه المهرد بيان الانتهام عبره بأن الإسان المعالية وعبر هما وغو فوافق لما المخالات والمُهو وعبرهما وغو فوافق لما علامته من تقدير فا وغن هذا اعتواش يعش الشُواح تعدير الكبر لها بالبول والعابيد الله الأولى الاحتياج المحدود إلى الاحتياج المحدود إلى المنته في الاحتياج المحدود إلى المنته المحدود المحدود المحدود والمحدود والمحدود والمحدود المحدود والمحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود والمحدود المحدود والمحدود المحدود والمحدود المحدود المحدود المحدود والمحدود المحدود والمحدود المحدود المحدود والمحدود المحدود المحدود

ا گرمیدیں عسل خانہ ہے، مریانی تبیں ہے، اور کتوال دور ہے تو کی كنوي ہے يانى لاكر مجد كے شل فاند ميں شل كرسكتا ہے۔(١)

جلا عسل واجب ہو گیا، سردی بہت زیادہ ہے، معجد میں آل کایانی شهندا ہے، دوسری جگہ تازہ گرم پانی مل سکتا ہے، یااس کا انتظام ہوسکتا ہے، تو شدیر ضرورت کی وجہ ہے گرم پانی کا انتظام کرنے یا حاصل کرنے کے لیے اس مقام پر والكاب- (r)

= يَشَلُونُ المستجدُ قَلا بَاس به يعالِعُ أي بأن كان فيه بركةُ ماءٍ أو موضعٌ مُعدُّ للطَّهارة أو اغتسل في إِنَّا وِ بِمَعِيثُ لا يُبْصِيبُ السببجد الماءُ المُستعملُ قال فِي البِّدائِعِ ﴿ فَإِن كَانِ بِحِيثُ يتنوُّتُ بالباه المُستحمَّل يُمنعُ مِنهُ إِلَّانُ تَنظِيفَ المسجد واحبُ ١٥ والتَّقييدُ بعدم الإمكَّان يُقيدُ أَنَّهُ لَو أُمكَّن كما لُنَا لَيْخَرِّجُ لَهُ يَعِشْدُ عِنْ رِدَالْمَجَارِ ٢٢٥٥/٢مِبَابِ الاعتكاف، كتابِ الصوم، ط:معيد كراجي).

🗁 الجوهرة النيرة - ( ١٤٤٦ ) كتاب العنوم ، باب الاعتكاف ، ط - قديمي

🗁 التاتار خالية (٢٠٢٠) كتاب الصوم ، القصل الثاني عشر في الاعتكاف ، ط قديمي (١) (﴿ قُولُهُ ﴿ وَأَكُنُّهُ وَظُولُهُ وَمُهَا يَعَتُمُ فِيهِ يَعْمَلُ المُعتَكِفُ هِذِهِ الْإِشْهَاء فِي المسجد اإن عسرتج الأجبلها بطل اعتكافة ؛ لأمَّة لا مَشَرُورة إلى الخُرُوج حيث جدرت فِيه و في القدري الطُّهجيَّة وَقِيلَ يَنْحَرُجُ بِعِنْدُ الْمُؤُوبِ وَلِلْأَكُلِ وَالشُّرِبِ أَهُ وَيَنِفِي حَمِلُةً عَلَى مَا إِذَا لَم ينجد من يَأْتَى لَهُ بَهِ فَجِينَتِهِ يَكُونُ مِن الْمَعُوايُجِ النَّشِرُورِيَّةِ كَالِولِ وَالْعَايُطِ)[البحر الرالق ٢٠٢٠-٢٠٠٢ الصوميهاب الاعتكاف،ط: سعيد كراجي]

ردالمحدار ۳۲۸/۳ ، ۳۲۹، باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط سعيد كراچي].

[حاشية الطحطاوى على الجرائى ص ١٠٨٣، كتاب الصوم ١٠١٠)

ط:مير محمد كتب خانه كراجي).

(٢) ((قُولُمُهُ وَلَا يَنحَرُجُ مِنهِ إِلَّا لِخَاجَةٍ شُرِعَيْةٍ كَالْجُمُعَةُ أَوْ طَبِيعِيَّةٍ كَالْبُولُ والعَايُط ) أَى لَا يَعْرُجُ المُمعيكفُ اعتكَافُ واحيًا من مسبحده إلَّا لِيضرُورِةِ مُعلقةٍ لحدِيثِ عايِّشةَ كان عليه الشَّلام كالبيخرُ خُ من مُعتكُمِه إلَّا لِحاجة الإنسان ولأنَّهُ معلُومٌ وْقُوعُهِ، ولا بُدَّ من النَّوْوج في بُعصِها لَيْهُ ط السُّورُوجُ لها مُستَشَى ولا يَمكُنُ بعد قراعه من الطُهُورِ لأنَّ مَا ثَبَتَ بِالْصُوْوِرِةِ يَعْلَوُبِقَدَرِه}[الباح الرائق. ١/٢ - ١/٢ كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي].

 القدارى الهندية (۱۱۲۱) كتاب الصوم، الباب السايع في الاعتكاف، وأمانفساله، ط-رهيدية كونته]. =



الم مزيد احتلام موجائے عنوان كے تمت الكيس إرس وي

عسل جنابت کے لیے جانا

" مسجد كل منزله مو" عنوان كي تحت دوسراا شارد يكسيس! (م. ٢٨٠)

عسل خانه

'' وضوحانہ'' کے عنوان کے تحت ریجیس ار<sub>ص ۲۳۱</sub>)

عنسل کے لیے پانی گرم کرنا

" پانی گرم کرنا"عنوان کے تحت دیکھیں ارص ۱۹۲

یہ معلق سے لیے سلم متحب کے لیے معجد سے باہر لکانا درست نہیں ،اس معلق سے لیے سلم متحب کے لیے معجد سے باہر لکانا درست نہیں ،اس سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا،(۱) اور ایک دن ایک رات کی قضاروز سے کے ستھ لازم ہوگی۔(۲)

عسل محديس كرنا

'' وضومبحد میں کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۴۴۹)

عنسل واجب کے علاوہ منسل کا تھم

اگر معتلف عنس واجب کے عل وہ کسی بھی عنسل کے لیے متجدے ہاہر نکے گا

التكاف فاسر بوجائي كار(٣)

" 77 إيدامع لصائع ١٠٥٠١، كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف المصل وأمّ ركل الاعتكاف

(معطور الدوما يُفسلدُهُ وما لا يُعسده ، ط سعيد كر جي ا (١) (مزيدُ طسل سيموال عرض توسيم كوريكيس))

(ع)(" وكال أو في رتف واللم" كر عوال ك في تحر الكوريكيس")

(٣) (النسل المعملوان مرتحت تخريج من كود يميس) )

غصب كي حكمه

جوجگہ مجد میں مالک کی اجازت کے بغیر زبرد کی شامل کی جاتی ہے، وہ مجر نہیں ہوتی، اگر معتلف اعتکاف کی حالت میں الی جگہ پرج نے گا، یہ بیٹھے گاتو اعتکاف فاصد ہوجائے گا، اوراعتکاف واجب کی تضا بھی لازم ہوگ۔ ہاں اگر وضو کرنے کے لیے جاتے وقت یا بیٹاب، پا فانہ کے لیے نکلتے ہوئے اس جگہ ہے گزرنا پڑے تو گزرسکن ہاعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ (۱)

مغیر اللّٰذ کے لیے اعتکاف

#### اعتكاف الى عبادت ب جوسرف الله كے ليے محد ميس كرنا

(١) ووقرله وأرض معضوبة أو لنعير) لا حاجه الى قوله أو بلعير إد العصب يستثرمُهُ اللّهمُ إلّه أن يُراد الصّلاةُ يغير الإدن وإن كان غير غاصب أفادة أثر السُّحُودِ " ط "

وفي "شرح المية المحبيّ" بني مسجدًا في أرض غصب لا ياس بالصّلاة فيه وفي" الواقعاتِ" بني مسجدًا عبي شور المدبية لا يبغي أن يُصلّى فيه ؛ لأنهُ من حقّ العامّة فدم يتأمن الله لعالَي كالمبسىّ في أرض مفضّوبةٍ (ع) ودالمحتار (٢٨١٠ كتاب الصورة المطلبُ في الصّلاة في الصّلاة في الصّلاة في

الأرض المعضوبة ودُخُول السابي ومناء المسجد في أوض العصب،ط سعيد كر يهي ]

(المسجد بُني على سُورِ المدينة قالوا لا يُعلَّى فيد إلان السُورِ حقَّ العامَّة ويبعى أن يكُون الجوابُ على التُعميل إن كانت البلدة فُنحت عنوةً ويني مسحدُ يدن الإمام جارت الصّلاة فه الجوابُ على التُعميل الطّريق مسجدًا فهدا أولسي ) والعناوى الهديد الاستاد الكتاب العام في صدوة الوتراط وشيدية كوئته

(وقي "قداوى أبى الليث" مسجد من على مور المدينة قاريبهي أن يصلي قيدعنل الصدر الشهيد رحمه الله فقال إلى السور للعامة فصار كما لو بني مسجداً في ارض القصب وإله يخالف ما حكيشاه عن "الأجساس" )[" السيحط الرهائي" ١٥٠٥٥ ا القصل الخامس في المسجد و القبلة والمصحف، ط دار إحياء التراث العربي)

( فَلُو حَرِح ) ولو صاحب ( ساعة ) زمائ لا رعلية كسامر ( بلا عُدر فسد) فيعضيه والمدوالمسختار ١٩٠٥ مرد المساعة ) زمائ لا رعلية كسامر ( بلا عُدر فسد) فيعضيه والمدوالمسختار ١٩٠٥ مرد المراه الاعتكاف، كتاب الصوح، ط صعيد كواجي ]

( فَالَ الشيخ المعنى عوير الرحص " فلهرب كرجوج عُم المري الحل كان عاد المراك المراك والمرب كرجوج عُم المراك المراك والمراك المراك المراك المراك والمراك المراك والمراك المراك المراك والمراك المراك والمراك والمرك والم

۔ ضروری ہے، غیرانند کے لیے اور محبر کے علاوہ کی دوسرے مقام مثلاً · مزار پر اعتکاف کرناحرام ہے۔(1)

جی جس طرح غیراللہ کے لیے طواف،رکوع اور بجدہ کرناح ام ہے، اس طرح غیراللہ کے لیے اعتکاف کرنا اور اس کی نذر ماننا بھی حرام ہے۔(۲) غیر شجارتی سامان

" تبی رتی سامان" کے عنوان کے تحت دیکھیں ا<sub>(ص ۱۷۱)</sub>

(1) (ولأنَّه عباضةً بنما ليه من إظهارِ الغُبُوديَّة لنَّه تعالَى بمُلارِمة الأماكرِ المستوية إليه ، (بدائع الفينالج ١٠٨/٢ ، كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، ط معيد كراجي)

المساجد في المنافر والمنافر والمنافر عاكمون في المساجد في المساجد في المنافر والاعتكاف في المنافر الاحتيام والمساجد دليل على أنه لا يصح إلا في المساجد دليل على أنه لا يصح إلا في المساجد إذ لو جناز شيرع في غيره لجاز في البيت وهو باطل بالإجماع ويختص بالمسجد المساجد إذ لو جناز شيرى عن الإمام أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه أنه مختص بمسجد له إمام الجامع هند الرهرى وروى عن الإمام أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه أنه مختص بمسجد له إمام والجامع في الله تعالى عنه أنه مختص بمسجد له إمام والجامع في المدام المربى بيروت)

تعر الرائق ١٠ - ١٣٠ كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، ط معيد كراجي،

ريدانع لصبائع ١٣٠١ ١٣٠١ ١٠ كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، فصل وأثار كل الاعتكاف، ومعظوراته... الباير ط سعيد كراچي].

 (٩) إن لسجود الشرعي عبادة ، وعبادة غيره سبحانه وتعالى شرك محرم في جميع الأدبان والأرمان ، والأأراف حشت في عصر من الأعصار ( روح المعاني ( ٢٢٨/١) البقوة الآيد ، وقع ٢٣٠ على دار إحياء المراث العربي)

المحام القرآن القرطبي (۲۰۳۱، ۳۳۵) الهرة ١٠ الأبه المحارة المساحة وشيديه المالة المحام القرآن الموقع عرير الرحم المجارة المجارة المحارة والمحارة والمحارة المحارة والمحارة والمحارة والمحارة المحارة المحارة والمحارة المحارة المحارة



ف

#### قاسد كرنے والى چزيں

واجب اورمسنون اعتکاف کوفاسد کرنے والی چیزیں ہے ہیں،

ہی معتلف کے لیے شرکی اور طبعی ضرورت کے علاوہ اپنی اعتکاف وال مسجد سے باہر نگلن ج ترنیمیں ، رات دن ہر وقت اعتکاف والی مسجد کے اندر رہے، اگر شرکی اور طبعی ضرورت کے علاوہ مسجد سے باہر نگلے گا تواعت کاف فا سد ہوجائے گا۔

ہی معتلف ایک منٹ کے لیے بھی شرکی اور طبعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نگلے گا تو حضرت امام اعظم ابو حذیف رحمد اللہ کے نز دیک اعتکاف فاسد موجائے گا۔

ہوجائے گا۔

ہے۔ شرعی اور طبعی ضرورت کے بغیر خواہ جان ہو جھے کرمسجدے ہاہر نکلے یہ بھول ہے، ہر حال ہیں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔(1)

(۱) ((وأمّا مُفسداتُهُ) فبنها الغُرُوجُ من المسجد فلا يعورُ خ المُعتكفُ من مُعتكَبه لَهُلا ونهارًا الله يعلنو وإن خرج من غير خُدرِ مساعة فسد اعتكافة في قول ابي حبيعة رحمة اللهُ تعالى كدافي "المُسجيعة" سواة كان الخرّوخ عامدًا أو ناسيًا هكذا في "فتوى قاصى عان "وين الأعلام المُخرُوخُ لنعابُط والبول وأداء المُخمُعة فإذا خرج لبول أو عابُطٍ لا بأس نُن يَدخُل بيئة ريُرجع الى المُخروخُ لنعابُط والبول وأداء المُخمُعة فإذا خرج لبول أو عابُطٍ لا بأس نُن يَدخُل بيئة ريُرجع الى المسجد كما فرغ من الوضوء ولو مكث في بيته فسد اعتكافة وإن كان صاعة عند ابي حنهة وجمعة الله تعالى كذ في "المُحيط") [الفتاوى الهيدية و المرا ٢ ا ٢ ا ٢ كتاب الصوم الباب المابع في الاعتكاف، وأما مصداله، طوشيدية كوئنه ]

ابعدائع العسبائع (۱۳۷۲) كتاب النصوم كتاب الاعتكاف قصلٌ وأمَّا رُكن الاعتكاف قصلٌ وأمَّا رُكن الاعتكاف ومحظوراته وما يُعسدُهُ وما لا يُعسدُهُ، ط صعيد كراچي).

[البحر الراثق. (۲۰۱۰ ۲۰۳۰) كتاب الصوم،باب الاعتكاف،ط سعيد كراچي]

جلا معتلف کے متعلقین میں ہے کوئی خت بیار ہوجائے یا کسی کی وفات ہوجائے تو معتلف کے چلے جانے ہے اعتکاف فاسد ہوجائے گا، کین ایسی حائت ہیں چھے جانے ہے اعتکاف فاسد ہوجائے گا، کین ایسی حائت میں چھے جانے ہے گن وہیں ہوگا، بلکہ اگر مریض کے لیے اس معتلف کے علاوہ اور کوئی دوسرا جار دار نہیں ، مریض کو بہت تکلیف ہے ، جان کا خطرہ ہوجائے ، تو معتلف کوئی دوسرا جار دار نہیں ، مریض کو بہت تکلیف ہے ، جان کا خطرہ ہوجائے ، تو معتلف کو چھے ، بی جانا چا ہے ، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اس طرح اگر میت ہوئی اور شل کی فضا کر لے۔ اس طرح اگر میت ہوئی اور شل میں اور فن کرنے والا اور کوئی نہیں ہے ، تب بھی اعتکاف میں سے اٹھ کر چلے جانا جائے کہ بعد میں قضا کر لے۔ (۱)

المجازہ کی نماز پڑھنے یا ہے۔ معتکف میت کو نہلانے ، کفن تیارکرنے ، جنازہ کی نماز پڑھنے یا پڑھانے کے لیے یادن پس شریک ہونے کے لیے یادن پس شریک ہونے کے لیے بار جاتے گا۔ شدید ضرورت کے بغیراعتکاف کو باہر جلاجائے آتا ہے۔ ہاں کا اعتکاف کو بغیرکوئی انتظام نہ ہوسکے تو معتکف چلاجائے اور نہیں اور ناچا ہے۔ ہاں معتکف کے اخیرکوئی انتظام نہ ہوسکے تو معتکف چلاجائے اور

(۱) او حرب بعدادة وال معبت عليه او لنفير عام او لإداء شهادة او بعد المرض أو الإنقاد غربي المرض المرض أو الإنقاد غربي المرس المعني المسائل حيث جعل بعضها مفسطا والبعض لا تبعًا لعداحب البدائيم سنا لا ينبعي عم الكُلُ عُمرَ مُسقطُ للإلم بن قد يجبُ عبيه الإنسادُ اذا تعبّت عليه صلاة المعارة أو أداءُ الشهادة مأل كال يبوى حقّة إلى لم يشهد أو لانجاء عربي و بحوه و الذليل على ما ذكرة المعاكنة المحاكم في كافيد يقوله فأما في قرل أبي حبيفة فاعتكاف فاسدُ إد خرج ساعةُ لغير عبائط أو بنول أو خصعة ه الكان مُفشرُه للمُدو المُستبط المنساد.) (البحر الرائي. ساعةُ لغير عبائط أو بنول أو خصعة ه الاعتكاف على صعيد كراجي).

(الفتاوى الهنيدية ١٢١١٠، كتاب الصوم لباب لسابع في الاعتكاف، وأمامفسداته، الموشيئة كوئدم.

2 [الدرالمخار ۲۳۵، ۳۳۵، ۱۳ ماب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط سعيد كراجي]

🖾 [مراقي الفلاح ص ١٥٩ ، كتاب الصوم، باب ، لاعتكاف ط امداديه ملتان إ

(حاشية الطبعطاوى على العراقى ص ٢٨٣، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط مير محمد كتب خاند كراچى/ ص ٥٤٩، باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط مكتبه انصارية هرات الغانستان]

بعد میں تضا کر لے۔(۱)

جہ معتلف شرقی یا طبعی ضرورت سے معجد سے ہاہر گیا تھا راستہ ہیں قرض خواہ یا کسی اورصاحب فن نے اس کوروک لیا اور معتلف بھی رک کر کھڑا ہوگی تو حفرت امام اعظم ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک اس کا اعتکاف قاسمہ ہوگیا، اس لیے معتلف کوچا ہے کہ رک کر کھڑا نہ ہو بلکہ جلتے جستے اس کو اعتکاف قوت دے دے ، یا مسجد میں آنے کا کہ دے را کہ کہ دے را کہ کے لیے بھی کھڑا ہوگیا تو اعتکاف ٹوٹ جوجائے گا۔ (۲)

جڑے معتلف خود سخت بیار ہوجائے جس سے مسجد میں تھیمر تا مشکل ہوتو معتلف کھر جاسکتا ہے، اس کے چلے جانے سے اعتکاف تو نوٹ جائے گا، لیکن گناہ گار نہیں ہوگا، اور بعد میں ایک دن ایک رات کی قضا روزہ کے ستھ کرنا مازم میں دیوں

(m)\_be

<sup>(</sup>١) انظر إلى الحاشية السابقة

 <sup>(</sup>٢) (ولو حرح لبول أو غابط فحملة الشريم ساعة فسد اعتكافة عند أبي حيفة وحمة الله فعالي) والفتاوى الهندية (٢٠٠٠ - ٢٠٢٥) الضرع، الباب السابع في الاعتكاف، وأماطستاته، ط. وشهدية كولته).

<sup>(</sup>ع) و أو خرج هو لبوق أو غائط، فحيسه الغريم ساعة فسند اعتكافه في قول أبي حيفة رحمه الله تعالى والفتداوى النحائية عملي هنامسش الهندية (۲۲۲۰۲۲۱) وكتاب الصوح اللهن في الاعتكاف، ط وشيدية كوئله).

<sup>(</sup>الدومع الرف ۳۲۵/۴۰ كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط سعيد كراچي]

<sup>&</sup>quot; والني ك ك إبرجانا" أن المادوكيا" أا الكاف أوث برقف كالمكم" مؤدنات ك قت ويكس -(٣) وأو حرّج للفسو المعرض فسدة اعتكاف عدد أبي حبيعة وحمة الله وعلَّل فاصي عن في النوروي والمعرض بالله لا يعدث وأفوعه فلم يصر مُستشى عن الإيجاب فأفاد هذا التعبيل الفساد في الكُلُّ وعلى هذا فسدة إذْ عاد مويضًا أو شهد جنارة على القديم ١١٠٠ من كتاب الصوم الها

الاعتكاف اطروشينية).

والفتاري الخالية على هاميش الهندية. ٢٢٢/١ كتاب الصوم الصل في الاحتكاف طروفيانية كوئله.

إالقتارى التالوخالية ١٢/٢ كتاب الصوم الفصل التاني عشر في الاعتكاف مل قديمي كراجي.

جنز معتلف کو اپنی جان و مال کا توی خطر و ہوجائے ، اور اعتکاف کی حالت ہیں اس کو دفع کرنے پر قا در شہوتو اس صورت ہیں گھر چلاج نے ، تو گن و گار نہیں ہوگا ، البت بعد ہیں ایک دن ایک رات کی قضار وز و کے ساتھ لازم ہوگی۔ (۱) نہیں ہوگا ، البت بعد ہیں ایک دن ایک رات کی قضار وز و کے ساتھ لازم ہوگا۔ (۱) ہن حاکم یا غیر حاکم نے زبر دئی معتلف کو باہر نکال دیا ، مثلاً: سرکاری وارنے آگیا، یا زبر دئی قرض خواہ باہر کھینچ کر لے گیا ، تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ معتلف گن و گارنیس ہوگا۔ البت بعد ہیں ایک دن ایک رات کی قضار وز ہ کے ساتھ معتلف گن و گارنیس ہوگا۔ البت بعد ہیں ایک دن ایک رات کی قضار وز ہ کے ساتھ کرنالازم ہوگا۔ (۱)

جڑے مسجد کرنے گے اور معتلف کے دب جانے کا خطرہ ہو یا کوئی بچہ یا آئی جل پانی کے کنویں میں کر کیا اور ڈوب رہا ہو، یا آگ میں کر پڑے، یا کرنے کا خطرہ ہو، اور معتلف کو مسجد سے نکل جانے کا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ جان بچانے کی غرض سے واجب ہے ،لیکن اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ ایک دن ایک رات کی قضاروزہ کے ساتھ لازم ہوگی۔ (۳)

نوٹ. ان تمام صورتوں میں اگر مسجد سے نہ نکلنے کی کوئی تد ہیر ہوسکتی ہے ، اور خود نہ نکلنے کے بغیر کام ہوسکتا ہے ، تو خود نہ نکلے۔اور معمولی خطرے سے گھبرا کرفوراً نکل آنا درست نہیں۔اگر حقیقت میں کوئی نا قابل برداشت یا شدید خطرہ ہوجائے تو

( ١٠٠) (وأَمَّا مَا لا يَعْبِبُ كَانِجَاء عُرِيقِ والهِدام مسجدٍ فَمُسِقِطُ للإِلَمِ لا للبُطلَان وعلَى هذا إذا خَرِج لِللِلقَادِ عُرِيقٍ أو حهادٍ عَمَّ مِبرُهُ فَسِدُ ولا يَأْلُمُ وكِد إذا الهدم المسجدُ وَمَثَّ عُسِهِ فَي النَّالَةِ وَعَبرِها وكذا تَفرُق أَهله والقِطَاعُ الجماعة منهُ وتصُّ الحاكمُ فِي الكَافي فَقُل عُسِهِ فِي النَّحَانُةِ قَامِدُ فَالِمَدُ إِذَا عَرِجُ سَاعةً لِغِيرِ عَائِطٍ أَو يَولٍ أَو جُمُعةٍ اهد مُلَحَمًا والدر المختار ٢٠٠٤م، ٢٠٠٨، باب الاعتكاف، كتاب العوم، ط سعيد كراجي]

27 [ فتح القدير ١٠٢ - ٢٠١ كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط رشيدية]

البعو الوائق ٢٠١٥ ، ٣٠١٠ ، ٢٠١٠ الصوم بباب الاعتكاف، ط صعيد كر ابعي العراب الاعتكاف، ط صعيد كر ابعي العراب (٢) (٣) (عواله بالا كي تربيكيس!) () ("اعتكاف أوشغ برقضا كالتكم" كي منوال كي تحت تركز من كوريكيس!) اعتكاف تو ژوينا جا ہے۔ اور بعد ميں ايك دن ايك رات روز ه كے ساتھ قضا كرليمًا جا ہے۔

جہے۔ بعث میں ہول گیا اس کوخیال ای ندر ہاکہ وہ اعتکاف میں ہے، اور مسجد ہے باہر آگیا، خواہ فوراً اعتکاف بار آگی یا کہ دریے کے بعد، اعتکاف فاسد مسجد ہے باہر آگیا، خواہ فوراً اعتکاف باد آگی یا کہ دریا کے بعد، اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔البتہ گن ہ گارئیں ہوگا۔اور بعد میں ایک دن ایک رات کی قضاروز ہ کے ساتھ لازم ہوگی۔(1)

جی اعتکاف کی حاست میں ہم بستری کر لینے سے دن بیں بارات میں، محول کر باجان کر، خواہ انزال ہویا نہ ہو، ہر حال میں اعتکاف فاسد ہوجائے گا، اورایک دن ایک رات کی تضاروزہ کے ساتھ لازم ہوگی۔

ہے۔ معتلف نے شرمگاہ کے علاوہ بیوی کے کسی دوسرے حصۂ بدن کے ساتھ مہاشرت کی یا بوس و کنار کیا تو اگر انزال ہوجائے تو اعتکاف فاسد ہوجائے گاء ورنہ نبیں۔(۲)

(۱) وقولَة فإن حرج ساعة بلا عُدرٍ فسد ) لَوْجُودِ السّاقِي، أطلقه فشملَ القليل والكبير، وهذَه عد الى حبيعة"، وأراد بالقدر ما يعببُ وَقُوعَهُ كَالسَوَاحِيعِ التي قَدْمَهَا وَإِلَّا لَوْ أُرِيدَ مُطلقَةُ لكن الخُرُوحُ دَابِ أَوْ مُكرِمًا غير مُعيدٍ لكُورِدِ عُدرًا شَرعِبُ وَلَيس كملك بل هو مُعيدَ كما صرُخُو به ) [البحر الرائق (٣٠٢/٢) كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، ط صعيد كراجي]

رَ أَمَّا مُفَسِدَاتُهُ فَمِهَا لَخُرُوجُ مَ لَمُسِجِدِ فَلا يَحَرُّجُ المُعتكفُ مِن مُعتكفه لِلا وبها(الألا مِشْدِر وإن خرجَ مِن غيرٍ عُدرٍ ماعةً فسد اعتكافة في قول ابي جيعة رجمة الله تعالى كذا في" الشُيرِمِيطِ" سواة كان الخُرُوجُ عاملًا أو نَاسِيًا هَكُلَهُ في " فتاوى قاضي عان" ) والفتاوى الهندية : ( ١ ٢/١١ ) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامة سفاته، طر رشيدية كونه).

رج والمتناوى المخالية على هامسش الهندية (٢٢٢١) كتاب الصوم الصل في الاعتكاف، طن فيلية كونته].

(٣) (وقوقه سيحانه ﴿ وَلا تُباشِرُوهُنَّ وأَنتُم عَاكِفُونَ فِي المساجِدِ بَنك حُدُودُ اللَّهِ فَلا تقرأوها كدلكَ يُنَيَّنُ اللَّهُ آيَاته بلناسِ لَعلَّهُم يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة ٣ ١٨٨] =



# جی معتلف، گرمی ہے بیخے کے لیے یاسر دیوں میں دھوپ بینے کے سے میرکی صدیح باہر چیا جائے تو اعتکاف قاسد ہوجائے گا۔(۱)

جرا معتلف كو كها تا منظ في كا انظام كرايرا جائي ، خواه كر ح و في لے اللہ الله على الله الله على الله

و إلى مهسدات الاعتكاف بمنها الجماع عمدا ولو بدول إلوال مواه كال بالليل أو النهاو النهاو أن النهاو الرائد و المحماع مسيانا فيانه يفسد الاعتكاف عند ثلاثة وقال الشافعية و اجامع ناميا للاهمكاف فول عنكاف لا يفسد أما دواعي الجماع من تقبيل بشهوة ومباشرة و بحوها فإلها لا لفسد الاعتكاف إلا بالإلوال باتفاق للائذ ) كتاب الفقه على المداهب الاربعة و ١٣/١ ٢٩ كتاب العقم على المداهب الاربعة و ١٣/١ ٢٩ كتاب العيام، كتاب القاهرة ]

ت راليحر الرائل (٢٠/١/١٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي)

الله (وبعلس بوطي في فرح) أمول أم لا (ولو) كان وطوّة عادِج المسجد (لَيَانَ أو بهارًا عامل و أو ماسيًا) في الأصلح لأنَّ حائدة مُدكّرة (و) مطل ( بإنوالي تقبلة أو تسس) أو تفاعيد ولو لَم يُنول لم يسطّس وإن حسرُم السكّلُ لحدم المحرج والا يسطّلُ بإنوالي بفكر أو مظم )[الدومع الرد (٢٠/٥٥) كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، ط صعيد كواجي)

( )(( رأمًا معبيداتُهُ ) فعنها المُحرَّرِخُ من المسجد قلا يعرَّجُ المُعتكفُ من مُعكَبه ليلا وجارًا إلا بِهُلَدٍ وإِن حَرِح من غيرٍ عُدرٍ ماعةُ فسد اعتكافَهُ في قول أبي حبيعة رحمهُ النَّهُ نعالَي كدا في "السُّجيطِ" سواءً كان المُعرُّوحُ عَامدًا أو ناسيًا هكذا في" فناوى قاضِي خان" )(الفناوى لهند ية

العجيبة سواء كان الخروج عاملة الراسية على الاعتكاف، والمفسداته، ط رشيدية كوئه ]

(۲۱۲/۱) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، والمفسداته، ط رشيدية كوئه ]

(لا يبحرُ لج السّعتكف من شعبكفه ليلا وبهارًا يلا بغلو وإن خرج بن غير غمو صاعة فسد اعتكاف في قول أبي حديثة رحمة اللّه تعالى ) [القتاوى التاتار خانية (۲/۲ ۳) كتاب الصوم، العبد كانه كراچي]

الصوم، القصل الثاني عشر في الاعتكاف، ط قديمي كتب خانه كراچي]

(۲/۱ ۱۰۲) كتاب الصوم، باب الاعتكاف ، ط معيد كراچي]



ہوجائے تو معتلف کوخود کھانا لینے کے لیے متحدے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔اگر جلاجائے گاتوا عتکاف فاسد ہوجائے گا۔(۱)

المرمعتاف کے لیے کوشش کے باہ جود کھ نالانے کا کوئی انتظام نہیں ہور کا تو خود ہی گھر سے باہوٹل سے یہ تندور سے لیے آنا درست ہے، لیکن ضرورت کے بغیر وہاں ند تھی رہاں ند تھی مراز کم ان تو کہہ سکتا ہے کہ فلال دفت کھانا لینے آیا کروں گا، تا کہ وکان دار خیال رکھے اور اس کوسب سے پہنے فارغ کرد ہے۔ اور سے کھانا لا تا آفاب غروب ہونے کے دفت ٹھیک ہے، غروب سے پہلے ہرگز نہ جائے، کیوں کہ آفی ب غروب ہونے کے دفت ٹھیک ہے، غروب سے پہلے ہرگز نہ جائے، کیوں کہ آفی ب غروب ہونے کے دفت ٹھیک ہے، غروب سے پہلے ہرگز نہ جائے، کیوں کہ آفی ب غروب ہونے کے دفت ٹھیک ہے، غروب سے پہلے ہرگز نہ جائے، کیوں کہ آفی ب غروب ہونے کے دفت ٹھیک ہے، خروب سے پہلے ہرگز نہ جائے، کیوں کہ آفی ب غروب ہونے کا اختیار ہے، بعد ہی نہیں ہوتی ، اس کے بعد سحری کے آفری دفت سے جان اگر مجد شکی کھانے گا جانت نہ ہوج ہیں گھانے کی اجازت نہ ہوگی۔ (۲)

#### فأنكره

الله المحتوان المحتو

[الدومع الرد ۲۲۸/۲ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۱۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲ ، ۲۲ الصوم ، ط معید کراچی ]
[حداثیة البطحطاوی علی المدرطی ص ۲۸۳ ، کتباب الصوم ، ۱۲ ، ۱۲ ، کتباب الاعتکاف ، ط : میرمحمد کتب خانه کراچی ]

ہے ہی ہڑا ظلم ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ جئے ۔ دوسرا مید کہ بہت سے نیک اعمال ایسے بیں کہ کرنے کے بغیر بھی ان کا ٹواب ل جاتا ہے۔

("عن ابن عباس أن رسول الله الله الله المعتكف : هو يعتكف المعتكف المدنوب ، ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها.") (ابن ماجه، مشكوة.). (١)

اور نفسانی خواہش ت سے الگ ہوکر کچے دنوں تک ہر وقت اللہ کی عبادت اوراس کے اور نفسانی خواہش ت سے الگ ہوکر کچے دنوں تک ہر وقت اللہ کی عبادت اوراس کے ذکر میں لگار ہتا ہے، تواس سے اللہ کا تعلق مضبوط ہوجا تاہے، اس سے دل میں اللہ کی میت اور دل و د ماغ میں سکون اور نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح جب وہ ایک مدت تک نفسول کا موں اور ہے کار با توں سے بچتا ہے، اور ہر وفت اللہ کی یا داس کے دل میں تازہ رہتی ہے، تواس سے بیستی متاہے کہ ایک بندے کو پوری زندگی میں ای طرح برک برک بوں سے بچتا ہے اور اللہ کی یا داس کے دل میں باتوں سے بیتا اور اللہ کی یا دکودل میں دور سے بیتا اور اللہ کی یا دکور کی شرکھنا جا ہے۔ (۲)

( ) إمسان يس مناحه عن ١٢٤ ( ) أبواب ماجاء في الصياح، ياب في ثواب الاعتكاف، ط قديمي
 كتب خاله كو أجرر إ.

" [مشكرة المعابيع ١٩٣١، كتاب العروبياب الإعتكاف الفصل الثالث، ط قليمي كراجي]
[مرقاة المغاليع ١٣٢، ٢١٠ مكتاب العروبياب الإعتكاف الفصل الثالث، ط حقائية بشاور]
[مرقاة المغاليع الإعبكاف الذي مقصودُه وروحُه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيتُه عليه والحمودُ به والانتقال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإنقطاع عن الإشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإلهال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولى عليه بدلها ويصير الهم كُله به والخطرات كله بدكره والتفكر في تحصيل مواضيه وما يُقرَّب منه فيصيرُ أنسه بالله بدلاً عن أنسه بالمنحق في عدده بذنك لانسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرحُ به سواه لهذا مقصود الاعتكاف إعراد المعاد في هذي خير العباد ١٨٤٠، فصل في هذي هذي صلّى اللهُ غليه وسلّة في الأعراث. "

#### جل مريد المسيس"عنوان كي تحت ويكهيل! (ص٢٢٣)

فدبي

رمغیان المارک کے شخری عشرہ کے مستون اعتکاف یا نذر کے اعتكاف كي فضاذ مديس تقى البكن قضاا دانهيس كرسكا تو فدبيرد يناوا جب بهوكا\_ مسنون اعتكاف يا منذ وراعتكاف كي قضا ذمه ميل تقي ، اورادانبين کیا،اورفد میدد ہے کی وصیت بھی نہیں کی تو وارثوں پر فعربید بیناوا جب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ولغ ورثا وخوشی ہےائی اجازت ہےا دا کر دیں گے تو میت پراحسان ہوگا۔ 🖈 ۔ اگر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فاسد ہوگی اور ضعف اور بڑھا ہے کی وجہ ہے تضا ادائبیں کرسکتا تو فدیددینا واجب ہوگا۔اورصرف ایک دن کافدید بناواجب ہوگا۔اورایک دن کافدیدا یک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ والهدف منه صفاء القدب بمراقبة الرب والإقبال والانقطاع إلى العبادة في أوقات القراغ متنجيرها لهنا ولنكمه تنعالي من شواغل الدبيا وأعمالها ومسلَّماً النفس إلى المولى يتقويض أمرها إلى عريز جنابه والاعتماد على كرمه والرقوف ببابه وملارمة عبادته في بيته مسحانه وتعالى والتقرب إليه لينقبرب مس رحمت والتحصن بحصمه عراوجل فلا يصل إليه عدوه بكيده وقهره تقوة سلطان الله والهبرة وعبريز تأييده ونصره فهو من أشرف الأعمال وأحبها إلى الله تعالى إذا كان عن إخلاص لله ميشحنانه والأنه متطر للصلاة وهو كالمصلي وهي حالة قرب أفياذا انضم إليه الصوم عبدمشترطيها ارداد السومن قرباً من الله بما يعيض على الصايِّمين من طهارة القلوب وضعاء التعوس.و أقضاه في العشر الأواخر من ومضان فيتعرض للبعة القدر التي هي حير من ألف شهر عوالفقة الإسلامي وأدلَّة.

الاعتكاف ومشروعيد والهدف منه. ألح ، ط الحقائية بشاور]

(وأمّا محاسلة فظاهرة في فيه تسليم المُعتكف كُنَّيَة إلى عبادة الله تعالى في طلب الرَّافي وسعيد النفس من شغل الدُيا لتي هي مابعة عمّا يستوجبُ العبد من القُربي واسبغراق المُعتكف أو قائدة في الشلاة امّا حقيقة أو حُكمًا إلان المقصد الأصلي من شرعيته انتظار الصلاة بالجماعات وتشبيلة المُعتكف نفسة بمن لا يعضون الله ما أموهم ويَعملُون ما يُؤ مرُون وبالدين يُسبّحُون اللهن والشهاد وقد ١١٢١٦ ، كتباب الصوح الباب السابع في والشهاد وقدم لا يستأشون )[الفتاوي الهددية ١٢١٢١ ، كتباب الصوح الباب السابع في الاعتكاف، وأمامحامنه على شهيدية كونته).

٢٠٠/٣ بالبنابُ الشَّالِث النَّصْيَامُ والاعتكاف،القَصلُ لنَّاني الاعتكاف، المبحث الأول:تعريف

جلے کی کے ذمہ نذر کا اعتکاف ادا کرنا تھا، کین ادانہ کر سکا، یہاں تک کہ مر گیا، اور فدیدو ہے کی وصیت کی ، تو جتنے دن کی نذر مانی تقی اے دن کا فدید دینا واجب ہوگا۔ (اور ہردن کا فدیدایک ایک صدقه فطرے برابر گندم یااس کی قیت فدیک نیت سے اداکردے۔)

🖈 🕏 کوئی بیمارتھااوراء تکاف کی نذر مانی تھی ،اور بیماری ہی میں فوت گیا، اور اعتکاف ادا ندکرسکا، تو فدید واجب تبیس ہوگاء اور اگر ایک دن بھی احیما ہوا اور اعتكاف ميں بيٹے كے قابل ہوا تو نذر كے ايام كا فدييا داكر نا واجب ہوگا۔ (١) 🖈 . ایک دن کے اعتاکا ف کا فعد پیقریباً دوکلوگندم یااس کی قیت ہے۔

(١) ((قال وإن كنان صريفتنا حين نذر الاعتكاف فتم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه) لأنه ليس للتسرينين ذمة صحيحة في وحوب أداء الصوم والاعتكاف بناء عليه ألا ترى أنه لا يلومه أداء صرم رمضان بشهوده الشهر فكذلك لا يلرمه الأداء بالنذر والقدية تبيني على وجوب الأداء وإن صبح يوما ثم مات أطعم هنه عن جميع الشهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحمهما اللَّه الجالي وقي قول منجمند وحنمه الله تعالى يطعم عنه يعدد ما صح من الأيام وأبو حنيفة وأبو يوسف قبالا لمسما صبح فقد صارت له دمة صحيحة في الترام الأداء فيجعل كالمجدد للندر في هذا الوقت والصحيح لو بلار اعتكاف شهر ثم مات بعد يوم أطعم عنه لجميع الشهر إن أوحى يجبر الوارث عليه من التلث وإن لم يوص لم يجبر الوارث عليه ولكنه إن أحب فعل فكدلك هذا ) [المهمدوط للمسرخسي ١٣٨/٣ ، كتماب النصوم بناب الاعتكاف،ط دار الكتب العلبياتيروت لبنان]

🗁 ﴿ وَلُو مَا أَوْ اعْتِكَ اللَّهِ فَهِ عَمَاتُ أَطْعَمَ لِكُنَّ يَوْمَ نَصَفَ صَاعِ مِن يُرُّ أَوْ صَاعًا مِن تُمَوِ أَوْ شعبير إن أوصى كذا في الشراجيَّة ويَجِبُ عليه أن يُوصِيُّ هكذا في" البدائع " وَإِن لَم يُوصِ وُأَجَازُتَ الْوَوَلَهُ جَازَ ذَلَكَ وَلَو مُلِو اللَّهِ عَيْكَافَ شَهْرٍ وهُو مَرِيطٌ قَلْمَ يَبَرا حتى مَاتَ لا شيء عملينه وَإِن صَبِحُ يُنومُنا لُمَّ مِناتَ أَطِعِم عنه عن جَويع الشَّهِرِ كِنا في" السَّراجِيَّةِ " ع القتاوي الهندية : ٢/١١، كيناب النصوم، اليناب السنابع في الاعتكاف، ومما يتصل بذلك هساتل، ط- رشيدية كوثنه]

27 [الفناوي المراجية ص ٢١٠ كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي].



#### فديه كي مقدار

ایک دن کے اعتکاف کا فدریقر بہاد وکلوگندم (۱) یاس کی قیمت ہے۔(۲) فرشتے ساتھی ہیں

الله عفرت الوجريره رضى الله عند فرمات بيل كه في ياك اف اف فرمايا: يكه لوگ مايا: يكه الله عند مايا: يكه الوگ مساجد كے ليے كيل اور يخ بن جاتے ہيں ، اليے لوگوں كے ساتھى فرشتے ہوتے ہيں ، اگر بيلوگ كاش كرتے ہيں ، اور بيس ، اگر بيلوگ كرتے ہيں ، اور اگر بيد بيار ہوجا كيں تو ان كى عميا دت كرتے ہيں ، اگر ان كوكوئى ضرورت چيش آجائے تو الكر بيد بيار ہوجا كيں تو ان كى عميا دت كرتے ہيں ، اگر ان كوكوئى ضرورت چيش آجائے تو بين ، اگر ان كوكوئى ضرورت چيش آجائے تو بين ، اگر ان كوكوئى ضرورت چيش آجائے تو بين ، اگر بيد بيار ہوجا كيں عميا دت كرتے ہيں ، اگر ان كوكوئى ضرورت چيش آجائے تو بين ، اگر بيد بيار ہوجا كيں مددكرتے ہيں ۔

(١) ولو بدر اعتكاف شهر قبات أطعم لكن يوم نصف صاع من بُرُّ أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ إن أوصلي كنده في" السُراجيَّة " )(القداوى لهندية ١٣٠١ ١ ، كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، ومعا يتصل بدلك مسال، هذ وشيدية كولته)

🗁 والقناوي السراجية ص المركتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي]

((والله تُكُلُّ صلاةٍ ولَو ولوُ ) كما مرَّ في قضاء الفوائية (كصوح يوم) على الملحب، وكما القبطرة والاعتكاف الواجبُ يُطعمُ عنهُ لِكُلُّ يوم كالفطرة "والولوالحيَّة"

والحامِلُ أنَّ مَا كَن عِبَادَةُ بِنَادِيَّةٌ قَبَانُ الرَّمِنَ يُنظَّمَمُ عِنهُ بعد موته عَن كُلُّ واجبٍ كَالبطر قَي والعوارض الميحة بعدم الميطر قي والعوارض الميحة بعدم الصوم، ط معيد كراجي).

(٣) (والسما تنجب صدقة البطر من أربقة أشياء من الحنطة والشعير والنمر و الربب كذا في خرامة الشعير والسمر و مربق الطحاوى وهي بصف صاغ من براً أو صاغ من شعير أو تمر و دقيق الحنطة والشعير وسويقهما مثلهما و لخبر لا يجوز إلا ياعتبار القيمة وهو الأصغ وأمّا الربيب فقد ذكر في المحامع الشغير نصف صاغ عند أبي خبيفة رحمة الله تعالى لأمّة يُؤكل بجميع أجرائه وروى عن المن حسيمة رحمة الله تعالى صاغ وهو قولهما لمّ قبل يجوز أدولة باعتبار العيم والاحوط أن يسراعمي فيمه القيمة المقالي المامة عندان على محبيد السرخيسي والمعدود الا المامة عندان المنام في صدفة الفطرة عن رحيدة الشرخيسي والمعدود المامة المنام في صدفة الفطرة عندا وشيدية كوناه

الجوهرة النيّرة ١٢٢١، كتاب الركوة بهاب صدقة لقطر، ط قديمي كتب خاته كواجية.



("غَن أَبِى هُوَيرَةَ رَصِي الله تعالى عنه عَن النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ إِنَّ لِلسَمَسَسَاجِدِ أُوتَنادًا المُلَاثُكَةُ جُلَسَاوُهُم إِن غَابُوا يَسْتَسَقِّدُونَهُ مَ وَإِن مَسْوِضُوا عَسَادُوهُم وَإِن كَسَارُوا فِسَى حَسَاجَةٍ أَعَالُوهُم ".)[المفتح الرباني ٢٢٣٢]. (1)

جئے ۔ وضاحت کیل اور پہنے بن جانے کا مطلب بیہ ہے کہ ہر دفت مسجد میں رہے ہیں ، ظاہر ہے بید مقام معتکف ہی کوحاصل ہے۔

اللہ مساجد فرشتوں کے اور جمع ہونی کی جگہ ہیں ، یہاں کثرت ہے ان کا قیام اور آید وردنت ہوتی رہتی ہے ، الی صورت بیل مسجد بیل اعتکاف کرنے والے حضرات فرشتوں کے ساتھ بیٹے والے اور دوست ہیں ، محبت کا تقاضہ ہے کہ آ دمی ایخ دوست سے محبت اور اُٹس حاصل کرے ، اور اس کے موجود ند ہونے پر اُسے تواش کرے ، اور اس کے موجود ند ہونے پر اُسے تائی کرنے والوں سے مانوس ہوجاتے پر اُسے تائی کرنے والوں سے مانوس ہوجاتے پر اُسے تائی کرنے والوں سے مانوس ہوجاتے ہیں ۔

( حَلَثُنَا قُورِدُ قَالَ حَلَثَنَى ابنَ لَهِيعة عن درَّاجٍ عَنِ ابنِ خَجِيرة عَن أبن هُويرة عن النبئ صلى اللهُ
عليه وُسلَم قال إنَّ للمُساجِدِ أُوتادًا العلائكةُ جُلَساؤُهُم إن غابُوا يعتقِدُونهُم وإن مَوضُوا عَادُوهُم
ثال كَسَدُوا فَسَى حَسَاجِةٍ أَعَسَالُوهُم " )[" مستسل الإمسام أحسمت بين حنيل ": ٥ ١ ٢٣٨٨ ارقم
العديث " ٢٣ ) إستند أبي هويرة وضى الله عنه، طا مؤسسة الوسالة).

المساجد أو تادا والملائكة جلسة هم فهن غابرا التقدوهم وإن مرضوا عادوهم وإن للمساجد أو تادا والملائكة جلسة هم فهن غابرا التقدوهم وإن مرضوا عادوهم وإن للمساجد على ثلاث خصال أخ مستفاد و كثمة محكمة أو كالوافي حاجة أعالوهم جليس المسجد على ثلاث خصال أخ مستفاد و كثمة محكمة أو رحمة منتظرة ابن النجار عن أبني هويرة ) [المحديث ١٥٠٥] ) [كنر العمال في منى الأقوال الأقوال الأقوال المنامس والأفعال ١٠٠٨مر قم المحديث ١٥٠٥ و ١٠٠٠م، كتاب الصلاة و من قسم الأقوال الباب المخامس أبني صلاة الجمعة و ما يتعلق بها ، الفصل الأول في الترغيب فيها ، ط علوسة الرسالة بيروت ] مدام المناسب الإسمسان للمنه قبي المناسب المنسي النبي المساجد ، [رقم النوريع بالرياض]



افصيل

اگر مسجد بینانے والے نے دفصیل "مسجد بین داخل ہونے کی نمیت کی ہے تو وہ مسجد بین داخل ہونے کی نمیت کی ہے تو وہ مسجد بین داخل ہوگی ، وہاں پر معتلف کے جانے سے اعتکاف فاسر نہیں ہوگا ، اوراگر مسجد بین داخل ہونے کی نمیت نہیں کی تو وہ مسجد میں داخل ہونے کی نمیت نہیں کی تو وہ مسجد میں داخل ہونے کی نمیت نہیں کی تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہوگا۔ (۲)

فوري حاجت

" حاجت منرور ہے" کے عنوان کے تحت دیکھیں! (می ۲۱۳)

<sup>(</sup>۱) آفادی دار انطوم دیج بند ۲۰ ۱۳ ۱۳ ما آباب الصوم در در ال باب مسائل احتکاف و سوال ۱۸۸ معتلف کے لئے میم کالعب میں میں داخل ہے یا کہیں؟ ) معد دار الله شاعت کردیمی ]۔

المرادالقتال برام المرادات المردات المردات المردات المردات المردات المرادات المردات المردات المردات المردات المردات الم

#### و

قادياني

" اعتکاف میں ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، قادیانی مسمان نہیں ہے، اس لیےان کا عتکاف درست نہیں۔(۱)

#### 8 34 8

معتلف کسی طبعی یا شرق ضرورت کے لیے مسجد سے باہر چلاجائے ، پھرجاتے ہوئے یہ آتے ہوئے کوئی عبادت اداکر ہے تو یہ جائز ہے ، مثلاً : راستہ میں کوئی بیار لل گیا، اس کی بیار پری کرلی ، یا جنازہ کی نماز تیارتھی اس میں شامل ہوگیا تو کوئی حرج نہیں ، کیوں کہ یہ سب کام عبادت ہیں ، لیکن خاص ان کاموں ہی کے لیے مثلاً عیادت ، جنازہ کی نماز ، ان بی کاموں کی نبیت ہے مسجد سے باہر آ جانا جا ترنہیں ہے ، اچھی طرح سمجھ لینا چاہے ۔ ان ای کاموں کے لیے ہا، ان دونوں میں بردا فرق ہے ، اچھی طرح سمجھ لینا چاہے ۔ ان ای کاموں کے لیے مسمجد سے باہر آ نا تو جا ترنہیں ہے ، اچھی طرح سمجھ لینا چاہے ۔ ان ای کاموں کے لیے مسمجد سے باہر آ نا تو جا ترنہیں ہے ، لیکن شرق یا طبعی حاجت کے لیے باہر آ نے پھر انسان کو کرنا درست ہے ۔ (۱)

(١) (وأصاطبوطه ومنها الاسلام، الأن الكناف ليس من أهل العبادة و والهنادية الدا ١٠١ كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف ط وشيادية كولته]

٢ [بدائع المسالع: ١٠٨٠ ] ، كتاب الصوم، كتاب

🗇 الاعتكاف، فصل وأماشرالط صحنه، ط سعيدكو اچي]

[يحرالرائل ١٩٩٢، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراچي]

(٢)(( قُولُكُ ۗ الْأَنَهُ مِحَلُّ لَهُ ) أَى مسجدُ الجُمُعةِ محلُّ لِلاعتكَّافِ وَفِيهِ إِنْ وَ أَلَى الْفُرقِ بِسِ هَذَا وَيُسِ مَا لَوْ حَرِجَ لِيُولِ أَوْ عَايُطٍ وَدَخُلُ مَوِلَهُ وَمَكُتْ فِيهِ حَيثُ يَعْسُلُ كَمَا مَرُّ وَفِي البَدَائِعِ وَمَا رُوكِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمٍ مِن الرَّحْصِهِ فِي عِيادةِ المريضِ وصلاةِ الجازةِ فقد قال أَبُو يُوسُق



## قبر يراعتكاف كرنا

قبرول پر ، یا کسی بزرگ کے مزار پر اعتکاف کرنا ، اور اس نیت ہے ایک رو دن یا ہفتہ بھر قیام کرنا حرام ہے۔ (۱)

### قبرستان کی مسجد

قبرستان یا کسی مزار کے قریب جوغیر آباد مجدیں ہوتی ہیں، جس میں نماز کے وقت کوئی آجائے تو نماز اور جماعت ہوجاتی ہے، درنہ نبیس ، اس مبجد میں بھی اعتکاف کرنادرست نبیس ہے۔ (۲)

= دلک محدول على اعتراف السعوع ويجود حمل الرحصة على ما لو خرح لوجه ما ح كحاجة الإسمان أو الجمعة وهاد مريف أو صلى عنى جناوة من غير أن يحرج لدلك قصلا ودلك جائز اهدويمه غلم الديعد لأفروح لوجه مباح إلما يطر المكث لو في غير مسجد لغير عيادة (ونالمحال ١٨٣ ٣٠٣، كتاب الصوح، باب الاعتكاف، ط صعيد كراجي)

(وأشار إلى أنه لو خرج لحاجة الإلسان أم ذهب لعيدة لمريض أو لصلاة المعارة من غير أن يُكون لدلك قصلة والمعارة من غير أن يُكون لدلك قصلة لوئة جائز بحلاف من إذا خوج لحاجة الإنسان ومكث بعد فرعة أنه ينغص اعتكاف عند أبنى حبيفة قل أو كثر وعدل هم لا ينتقض ما لم يكن أكثر من نصف يوم كذا في المدائع )[البحر الرائق ٢٠٢٣، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيد كراجي]

ومحقوراته... الخ. ط: معيد كراجي...

( ) (" فيراه ك يها حكاف كرنا" مؤن ك تحت فزي كيس ا).

(\*) (وأطلق في المستحد فأفاد أنَّ لاعتكاف يصعُ في كل مسجدٍ وصحُحة في غاية اليان ليطان قوله تعالى ﴿ وأنتُم عَاكَفُون في لمساجل ﴾ [البقرة ٢ ١٨٥] وصحُح قاصينان في فياواه" أنَّهُ يصحُع في كل مسجدٍ له أدن وإقامة واختار في الهداية "أنهُ لا يصحُ إلّا في مسجد المجماعة وعن أبي يُوسَف تخصيصُهُ بالواجب أنَّ في النُّفل فيجُوزُ في غير مسجد الجماعة ذكره في "النُهاية "؛ وصحُح في" فَتح القدير "عن بعضِ المشايخ ما زُوى عن أبي حبيفة أنَّ كُلُ مسجد في "النَّهاية "؛ وصحُح في" فَتح القدير "عن بعضِ المشايخ ما زُوى عن أبي حبيفة أنَّ كُلُ مسجد له إمامٌ ومُودُدُنَ معلومٌ ويُصلّى فيه النحمس بالجماعة يُصِحُ الإعتكاف فيه، وفي "الكافي" أزاد به أبو حبيمة غير الجامع فإن الجامع أن الجامع وإن لم يُصلُوا فيه الطّواتِ كُنْها ويُوافّهُ أن الجامع وإن لم يُصلُوا فيه المناوي" عن "المعاعة "

## قبرول كامحاورت

قبروں کی مجاورت ورست نہیں ، علامہ ابوبکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکانی کے مفہوم میں ''مجاورت'' کو بھی شامل کیا ہے۔ علامہ قرطبی نے ''الجامع اکام احران' میں ﴿ الْعَاکِفُونَ ﴾ کامفی ''المعجاورون'' نقل کیا ہے۔ لہٰذا اعتکانی کے ساتھ ''مجاورت'' بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجد میں خاص ہوگی ، بعض اور جومزاروں پراعتکاف کی طرح قیام کرتے ہیں وہ نا جائز ہے۔ (۱)

دوهد كُلَّهُ بيان الصَّحَة (البحر الرائق (٢٠ - ٣٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي] (بدائع العسبائع (١٢/٢) ١٣،١١١) كتباب للعبوم، كتباب الاعتكاف، فصل وأشاركن الاعتكاف، ومحظوراته... الخ. ط: صعيد كراجي)،

🖰 ﴿ وَالْاعْسَكَافُ لَا يَنْصِبُحُ الَّهُ فِي مُسْجِد جَمَاعَةٍ لَقُولَ خُلْيَعَةً رضي اللَّهُ عَنه " لا اعتكافَ إلَّا في مسجد جماعة " وعن أبي حيمة أنَّة لا يجُوزُ إلَّا في مسجدٍ يُصلِّي عيه الصَّلواتُ الحمشُ لأنَّة عبادةً البطار العُمالاة فيختصُ بمكان يُصلِّي فيه قيل أراد به غير الجامع وأمَّا في الجامع فيجُورُ وإن لم يُصلّ المه المُمَالُ وَعُن أَبِي يُوسُفُ أَنَّ (الاعتِكاف الراجب لا يجُوزُ في غير مسجد الجماعة والنَّعل يجُوزُ وروى المحمدين عن أبني حميه عَدَّ أَنَّ كُلُّ مسجدٍ له إمامٌ ومُؤذَّنَ معلُّومٌ ويُصلِّي فيه الصُّوات المعملي بالجماعة فبانه يُعتلكفُ فيه لما رُوي عل حُديقة ألَّةُ قال سبعت رسُول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم يقون " كُلُّ مسجدٍ له مُؤدَّنُ وإمامُ فإلا هنكاتُ فيه يَصِحُ" ذِكرُهُ في" الفاية " ) [تبيين الحقايق شوح كتر الدقائل للريلعي (٣٢٥/٣) كتاب الصوم، باب الاعتكاف،ط دار الكتب العلمية بيروت] ء ") ((وأما ﴿ لَلْتَطَالُمُهِسَ ﴾ فقيد المتلف في مواد الآية منه قروى جويبر عن الضحاك قال ﴿ للطائفين﴾ من جاء من الحمواج و ﴿ العاكفين﴾ أهل مكة وهم القائمون، وووى عبدالملك عن عطاء قال﴿ العاكفون﴾ من التايد من أهل الأمصار و"المجاورين"، وروى أبو يكر الهدلي قال [(1 كنان طبائيفا فهو من الطائفين وإذا كان جائسا فهو من العاكفين وإذا كان مصفيا فهو من الركع والوله ﴿ والماكفين ﴾ من يعتكف فيه وهذا يحتمل وجهين أحدهما الإعتكاف المدكور في قرله ﴿ وَأَنْهُمُ عَاكِمُونَ فِي المِسَاجِدِ﴾ فافض البيت في هذا الموضع الأخر المقيمون بممكة البلاندون به إذا كان الإعتكاف هو البيث وقيل في العاكفين." المجاورون" وليسل. " أهسل مكة" و دلك كله يرجع إلى معنى اللبث والإقامة في الموضع ﴿ " !حكام القرآن الجعماص" : ١ / ٢٠٩٢-١٩ صورة البقرة . الآية ٢٥ ؛ ،ط: دار إحياء التراث العربي بيروت]. =



أقبض

## ہاتھ روم میں قبض کی وجہ ہے دیر تک بیٹھنا ، یا بھیڑ کی وجہ سے یا خانہ کے لیے کھڑ ار ہنا اور انتظار کرنا مفسر نہیں ہے ، اس سے اعتکاف فاسر نہیں ہوتا۔(۱)

## قرآن شریف سنانے کے لیے جانا

اگرمسنون اعتکاف کی نیت کرتے وقت بیانیت کرے کہ میں تراویج میں

= (3) (قولمه ﴿ والعماكميس ﴾ المقيمين من بلدى وغريب عن عطاء وكدنك قون ﴿ بلطّائِفين ﴾ والعكوف في اللغة اللزم والإقبال على الشيء كما قال الشاعر عكف النبيط يعبون الفترجا وقال مجاهد الماكفون المجاورون ابن عباس المصلون وقيل البدلسون بغير طواف والمعنى منقبارب ﴾ "البحامع لأحكام القرآن للقرطبي " ١٣٠٢) ، سورة البقرة الأية ١٢٥٦، ط دار عالم الكتب الرياض المملكة العربية السعودية ]

( والأثنة عبادة قلما فيه من إظهار الغُبُوديَّة للهِ تعالى بشلارمة الأماكل المستوية إيه )[بدالع
 القسالع ١٠٨/٢ مكتاب العبوم كتاب الاعتكاف،ط سعيد كراجي)

حارف ولا تباشروها وأشم ها كفون في المساجد ) أي معتكمون فيها والاعتكاف في العد الاحتباس واللروم مطلقاً وفي تقييد الاعتكاف بالمساجد دليل على أنه لا يصح إلا في المسجد إذ لو جار شرعاً في غيره لجار في البيت وهو باطل بالإجماع وينعتص بالمسجد المجامع عند الرهرى وروى عن الإمام أبي حنيفة وحبى الله تعالى عنه أنه منعتص بمسجد له إمام ومؤذن والب )." تعسير ووح المعاني " ٢٨/٢، ط دار احياء التراث العربي بيروت).

(١) ((قولُهُ ولا ينحرُ عنه إلا لمعاحة شرعية كالجَمْعة أو طبيعية كالبول والغالط) أى لا ينفرُ عُ السُعت بحف اعتبكا اعتبكا من مسجده إلا تعرُ ورةٍ مُطنقة لِتحديث عالشة كان عليه السُلامُ لا ينحرُ عُ مُطنقة لِتحديث عالشة كان عليه السُلامُ لا ينحرُ عُ من مُعتكه للا لِتحاجة الإنسان ولأنهُ معلُومٌ وَقُوعُها ولا يُدّ من الحرُوح في يعتبها ليجيرُ المنحرُ عن العُروع في يعتبها ليجيرُ المنحرُ عن العُروع في يعتبها ليجيرُ المنحرُ عن المُلهودِ لأنُ ما ثبت بالصَّرُ ورة يتقلرُ بقدرٍ الإاليحر المنحور الله عنه عند فراعه من الطُهودِ لأنُ ما ثبت بالصَّرُ ورة يتقلرُ بقدرٍ الإاليحر الرائق. ١/١ ما المناكات الاعتكاف، طل سعيد كراجي إ

المهيدوط للبسر خيسى. ١٣٠/٣ ، كتباب النصوم، بناب الاعتكاف، ط دار الكتب العنمياتييروت لينان].

( فتح القنير ٢٠٠٠/ كتاب الصوم، باب الاعتكاف ، ط رشيدية كرئته ]

رُر آن شریف سانے جایا کرول گا، تو رہ جائز نہیں ہے، البتہ نذر کے اعتکاف میں درست ہے۔(۱)

## قرآ<u>ن مجيد مي</u> اعتكاف كاذكر

وَوَلَاتُبَاشِرُو هَلَ مُن وَالنَّمَ عَلَقُون في الْمساجِدِ بِلُكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقُرَبُو هَا كَذَٰلِكَ بُبَيْنُ اللهُ الله فللساس لعلَّهُم يَتَقُون في والبغرة ٢ ١٨٧ (٢) (٢) (١) (المورد شرط وقت السُّدر و الالترام أن يحرَّح إلى عبادة المويض وصلاة الحدوة وخُفُود مجلس العلم يخورُ له دلك كما في التُساوحانية باقلا عن الخُمُة والفعوى الهندية مجلس العلم يخورُ له دلك كما في التُساوحانية باقلاع الخَمُة والفعوى الهندية محالية بالمان وأمامه مدانه، في وشيدية كولته عن الاعتكال، وأمامه مدانه، في وشيدية كولته عني الاعتكال، وأمامه مدانه، في وشيدية كولته عن الاعتكال، وأمامه مدانه، في وشيدية كولته عن الاعتكال، وأمامه مدانه، في وشيدية كولته عن الاعتكال وأمامه مدانه، في وشيدية كولته عن الاعتكال وأمامه مدانه والمؤلّد وشيدية كولته عن الاعتكال وأمامه مدانه والمؤلّد وشيدية كولته والمؤلّد والمؤلّدة والمؤلّد والمؤلّدة والمؤلّد وا

(ومو شرط وقت النّمو و الالدرام أن يتعرّ ع إلى عبادة المويض وصلاة الجارة وخُطُورِ
 مجلس العلم يجوزُ له ذلك ) [التادرخانية ٢٠٢٠ ، كتاب الصوم الفصل الثاني عشرفي
 الاعتكاف،ط قديمي كتب خانه كراچي ]

(قوله و غنسال من جنابة باحثلام) وفي التنازحانية عن الحجة لو شرط وقت التلو أن بخرج نعيادة لمريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس علم جار دلك فليحفظ اعد در)[حاشية الطحطاوي عبلي المراقي عن ١٣٨٣، كتاب الصوم باب الإعتكاف اط امير محمد كتب خانه كراجي ص ١٥٤٥ كتاب الصوم باب الاعتكاف اط امير محمد كتب خانه كراجي ص ١٥٤٥ كتاب الصوم بهاب الاعتكاف اط مكتبه انصارية هوات افغانستان]

(۱) [ترجد" ورجب بم في بناي في كوكوكون كي مع بوف كي بكداوراس ،اور بنالومق مايراتيم كوفمار يوسف كي المداوراس ،اور بنالومق مايراتيم كوفمار يوسف كي مكر الواف كرف والول ،ورقي م كرف والول المراق المراق

(")[ترجم "اوري يول من من ما ب تركوداس حال عن كرم الاكاف ك او عاد موسجدون على مدالت كى مد الموال بين لهذا ان كرياس من يحكوداى طرح القدت في جان قراعا بهادكون مك لنظ الي آيات ما كراوك يربيز كار المما -]. ["تغيير الوارابين" الإسلام ( ليقرة ٢ عـ١٥) على مكتب العاميان والقراد كرايي).



(ē) (328)

## قرض خواہ نے روک لیا

" قاسد كرنے والى چيزين "عنوان كے تحت [السار تمبر: ٢] يس ديكھيں! (ص٠٠١)

اقضا

الله مسنون اعتکاف میں جس روز کا اعتکاف قاسد ہوتا ہے ای روز کی تھنا واجب ہوتی ہے، پھرا گررمضان کے پچھون باقی ہوں ،اوروہ ان میں اس کی قضا کی نیت کر کے اعتکاف کر ہے گا تو بھی درست ہے ، یا عیدالفظر کے بعد شوال کے چیفنل روزوں کے ساتھ ایک رات ایک دن کا اعتکاف کر لے تو بھی قضا ادا ہوجائے گی۔ورٹہ جب موقع ہوایک نفل روزہ رکھ کراس ایک دن ایک دات کے دائے کی اعتکاف کی قضا اوا ہوجائے گی۔ورٹہ جب موقع ہوایک نفل روزہ رکھ کراس ایک دن ایک دات سے اعتکاف کی قضا کرے۔(۱)

( ) (( قولُهُ. وحرَّم إلىن) لأنَّهُ إسطالُ للعبادة وهُو حرَّمُ لَقَوْلِدَ لِمَا لَى ﴿ وَلا تُبَعِلُوا أَعِمَالُكُمِ ﴾ بِنَائِعُ ۚ وَقُولُهُ أَمَّا لِنُعِلُ} أَى الشَّاصُ لِمِنْبُهُ الشُؤْكِدة ح

قَلْت قَلْمَنا مَا يُهِيدُ الشواط الشّوع فيها بناء على آنها مُقلّرة بالعشر الأحير ومُعادُ النّقدير أيفُ السّرن المُلمَّرُوع بِمَالِشُوع عَلَمُ لَلْ وَمُقتصى النّظِر لو شرع في السنون أعبى العُماع قال ومُقتصى النّظر لو شرع في السّون أعبى العشر المحالمة تناويا أوبع بيّنه لا على قولهما احد أى يلرمُهُ قضاهُ العشر كنه لو ألسد بعضه كه بعرمه في نقل ألمَّالة تناويا أوبع لا على قولهما احد أى يلرمُهُ قضاء العشر كنه لو ألسد بعضه كه بعرمه فضاه أدبع لو شرع في نقل ثم أفسد الشّعع الآول عند أبي يُوسَف لكن صبحح في المخلاصة أنه لا يقطفه المنافق في المُواتِد كالربع ألل يقطفه والمُحتمية وحُو احتياز الفصلي وصححة في النصاب وتقلّم تمامُهُ في المُواتِد كالربع أبل الظّهر والجَمْعة وحتى كُلُّ أيظهر من بحث اب الهُماع لُوومُ الاعتكاف المسنون بالشّروع وإنَّ لَرُوم قطاء خلافة وعنى كُلُّ أيظهر من بحث اب الهُماع لُوومُ الاعتكاف المسنون بالشّروع وإنَّ لَرُوم قطاء لاستقلال كُلُ يوم ينصه وإنّما قُلنا أى باقيه بناء عنى أنَّ المُروع عمره كالنّب وهو تو يتعين والحاصلُ الله المرجعة يقتصى لمُووم عن من من المُنافق المنافق المربعا عنه وإن كل يوم عن عاملًا على لَووم صومه بجلاف البقي المن كُلُ يَامُ يعسر لَهُ شفع من المُسافلة السربياعية وإن كان المستون هو اعتكاف العشر بتمامه الموجه يقتصى من المُسافلة السربياعية وإن كان المستون هو اعتكاف العشر بتمامه يحسر لَة شفع من المُسافلة السربياعية وإن كان المستون هو اعتكاف العشر بتمامة يتمام المُستون هو اعتكاف، طاسعيد كراجي! "

ق (329

تضالازم ندہو<u>نے کی</u> ایک صورت

﴿ ﴿ الركوني شخص رمضان المبارك كے آخرى دس دن كے مسنون المائكاف ميں بيٹھ جاتا ہے، پھر دو تين دن گرر نے كے بعد

العقه الإسلامة وأدنته (۱۳۳۶۳) ، الباب الثالث الصيام والاعتكاف ، الفصل الثاني الإعتكاف ، المصل الثاني الإعتكاف ، المبحث الرابع مايلرم المعتكف ومايحور له ، ط حقاليه

(۱) رقولة وليستان بندر يومين إيمني لرمة اعتكاف ليلتي مع يوسهما إذا مدر اعتكاف يومين لأن المثنى كالجمع ، فحاصنة أنذ إذا أن يأتي بلعظ المُعرد أو المُشنى أو المجتوع و كُلُّ صفحا بقا أن يتوى المحقيقة أو المحار أو ينويهما أو سم تكى مه بنّة فهى أربعة وعشرون وقد تقدم حُكم المجتوع والمُشنى باقسامهما بقى حُكمُ المُعرد إن قال بله على أن أعتكم يوم لومه فقط سواة بوءة فقط أو لم تكّن له بنّة ولا يدخن لَينة ويدخل سمحد قبل الفجر ويحرّخ بعد الفروب فإن بوى اللّيمة معد لرماة وثو بدر اعتكاف ليلة لم يسخ سواة كان بواها له على المورد إن المؤهرية المورد المناوع المائم وثو بدر اعتكاف ليلة لم يسخ المراة وثو بدر اعتكاف ليلة لم يسخ المراة المراة والمناوع المائم وثو بالمؤهرية المراة المراة المراة والمناوع المراة ا

22 [بندائع المستانع ١٠/٠ | مكتاب الموم، كتاب الاعتكاف المصل وأماشر الط صحته م معيد كراجي]

ر مى، 22 [تبيس المحقمان شرح كنير المدقمان ثاريلعى ٢٣٣,٢٣٢/٢ .كتاب الصوم، بدب لاعتكاف،ط: دار الكتب العلمية بيروث]

27 [الدرمع الرد ١/١٥١/٢٥١] الصوم، باب الاعتكاف، ط، سعيد كراجي]

سمی شدید مجبوری کی بنا پر وہ بیزیت کرنا ہے کہ آج کے ان کا اعظماف چرا کرکے مغرب کے بعد گھر چلہ ہو ان گا ، جنی الکے ول کے اعتمان کا ان کا اس کا استخاف کا ان کا استخاف ول کے اعتمان کا استخاف کا انتہا ہے کہ کلے ون مجھ کو اعتمان نبیس کرنا ہے ، تو اس کا مسنون اعتمان نبیس کرنا ہے ، تو اس کا مسنون اعتمان نبیس کے اس نبیس کے اس نبیس کے اس نبیس کے اس کے اس نبیس کے اس کے اس نبیس کا اس کے اس کا استخاف شروع کر کے تو از انہیں بلکہ تم کر لیا۔ (۱)

جڑے ۔ اگر فتم کرنے کی نبیت نہیں گی ، بلکہ سورج غروب ہونے کے بعدا کلے روز کا عظاف شروع ہوجائے کے بعدائی رات یاون کے درمیوں میں جلاج ہے گا ق اس دن کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا ،اوراس ایک دن کی قضا کر نالا زم ہوگا۔ (۲)

و ١١٠٠ و قال شرع في نعده تُمَّ فعده لا يسرمه فصاؤه ، لانه لا يشترطُ نه الصَّومُ و على الظَّاعر وعلى المعجب وما في بعص المُعتبر بن أنَّهُ يترَّمُ بِالشُّرُوعَ مُعَرِّعٌ عِني الصَّعِيفِ قالةُ المُعسَّفُ وغيرُه، و حرَّم عليه ) أي على السُّحكي (عتكُافا و حبَّ أمَّا العلُّ فنة الحروعُ لأبة بنة لا ميطن كما مرُّ ولهي" الشنامية " ﴿ وَقُولُنَّةُ عُنْمُ قَنْظُمَهُ ﴾ لأولى تُمُّ تركه وبكن سنَّاةً قطعًا نظرًا الي روايه بحسي يتعليم بيوم وقولُه الأنَّه لا يُشتوطُ لَهُ الطُّومُ ؛ الأولى التَّعليل بالدَّغيرُ معدَّر بِمُدَّة لما عليته ممًّا مرُ أَنَّ لاختلاف في اشتراط الصُّوم له وعدمه مبنيٌّ عني لاحتلاف في بقديره بيوم وعدمه وكلامه يعيد المعكس تأثل ر قرلُهُ أَمَّا لَمُنَّ إِلَى لَشَّامِنُ بَلَتُ لِمُؤْكِّدَةٍ حَ قُلْتَ فَقُتْ مِا يَعِيدُ اشتمراط الشوم فيها مده على لها مُقدَّرة بالعشم الأحير ومُفاذَ التُعدير ايت اللُّزومُ بالنُّبروع نأش تُمُّ رأيب المحقُّق ابن الهمام قال - ومفتضى النَّظر لو شرع في المسأون أعني المشر الأواخر بيَّيَّةِ تَمُ افسده ان يجب فصارُ فُلحريجًا على قول أبي يُوسُف في الشُّرُوع في نقل الصَّلاة تعارُبا أربعًا لا عبلي لونهما ﴿ هَمْ أَي يِلُومَهُ قَصَاءً لِعَشُو كُلُّهُ لُو افسد بعصةً كما بِلُومَةً قصاءً أُربِعِ لُو شوع في نقلٍ ثبغ أفسند الشُّعِج الآوَّل عبد أبي يوسُعي لكن صحَّج في الخَلامية أنَّه لا يقصى أليَّار كعنين كقولِهما معلم الحبار في شرح العليد قصاء الأوبع الفاقا في الرَّالية كالأربع قبل الطُّهر والجُمُّعه وهُو العِمَالُ المفصلتي وصبحبعه في النصاب وتعلم تسامَّة في المرَّو في وظاهرُ الرُّواية حلاقة وعلى كُلُّ فيظهرُ من يسحث ابن الهمام أروم الاعتكاف المسور بالشُّرُوع وانَّ أروم قضاء حميمه أو باقيه مُحرَّج على قلول ابسي يُوسُف اما على قول عيره فيعضى اليوم الكدى أهسده لاستقلال كُلُّ يوم ينفسه وإنَّما قُلنا أى يناقينه بساء على أنَّ الشُّرُوع ملومٌ كالنَّدرِ وهو لو بدر العشر يلومَّة كُلَّة مُتتابعاً ولو أقسد بعظة قضى باقِيه على ما مرَّ في بدر صوم شهرٍ مُعيِّن ﴿ السَّاصِلُّ أَنَّ الوجه يقتصِي لُزُّومٍ كُلِّ يوم شرع =

## انفائماز بروصة كے ليے وضوكرنا

" اگرمنتکف کو قضانماز پڑھنی ہے اور وضوئیس ہے، تو وضو کرنے کے لیے مجد ے باہر جاسکتا ہے۔(۱)

## الفائے ماجت کے لیے گیا توعسل کرسکتا ہے یانہیں؟

اگر معتلف کسی شرقی یا طبعی ضرورت سے باہر نکلے مثلاً، بیشاب، پاخانہ کے سے نکلے مثلاً، بیشاب، پاخانہ کے بے نکلے توامنخ کرنے کے لیے خسل بے نکلے توامنخ کرنے کے لیے خسل نہیں کرسکتا، اگر خسل خانہ بیت الخلاء نہیں کرسکتا، اگر خسل خانہ بیت الخلاء

= بيه صد فسما بناء على تُرُوم صومه بحلاف الباقى لأنَّ كُنَّ يرم بمبرلة شعع من الدَّفله الرَّباعيَّة وإن كان المستُونَ هُو اعتكَافَ العشر بشمامه تأمَّل وقولَة الأنَّ منهُ بالسَّمُ فاعلِ من أنهى الاح أي مُسَمِّمُ للسُّعلِ وقولَمة كسما من أي من قولِ السُعستُفِ وأَقَلَه نقلًا سباعة برانشومع الرف ١٣٣٨ - ٢٣٥٥ كتاب الصوم مناب الإعتكاف، طامسعيد كراجي إ

🗇 فتح القدير (٣٩٩/٣) كتاب الصوم ، باب الاعتكاف ، ط رشيديه

الفقه الإسلامي وأدلّته (۱۲۲۶) الباب الثالث الصيام والاعتكاف الفصل التابي
 الاعتكاف المبحث الرابع مايلرم المعتكف و مايجور له ، ط حقائيه پشاور

(ا) ((قُولُةُ وَلَا يُنعَدُّ جُ مِنه إِلَّا لِحَاجَةِ شُرِعَيَّةِ كَانجُمُعَةِ أو طبيعيَّةِ كالبُولُ والعابُط) أى لا يخرُخُ المُمتكفُ اعتبكافًا واحبًا من مسجده إلا لصرُورةِ مُطلعةِ لحديثِ عابُشة كان عليه السُلامُ لا يخرُخ من شعبكمة إلا تحاجة الإنسان ولأنهُ معلَومٌ وَقُوعُها ولا يُدُّ من الخُرُوحِ في بعصها ليصيرُ الخُرُوحُ لها مُستنى ولا يمكنُ بعد قراعه من الطَهُورِ إلانُ ما لبتَ بالصَّوْورة يتعدَّرْبقدرة) (البحر

الرالل ١/٢ ١٠٠ كتاب الصوم ماب الاعتكاف مط معيد كراجي

الكاومس الأعدال المنتخرُوج للمقايط وَالرول وَأَذَاءِ الجُمُعَة فإذا حَرَج لُولِ أَوْ عَايُطٍ لا نأس بأن يدخُلُ بيتهُ ويرجع إلى المسجد كما فرغ من الوُضُوءِ ويو مكّث في بيته فساد اعتكَافَهُ وإن كان مناعةُ عندذ ابي حسيفة رحمة اللهُ تعالى كذا في الشحيط علاقت وي الهندية . ١٢٢١ ، كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامه سنداله، طرشيدية كونته]

الله وما يُقسِدُهُ وما لا يُقسِدُهُ وما لا يُقسِدُهُ مَا: سعيد كواجي]. وُمُحِطُورَاته وما يُقسِدُهُ وما لا يُقسِدُهُ مَا: سعيد كواجي].



کے ساتھ ہی ہواور نہانے میں وضوے زیادہ دیرنہ کی تو قضاء عاجت کے بعد شمل کی اجازت ہے، اس کی صورت میہ ہوگئ ہے کہ معجد میں کپڑے اتار کر صرف لنگی میں چلاجائے اور نل کھول کر بدن پر پانی بہا کرنگل آئے اندصا بن دگائے اور ندزیدہ میں چلاجائے اور نل کھول کر بدن پر پانی بہا کرنگل آئے اندصا بن دگائے اور ندزیدہ میں جاس طرح صفائی تو نہیں ہوگی البتہ میں ڈک ضرور حاصل ہوگی ، اور اگر معجد کی طرف چلتے جستے تولید سے بدن رگڑ ہے تو کافی حد تک صفائی بھی حاصل ہوگئی ہے۔ (۱)

( , ((رحرَم عديه ) أي عدى المعتكف اعتكاف واجبًا أمّا النّعل فله النّعرُوج لأنه منه له لا غيض كست مرّ ( المخروج إلّا للحاجة الإسلان ) طبيعية كبول وعايط وغسل لو احتلو ولا يُمكنه الاغتسال في المسلجة كله في النهر وفي " الشامية " وقولُهُ وغسل)عنهُ من الطبيعيّة تشا للاختيار و لنهر وغيرهما وغر مُوافِق ثما علمته من تعديرها وعن هدا اعترص بعض بشرّاح تفسير الكدر له بالبول والعايط بأن الأولى تفسيرُها بالطبارة وأعدماته ليدس الاستجاء والوصورة والغسل للمساوك المسجداء الاهم والوصورة والغسل للمساوك المسجداء الاهم والوصورة والغسل للمساوك العدوار الي المسجداء الاهم والوصورة والمحتار عالم المدال المسجداء الاحتياج وعدم المحوار في المسجداء اللهم والمالمحتار عادم المحددي العدوار العيادة والمحدد المعدد كراجي؟

ومس الأعدار المنحروخ للمايط والبول وأداء الجنمه فإذا حرح لبول أو غايط لا باس بأن يعدخس بيشة وبرجع إلى المسجد كما فرع من الوصوء وثو مكث في بيته فسند اعتكافه وإن كان ساعة عسد أبنى حبيشة رحمة الله تعالى كدا في المحيط إدافتاوى الهندية ١٢١٠ ٢٠١٠ كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامة سداته، طرشيدية كوئام]

إبدائع الصنائع ١٣/٢ ا ، كتاب الصوم كتاب الاعتكاف فصل وأند وْكُ الاعتكاف ومحظوراته وما يُقبلة وما لا يُقبلة أوط سعيد كراچي]

المدالع الصبالع ١٠/١ مكتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، فصل و أمّار كن الاعتكاف، ومحظوراته... الغ ط معيد كراچي

[ردائمحتار ۱/۲ ۳۲۲/۳ کتاب الصوم بباب الاعتکاف ط صعید کراچی]



ک

#### ا کارخانہ کے کام کے لیے نکلنا "کام کے لیکنانیات تر کامیں

'' کام کے لیے نکلنا'' عنوان کے تحت دیکھیں' (ص ۳۳۳)

كافر

۔ اعتکاف سیح ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، اس لیے کافروں کا اعتکاف کرنادرست نہیں۔(1)

كام كے ليے لكانا

مسنون اعتکاف می جونے کے لیے معتلف کو مید بیل رہنا ضروری ہے، اس کے افیر اعتکاف می نیس ہوسکتا، بیٹاب ، پاخاند، جنابت کا خسل اور اگر وضونہ بوتو نماز پر شخا اور تلاوت کے ارادہ سے وضو کے بیے نکلنا جائز ہے، (۲) اور ضرورت کی بجہ کارف ند، وفتر اور آفس وغیرہ کا کام می جہ کے اندر کرنا یا زبانی گفتگو کرنا ج تزہے، (۳) کیان العبادة ، (۱) روامسان رواس می اصل العبادة ، (۱) روامسان رواس می اصل العبادة ، (الهندية را را ۱ ۲) کتاب انصوم ، الباب ولسام فی الاعتک می معد وضیدیه کو اسام

المسائع العبدائع (۱۰۸/۲) كتاب الصوم كتاب الاعتكاف، فصل وأماشر العلا صحته، ط سهدكراچي.

المحرائران (٢٩٩١) كتاب الصوح، الاعتكاف، ط سعيد كراجي الاعتكاف، ط العيد كراجي المحرائران (٢٩٩١) كتاب الصوح، الاعتكاف الأمار في المعروع الانسان عليه المعروع وعابط وغسل لو احسم ولا يُمكنه الاعتسال في المسجد كذا في النوالمحتار ٢٥، ٣٥٥، ٣٥٥، كتاب الصوح، باب لاعتكاف، ط سعيد كراجي الكوار أن مصيداته معيد كراجي المعروع المعروع المعروع من المعروع من المعروع المعروع

وفتر، آفس یا کارخانہ وغیرہ کے کام کی وجہ سے معجد سے باہر نگلنے سے اعتکاف فاسر ہوجائے گااور ایک دن ایک رات کی قضاروز ہ کے ساتھ کرنالازم ہوگا۔

#### کیڑا معکف کے لیے محد میں اپنے ساتھ کپڑ ارکھٹا جا تز ہے۔(۲)

= كندا في الشحيط سواءً كان الخروخ عامدً أو ناسيًا هكدا في فتاوى قاضى خان وم الأعدار الخروخ للفايط والبول وأداء الجُمُعةِ لإذا خرج لبول أو غايط لا بأس بأن يدخُل بين ويرجع إلى المسلحد كما فرغ من الوُطُوءِ وقو مكت في بيبِه فسند اعتكافهُ وإن كان ساعةُ عند ابي حديدة رحمةُ اللهُ تعالَى كذا في المُحيط )[الفتاوى الهندية ١٢/١ ٢٠ كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامه سدانه، طا رشيدية كونهم]

إبدائع المستائع ١٣٦٢ ، كتاب بصوم كتاب الاعتكاف فعل وأنا رُكل الاعتكاف وعلى وأنا رُكل الاعتكال وبعظوراته وما يُمسدّة وما لا يُمسدّة، ط معيد كراجي)

(٣) (يكرو تبحيله كالدكان ويكره عقد ما كان لنتجارة لأن المسجد محرر من حقول العباد فيلا يبجعله كالدكان ويكره عقد ما كان لنتجارة لأن المعتكف مقطع إلى النه تعالى فلا يشتعل مامور الدبيا ع ليقفة الإسلامي وأدلّته ٢٣١٠/١٠ الباب الدبيا ع ليقيام والاعتكاف الفصل السائمي الاعتكاف العصل علياني الاعتكاف العصل ومبطلاته ط الاعتكاف الجداري.

ركساب المقد على الممذاهب الاربعة ٢٥٨٠، كتاب العيدام، كتاب الاحتكاف.
 مكروهات الاحتكاف و ادايه، ط دار الحديث القاهرة]

الجوهرة النيرة (221) بهاب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط قديمي كتب خانه كراچي]
(٢) ((رأمًا آدابه فسنها أن يستصحب لوبا غير الدى عليه لأنه ربما احتاج) إكتاب الفقه على السنة هلب الاربعة (2014) كتباب الصيام، كتباب الاعتكاف، حكروهات الاعتكاف و آدابه، ط- دارالجديث القاهرة)

إالجوهرة اليرة (/22 بهاب لاعتكاف، كتاب الصوح، ط قليمي كتب خاته كراجماً [حياشية السطسحسطاري عملي السراقي ص ٣٨٣، كتاب المصوح ساب الاعتكاف اط مير محمد كتب خاته كراچي. ص ٥٨٠ كتاب الصوح باب الاعتكاف، ط مكتبه انصارية هرات الخانستان].

#### مير ادهونا

ہے۔ نزر کے اعتکاف میں شمل داجب ہونے کی صورت میں صرف شمس کرنے کے لیے مسجد سے ہاہر لگانا جا کڑ ہے ، (۱) لیکن شمسل کے بعد تا پاک کپڑے دھونے کے لیے تھبرنے کی اجازت نہیں ،اس صورت میں اس کو داجب اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی۔(۲)

( )((وحرَّم عديه ) أى على المُعنكفِ اعتكَافًا واحَيُ أَمَّا النَّعلُ قدة لَخُوْرَ خَ لَاللَّهُ منهُ له لا مطل كما مرٌ ( النُعرُوخُ إِلَّا لَحَاجِةِ الإِنسانِ ) طبيعيَّةِ كبولِ وغيبُط وغُسلٍ لو احتلم ولا يُمكنه الاغتسال في المسجد كذا في النَّهر وفي " الشامية " ﴿ وَقُولُهُ وَغُسلٌ عَدُهُ مِن الطّبِعيَّة مِمَّا لِلاحتيارِ والنَّهر وَخَيرِهمما وهُو مُوافِقُ لما علمته من تعميرها وعن هذا اعترض بعض الشُواح تعمير الكنو بها بالبَّدل والعالمية بأنَ الأولى تعميرُها بالطّهارة ومُقدَّماتها ليدخُن الامتيان والوَحُوهُ والمسلُ للمستجد الله فالهيم والموجه والمعرف للمستجد الله فالهيم والموجه والمعرف للمستجد الله فالهيم والمعرف للمستجد الله فالهيم والمعرف للمستجد الله فالهيم والمعرف المنافية والمعرف

أن وحرم على المعتكف اعتكافاً واحباً التعروج إلا تعلو شرعى كاذاه صلاة العمعة والعيدين في حرج في وقت يسكنه إنواكها مع صلاة سنة الجمعة قبلها ثم يعود وإن أتم اعتكافه في الحامع صح وكوه أو لمحاحة طبيعية كالبول والغائط وإزالة النجاسة والاغتسال من حامة باحلام، لأنه عليه المصلاة والسلام كنان لا يتخرج من معتكفه إلا لحاجة عن الفقة الإسلامي وادلت عليه المصلاة والسلام كنان لا يتخرج من معتكفه إلا لحاجة عن الفقة الإسلامي وادلت المحيام والاعتكاف المعصل القامي الاعتكاف المبحث الرابع مايلرم المعتكف ومايجور له، ط المحقائية بشاور؛

(ولو احتمليم الشعنكاف لا ينفسل اعتكافة إلاّتة لا صنع له فيه فلم يكن حماعًا و لا في معنى المجمعاع في المستجد من غير أن يتلوّث المستجد فلا بأس به و الافياعون والمستجد من غير أن يتلوّث المستجد فلا بأس به و الافياعون في المستجد وإمدائع العسائع ١٩/٢ المكتاب لصوم كتاب الاعتكاف فصل وأمّا ذكل الاعتكاف ومحظوراته وما يُفسدَة وما لا يُفسدَة أمط سعيد كراجي]

(٢) ((قُولُهُ ولا ينحرُ جُ منه إلّا لِحَاجةِ شَرِعَيْةِ كَانجُهُعة أو طَيعيَّةِ كَانول والعايُط ، أى لا يخرُ جُ الشُعت كف اعت كَافَ واجبًا من مُسجده إلّا لصرُ ورةٍ مُطلقةٍ لحديث عائشة كان عليه السّلامُ لا يتحرُجُ من مُعتكفه إلّا لحاجة الإنسان ولأنّه معلُومٌ وُقُوعُها وَلا بُدّ من الحُرُوحِ في يعضها فيصيرُ النّعُرُوجُ لها مُستفى ولا يمكنُ بعد فراغه من الطّهُورِ لِأنّ ما ثبت بالضّرُورة بتعدّرُ بقدره (البحر الرائق ١١/١ ٢٠ اكتاب الصوع بهاب الاعتكاف، ط صعيد كراجي =

# جیہ اور اگراء تکاف نفل ہے یا رمضان السارک کے آخری عشرہ کے مسنون اعتکاف بھراء کے مسنون اعتکاف ہوں تا خری عشرہ کے مسنون اعتکاف ہے ، تو اس میں واجب فسل کے لیے نظنے کی صورت میں فلسل کے بعد نا پاک کپڑے کو بھی جلدی جددی دھونے کی منجائش ہوگا۔(۱)

= (2) و فتح القدير ١١٠ - ١٠٠ كتاب الصوم باب الاعتكاف ، ط وشيدية ]

۲۳۲/۳ (گفایت المقنی ۲۳۳/۳ کتاب العوم، تیسرا باب اعتکاف ،سوال حواب ۲۹۹ یو
 دار لاشاعت کراچی}

را) رو حرم عديد أى عدلى المعتكب اعتكافًا واجبًا أمَّا النّفلُ قلة الخُرُوجُ إِلاَيّة بِيدُلِدَ لِا يُبطِلُ كهما مرَّ والخُرُوحُ إِلّا لِمحاجة الإسسان ) طبيعيَّة كَيُولِ وَضَايُّتِ وَغُسلٍ أَو استُلُم وَلا يُمكُنُ الاغبسالُ فِي المسجد كما فِي النّهر وأَن شرعيَّة كبيدٍ وأدان الد

وفى" التسامية" (قولَة أمّا النّعل) أى الشّامل لعبادة وهو حرام تقوله تعالى ﴿ وَلا تُبطلُوا أَصَمَا سُكُم ﴾ بدائع وقولة أمّا النّعل) أى الشّامل لعسّنة المُوكّدة وقوله الآم منة اسم فاعل من أنهى وح أى شبّم لشقل وقولة كما مرّ ) أى من قول المُصنّع و قلّه بقلا ساعة ورقولة بعدها ما لو عرج ألا محاجة الإنسان لخ ) ولا يمكّت بعد فراغه من لطّهُ وو و وليس كالمُكث بعدها ما لو عرج لها لمّ وهب بعيادة مريض أو صلاة حيارة من غير أن يكون خرج لدلك قصدًا فاته جائر كما في البحر عن السدائع قولة طبيعية ما أو عبر لكان محدُوفة أى سواءً كانت طبيعية أو شرعية وقسر ابن الشبيعية بيما لا يُدعها وما لا يُعضى في المسجد وقولة وغيل علمة من المسجد وقولة وغيرها وعن هذا اعترض بعض الطبيعية تبعًا يلاختيار والنّهر وغيرهما وهو مُوافق لما علمته من تفسيرها وعن هذا اعترض بعض الشيعية والوضوة والوضوة والقيارة ومُقدّماتها ليدخل الاحتياج وعدم الحوار في المسجد اعدقافهم والدرمع الرد عدم الكراجي).

ريخ البحر الواتي Porre كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كر چي)

إيدائع الصبائع ١١٣/٩ ١ كتاب الصوم كتاب الاعتكاف لصل وأثار كن الاعتكاف ومعظوراته... النع ف سعيد كراچي].

ے ("كفايت كمفتى" بنى ال جيتے جواب كے توسى فقى رقم طراز ہے كہ" وير الى المهجد كما فر فَ مَن الوَشُو و و لو تنكسف فى وية فسد مستكاف وإلى فان ساعة عند ألى صفيفة رتبة الله تندى كؤ الى النجيد إالفتادى المعدية الما الله عندى كؤ الى النجيد إلفتادى المعدية الما الله عندى كؤ الى النجيد إلفتادى المعدية الما الله عندى كؤ موجود بيوں ور گراس كے پاس ورسم كيڑ موجود بيوں ور گراس كے پاس ورسم كيڑ موجود الله الله عندى واقل ہے") ووسم من موجود شد بول توان كے لئے كئر مصاف كرنا جائز ہے، كونكر بد حاجت المان عن واقل ہے") والماني من واقل ہے") المقابلة من الماني من واقل ہے")



جی اگر معتلف کیڑے دھونا جا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ خود مسجد کی آخری حدود میں کھڑا ہوجائے یا جیٹھ جائے اور وہاں کیڑا دھولے، اور کیڑے دھوتے وقت پانی مسجد ہے باہر کر ہے۔(۱)
وقت پانی مسجد ہے باہر کر ہے۔(۱)

"رومال رکھن"عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۲۵۰) کیٹر اسکھاٹا

اگر محکف واجب عسل کے لیا، عسل سے فارغ ہونے کے بعد کیڑا سکھانے لگا تواعت کاف فاسد ہوجائے گا، فضالازم ہوگی۔(۲)

(ا) (حملت عبد الله بن محمد حدث هشام أخبرنا معمر عن الزهرى عن هروة عن عايشة رضى المدعسها "أنها كانت ترجل البي صدى الله عليه و سمم وهي حايض وهو معتكف في المسجد وهي لحد عبد تها يناولها رأسه ") وصحيح لبخارى الاسماء كتاب الصوم ابواب الاعتكاف ، اب المعتكف يدخل رأسه البيت للفسل عد قديمي كتب خابه كر چي)

(مسجیح مسلم ۱۳۳۸ مکتاب الحیص،باب جوارغسن الحالص رأس روجها،طافدیمی
 کب خاله گراچی).

آن سنس الترميذي. ١٩٥٠، اينواپ التصوم عن رسبول البلية صلى الله عليه و سلم بناب المعتكف يتمرج ليما بعده ط. منهد كراچي)

(ادا كان دارة بجب المسجد في حرج راسة بي داره لا يفسد اعتكافة لأن دلك ليس بخروج الاترى أنة ثو حلف لا يخرج من الله على الله على الله على يحيه او روى عن عايشة رضى الله عنها أنها قالت "كان رسول الله على الله على الله عليه وسلم يحرج رأسة من المسجد في الد لا يأس به إذا له يُعوّث المسجد بالماء في المسجد بالماء المسجد واحب وال عسل راسة في المسجد بلي الد لا يأس به إذا له يُعوّث المسجد بالماء المسجد في إن كان بحيث يتلوّث المسجد يُمنع منه إلان تنظيف المسجد واحب والو توصّا في المسجد في إن على عدا الشفطيل بدائع المسابع " من الماء الصوم كتاب الصوم كتاب المسجد في إن في والماء كتاب الصوم كتاب المسجد في إن الماء والماركي الاعتكاف، ومحظوراله الغ طاسعيد كر يهي إلى الاعتكاف، ومحظوراله الغ طاسعيد كر يهي إلى المنازكي الاعتكاف، ومحظوراله الغ طاسعيد كر يهي إلى المنازكي الاعتكاف، ومحظوراله الغالم على المعيد كر يهي إلى المنازكي الاعتكاف، ومحظوراله الغرائي على المعيد كر يهي إلى المنازكي الاعتكاف، ومحظوراله الغرائي على المعيد كر يهي إلى المنازكي الاعتكاف ومحظوراله الغرائي المعيد كر يهي إلى المنازكي الاعتكاف ومحظوراله المعيد كر يهي إلى المنازكي الاعتكاف المنازكي ال

[البحرالرائق ۲۰۲۰-۲۰۰۵ كتاب الصوم،باب الإعتكاف،ط معيد كراچي]

(") ((قُولُةُ إِلْاتَهُ مِحلُ لَهُ ) أي مسجدُ الجُمُعةِ محلُّ لِلاعبكافِ وقيه إشرةُ إلى الفرق بين هذا=



ا كيراسينا

اعتکاف کی حالت میں کسی دوسرے کا کیڑ ااجرت سے سینا کروہ ہے۔(۱)

۲) معتلف اپنا کپڑامسجد میں سکتا ہے۔ (۲)
کپڑے تا یا ک ہوجا تیں

" بدن نا پاک ہوگیا" کے عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ١٣٩)

إكتاب

#### اعتكاف كى حالت بش وين يا تاريخي كماب ويجنا جائز ہے۔ (٣)

= وبين ما أو خوج لبون أو عايط ودحل منولة ومكث فيه حيث يقلبة كما مر وبه غليم أنه بعد السنحروح لنوب فيساح إنسما ينطسو المسكث لو في غير مستجد لغير عيادة ")[ره المسحدار ٢٠١٣ م كتاب العروم بنائه الاعتكاف، ط معيد كواجي).

٢٥ (البحر الرائق ٢٠٢٠) كتاب الصوم بياب الاعتكاف، ط منعيد كراجي]

إبدائع الصنائع ١٠٥/٢ ( أكتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، فصل وأثار كي الاعتكاف،
 ومخطوراته. الخ ط معيد كراجي.)

( "") (قولَة ولا باس أن يبع ويتاع في المسجد من غير أن يُحجر السّعة) يعني ما لا يُدّ منه كالطّعام والكِسوة لأنهُ قد يحتاجُ إلى ذلك مأن لا يجد من يقومُ يحاجبه إلا الله يكرهُ حضارُ السّعة لأن المستجد مَسَرَة عن حَقُوق العباد وأمّ البّغ والشّراءُ للنجارة فمكرُ وهُ لَمَهُ تكف وعيره إلّا أنّ المستجد مَسَرَة عن حَقُوق العباد وأمّ البّغ والشّراءُ للنجارة فمكرُ وهُ لَمَهُ للهُ الله المُحتكف أَسْدُ في المساجد كتحبي القعايد والبياطة والبياطة والنجاطة والنجاطة والنجاطة والنجاطة والتحليم إلى كان يعملهُ نفسه لا يكرهُ إذا لم يشر المرق أو يعملُهُ نفسه لا يكرهُ إذا لم يشر المرق أو يعملُهُ نفسه لا يكرهُ إذا لم يشر المرق المناوعة والتحليم التحريق المناوعة والتحريق والتحريق والتحريق المناوعة والتحريق كتب عانه كراجي المناوعة الالمارية المناوعة المناوعة المناوعة المناوعة الالمارية المناوعة المناوعة المناوعة الالمارية المناوعة المناوعة الالمناوية المناوعة المناوعة الالمناوعة المناوعة المناوعة الالمناوعة المناوعة المناوعة الالمناوعة المناوعة المناوعة المناوعة المناوعة الالمناوعة المناوعة المن

(")(آداب المعتكف يستحب للمعتكف التشاغل على قدر الاستطاعة ليلاً وبهاراً بالصلاة =

#### كتابت كرنا

## معتلف کے لیے مجد میں اجرت لے کرکت بت کرنایا لکھنا مکروہ ہے۔ (1) ایمفن نت**یار کرنا**

## "فاسدكرنے والى چيزين"عنوان كے تحت[الشارتبسر ۵] ميس ديكھيں! (ص٠٠٠)

ت وللاورة النفر آن و ذكر الله تعالى بحو لا إله إلا الله ومنه الاستغفار والفكر القلبي في ملكوت السنموات والأرض و دقايل المحكم والصلاه على بنبي صلى الله عليه وصلم وتعبير القرآن ودراسة المحليث والسيرة وقصص الأب وحكايات الصالحين ومدوسة العلم وبحو ذلك من الطاعات لمحصة ) الفقه الاسلامي و دلّته ٢٢٩/٢ البابُ النّاب الطيام والاعتكاف الفصل الساعات لمحصة ) الفقه الاسلامي و دلّته ١٢٩/٢ البابُ النّاب المعالم والاعتكاف الفصل الناهات المحالف العنكاف ومكروهات الاعتكاف

والإرام قرائة الفرال المحديث والعلم والدريس وسير البئي صلى الله عليه وسلم وقعمى الأبياء عديهم الشاه والساء وحكال الصابحين واكتابة القيل وأما اللكلم بغير الخير فإنه يكرة لغير الشائل وأما اللكلم بغير الخير فإنه يكرة لغير الشعنكان في المكان المعالمين المحقايل شرح كر الدقايل لتربيعي فإنه يكرة لغير الصود مال الاعلى فريعي الكنب العلمية بروت إلى الصود مال الاعلى في عاد والكنب العلمية بروت إلى المناف العلمية المروت إلى المناف العلمية المروت إلى العلمية المروت إلى المناف العلم المناف العلمية المروت إلى المناف العلمية المروت إلى المناف العلم المناف العلم المناف العلم المناف العلم المناف العلم المناف المناف العلم المناف العلم المناف المناف المناف المناف المناف المناف العلم المناف العلم المناف الم

الله المائية قان لا بتكت الا تجر و بالارد الكاوه والمحديث و العلم وتدريسة وسير الله مسلمي الله عليه وسأبو الدين كذا في فتح مسلمي الله عليه و الاساء عليه لديام و اجبر الصالحين وكتابه أخور الذين كذا في فتح الله عليه و لا سأس أن يتبحدث سب لا الله قيمه كند في شرح الطّحاوي بإفتاوي الهندية المقديم و لا مائي أن يتبحدث سب لا الله قيمة كند في شرح الطّحاوي بإفتاوي الهندية الله عندية و الاعتكاف وأن آدابه مد وشيدية كوئه ].

( ) ( رأيكرة كُلُ عبدل من عبدل الدُنيا في المسجد والرحاس المُعلَمُ في المسجد والورُاقى بكُنُ في المسجد والورُاقى بكُنُ العب فلا بأس به الأنه قُربة وإن كان بالأحرة بكنُ العب فلا بأس به الأنه قُربة وإن كان بالأحرة يكرف إلا أن يقع الهنا الضرورة كدا في مُحيط الشرخسي ﴿ الفتارى الهنفيه ١٠٥٠ ٢٥١ كتابُ الكراهية اللاب المعامل في آداب المسجدط وشيديه كوئته]

الميحط البرهائي " ١٠٥٥ «لفصل الخامس في المسجد والقبلة والمصحف،ط داو إحياء التراث العربي]

الله الكرد فيه التُعليمُ والكتابة والخياطةُ بأجرٍ، وكُنُ شيءِ يُكرة فيه كُرة في سُطحِهِ السُّلسي البرَّرِي من كراهة التُعليم بأجرٍ فيه أن يَكُونَ لِصرُورة المواسة )[البحرالرائق. السُّلسي البرَّرِي من كراهة التُعليم بأجرٍ فيه أن يَكُونَ لِصرُورة المواسة )[البحرالرائق. ١٣/٣ - ٢/٣ كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط سعيد كراچي].

(ک) (340

[ سنگھی

معتلف عنکاف کی حالت میں سراور داڑھی میں کنگھی کرسکتا ہے، البتہ ہال مسجد میں ننگھی کرسکتا ہے، البتہ ہال مسجد میں نہ گرائے، بلکہ کیڑے بیچا کر کرے۔(۱)

كثوال

کنوال عام طور پر مجدے بہر ہوتا ہے۔(۲)

کورٹ میں حاضری کے لیے لکانا

"مقدمه کی تاریخ کے لیے نکلنا" عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۹۸ س)

كمانا

کھانا طبعی ضرورت میں داخل ہے، اگر مسجد میں کھانال کر دینے وار کوئی نہیں،اوراس کا انتظام بھی نہیں ہوسکتا تو معتکف کھانا کھانے یالانے کے لیے مسجد

() (ولا بناس أن بتسطف بنامواع التسطيف؛ إن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يوجل رأمه
وه و معتكف ولمه أن يشطيب وبلبس المرفيع من الثياب ولكن ليس دلك بمستحب )( لفقة
الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ١٩٢٨/٣ ، النِّبابُ النَّ لَثُ المَقْيِنامُ والاعتكاف، القصلُ الثّابي الاعتكاف،
المبحث الرابع مايلرم المعتكف و مايجور له، ط المعقائِلة بشاور]

[بندائيع الصينياتيع. (١٤٠١) كتباب الطبوم، كتباب الإعتكاف، الصل وأماركن
 الاعتكاف، ومعظوراته... الخ ط: صعيد كراچي)

#### ے باہر جاسکتا ہے، اس سے اعترکاف فی سدند ہوگا۔ (۱)

#### كهانايينا

جن معتلف کے لیے معجد میں کھانا پینا درست ہے، اور نمیر معتلف ہے لیے کر وہ ہے۔ (۲)

المان عشکف جب معجد میں کھانا کھانے آ وستر خواں بچھا مرحا۔ ا

و الرابة و كانه و الرابة و الرابة و الرابة و المساحد الله المعلى المعلكات عدد الاساء في المساحد الله حرج الاسلوب المسلك عندكناف الألبة الا صروومة اللي الحروج حيث حارب الله و المناه على المعلم الله المسلمين المعلم على ما الاسلماد المرابعة المسلمين الله المسلمين الله على ما الاسلماد الما الله المعلم الله المسلمان الله والمسلمان الما والمسلمان الما الله المسلمان المسلمان

77 الدرمع لرد و۲ ۳۸۸ ۳۸۹ العنگاف، کتاب لعنوم، طاسعند کراچی ۲۲ حیاسیة الطبخطیاری علیی البصر قبی رص ۳۸۳) کتاب الصوم سال الاعکاف ها بیرمنخصدگیب خانه کراچی رض ۴۸۰) کتاب انصرم سال الاعکاف، طامکنه نصاریه هرات الغانستان

 ریکرد لودُوالاک به نمبر للعنکف و داوال یفعل ذلگ بُنهی آن یتوی الاعتگاف استخبر فیسه و بند کنر النشاه تبعالی نقیدر ما دوی آو بنتبلی فیم بعیمل ما ساه کندا می نشراخیّد این لفساوی (پیسندینه ۱۵۰ ۳۲) کتاب انکراهید الباب الحامس فی دام نمسجد ... (۵۰ طار شیفیه گوئله)

" التناوى السراحية وهي الدال كان بكراهية والاستحدان باب ليستجد ط معيد كر جي التناوى السراحية وهي الاعتكاف الوحب فكدلك في لنطرع كما في المستجد لعبر المنعكف والا ر دلك البيد حامع الشارى وبصنه يكره النوع والأكل في المستجد لعبر المنعكف والا ر دلك يسعى بايسيدى بايسيدى بالاستكاف فيدلى فيدكر الله تعالى يقدر ما لوى أو يصلى لم يتعل ما ساء اللومع الرد الدارة الإستكاف فيدلى المستود، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي! المناومة الرد و الدارة المناومة المناب في لعرس في المستجد، ط سعيد كراجي! المنافذة الإستلامي والاقتبال الصلوة معلب في لعرس في المستجد، ط سعيد كراجي! الاعتكاف، المنتقد الإستلامي والاقتبال الشاب الشاب الشاب المنافذة والاعتكاف المصل الشابي الاعتكاف، المنتقد الرابع عايدرم لمنعكف وما يجور له، ط المحقالية بشاور المنافذة المنافذة الرابع عايدرم لمنعكف وما يجور له، ط المحقالية بشاور المنافذة الرابع عايدرم لمنعكف وما يجور له، ط المحقالية بشاور المنافذة المنافذة

ر ک (342

دسترخوان نہ ہوتو کوئی بھی چیز بچھالے تا کہ دینے وغیرہ محد کے قرش پر نہ گریں،اور مہرکی ہےاد بی اور کھانے کے اجزا کی ہے جرمتی نہ ہو۔(ا)

## كھانادن ميں بھول كركھاليا

" بعول كردن مين كهانا كه ريا" عنوان كتحت ديكهيل! (ص ١٤٤)

كهانالانا

جینے۔ اگر معتلف کے لیے مسجد جس کھانا پہنچانے وال کوئی نہیں ، تو معتلف کے لیے کھانالانے کے لیے کھانالانے کے لیے جانا اور کھانا کے کرفور آمسجد جیں واپس ، نا درست ہے، اور کھانا مسجد کے اندر کھایا جائے باہر نہیں۔ (۴) اور اگر کھانا اندر رینے کی اجازت نہیں جیس کرم میں اجازت نہیں تو اس صورت میں باہر کھالے اور اس میں ضرورت سے نام دوقت نہائی ہے۔ (۳)

(1) (ولا بأس أن يأكل المعتكف في المسجد ويضع شفرة كيلا يلوث المسجد ويفسل بده الى الطست ولا ينجور أن ينخسر ح لنفسل ينده الأن من دلك بندأ () الفقة الإسلامي وأدلَّمة الطست ولا ينجور أن ينخسر ح لنفسل ينده الأن من دلك بندأ () الفقة الإسلامي وأدلَّمة الطالمة النباث الشيام والاعتكاف الفصل النابي الاعتكاف، المبحث الرابع مابلرم المعتكف وما يجوز له، على المحقائية بشاور)

🗁 [ردالمحتار (۳۲۹/۲) کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ط معید گراچی]

آصاشیة الطحطاری علی المسراقی (ص ۲۸۳) کتاب الصوم بیاب الاعتکاف میر محمد کتب حامد کراچی/(ص ۵۸۰) کتاب الصوم بیاب الاعتکاف مد مکیه العباریة هرات افغالستان).

(٣) (١٠ كوم ١٠ عنوال ك تحت تخرع كويكمين ١)

(٣) ((قُولُهُ وَلا يَحَرُّحُ مِنهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ شَرِعَيَّةٍ كَالْجُهُعة أَوْ طَبِيعَيَّةٍ كَالْبِولُ والغالِطِ) أَى لا يخرُّجُ السُّعَتِكُفُ اعْبَكُالُ وَاحَبًا مِن مسجده إلَّا تَصرُّورَةٍ مُطلقةٍ لحديثٍ عايَّشة كان عبه السُّلامُ لا يخرُّ مِن مُعَكُفه إِلَّا لحَاجَة الإنسان ولأنَّهُ معلُّومٌ وُقُوعُها ولا يُدُّ مِن الخُرُّوجِ في يعصها لَيْجِعرُ يَحْرُونُ مِن الخُرُوجِ في يعصها لَيْجِعرُ النَّحُرُونُ جُ لَهَا مُستَتَمَّى وَلَا يَمَكُنُ بِعِدَ فَراغهِ مِن الطُهُورِ لِأَنْ مَا تَبْتُ بِالطَّرُورِةِ يَتَقَدُّرُ بِقَدِهِ اللَّهُ وَالْمُ مِن الطُهُورِ الْأَنْ مَا تَبْتُ بِالطَّرُورِةِ يَتَقَدُّرُ بِقَدِهِ اللَّالَةِ وَاللَّهُ مِن الطُهُورِ الْأَنْ مَا تَبْتُ بِالطَّرُورَةِ يَتَقَدُّرُ بِقَدِهِ اللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الطَّهُورِ الْأَنْ مَا تَبْتُ بِالطَّرُورَةِ يَتَقَدُّرُ بِقَدِهِ اللَّهُ مِن الطُهُورِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَلِيْ اللللْمُولِ اللللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللْمُولِيْلِكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْلُولُولُ وَاللَّهُ وَلِمُ الللللَّهُ وَلَا اللْمُولِي وَاللَّهُ وَلِمُ اللللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِلللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَلِمُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّه

جہا ۔ اگر مجد میں کھانا پہنچ نے کا کوئی ذریعہ ہے جیسا کہ موبائل ہے ہوٹل وال کے کہدد ہے تو بیرا کھانا لے کر آتا ہے ، یا گھر میں موبائل ہے بتادی تو لانے وال کوئی ہے تو اس صورت میں کھانا نے کے لیے مجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہوگا۔

جہز مسجد میں کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو،اور گھر سے لانے کے لیے بھی کوئی نہ ہوتو کھانا لانے کے لیے بھی ہوگا،البتہ آنے کوئی نہ ہوتو کھانا لانے کے لیے گھر جانے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا،البتہ آنے جائے ہیں دے نہیں رکھانا لیفورا آتا جائے۔ (۱)

ہے کھانا لانے کے لیے گھر جونے پر معلوم ہو کہ کھانے کی تیاری ہیں۔ معمولی دیر ہے تواس کا انتظار کرنے ہے اعتکاف فی سدنہ ہوگا۔ (۲)

الرمعتلف کے لیے کوشش کے بوجود کھانے کا کوئی انظام نہیں ہوسکاتو خودہ کی گھرے یا ہوئی سے یہ تندورے نے کرآ نا درست ہے، کین ضرورت کو ان ان نو خودہ کی گھرے ہے ہوئی سے یہ تندورے نے کرآ نا درست ہے، کین ضرورت کرنے اور نے کہ از کم اتنا تو کہ سکتا ہے کہ فلال وقت کھانا لیخ آیا کرول گا، تا کہ دکان دار خیال رکھے اور اس کوسب سے پہلے فارغ کر دے، اور بیکھانا انا آ آب غروب ہونے کے وقت ٹھیک ہے، غروب سے پہلے ہرگز ندجائے، کیول کہ آ آناب غروب ہونے سے وقت ٹھیک ہے، غروب سے پہلے ہرگز ندجائے، کیول کہ آ آناب غروب ہونے سے پہلے ضرورت ٹابت نہیں ہوتی ، اس کے بعد سحری کے آ آناب غروب ہونے کے وقت ٹھیک ہے، بعد میں نہیں ہوتی ، اس کے بعد سحری کے آ نائی کی دورت تک جانے کا انتظار ہے، بعد میں نہیں ہوتی ، اس کے بعد سحری کے آ نائی کی دورت تک جانے کا انتظار ہے، بعد میں نہیں ہے۔

القديس (۲۰۰۰) كتاب الصوم،باب الاعتكاف، ط رشيدية] [الدومع الرد. (۲۰۳۰) كتاب الاعتكاف،ط سعيد كراچي]

[ردانمجتار (۲۲۸/۲) کتاب انصوم،باب الاعتکاف، ط سعید کراچی]

(٢٠١) رولا بُدُ من النَّمرُوج في يعجبها فيصيرُ النَّمرُوجُ بها عُستني ولا يمكُثُ بعد فراغهِ من النَّهُودِ إِلَّانُ من النَّمرُورِة يتقدُّرُ القسرِهِ) [البنجر الرائق (٢٠١/٣٠) كتاب الصوم، باب الاصكاف، طاء معيد كراجي].

الم المسلم المسلمين (٢٠٠٠) كياب المصوم بهاب الاعتكاف و طروشينية].[احسس الأعتكاف و طروشينية].[احسس المعتوى ١٨٠٥ عبر مقالم و معيد كراجي].



(S)

اور کھانام تجد میں لکر کھ نا جا ہے ہاں اگر مسجد میں کھانے کی اجازت نہ ہو جیں کہ حرمین میں انتظامیہ کی طرف ہے اجازت نہیں ہے ، تو اس صورت میں مجبورا باہر کھانے کی اجازت ہوگی۔(1)

جیز کو گرفتی معتلف کا کھانالاسکتا ہے، کین تخرے بہت کرتا ہے، توالی صورت میں معتلف خود جا کر کھانالاسکتا ہے۔ ای طرح کھ نالانے کی اجرت بہت زیادہ، تکے تب بھی خود جا کر کھانالاسکتا ہے۔ (۲)

کھانے پنے کی ضروری چیزیں

معتلف کے لیے کھانے پینے کی تمام ضروری اور مناسب چیزوں کوساتھ رکھنا ورست ہے۔(۳)

کفزکی

الر مسجد کی گھڑ کیاں اور جنگلے میں جو اندرونی جانب جگہ رہتی ہے، اگر یہاں معتکف آجائے یہ گھڑ ابوجائے یا بیٹھ جائے تو اس سے اعتکاف فاسرتہیں بوگا، کیوں کہ رہجی مسجد ہے۔ (۳)

( ج )( " كَانِ تا "عنوان كَرِّحْت تَرُ " يَهُ وَوَيُحْسِن! )

(٣) (قولُة ولا بناسُ أن يَسِعُ وَيُهَاعُ في التسجد من غَيرِ أن يُحضرة السُلعة) يعبى ما لا بُلُا نه كالطُعام والكسومة لأنسة قند ينحصاخ إلى دلك بنأن لا ينجد من يقُومُ بنجاجته ) (الجوهرة النيرة ( ا /٤٤٤ ) بناب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط قديمي كتب خانه كراچي).

 (حداثية الطحطاوى على المدراقي (ص ٣٨٣) كتباب المدرم، الإعتكاف، ط مكبه المارية عط مير محمد كتب خانه كراچي/(ص ٥٨٠) كتاب الصوم، باب الإعتكاف، ط مكبه المارية هرات الفائستان]

🗁 [الدرمع الرد (۲۴۹/۴) كتاب الصومبياب الاعتكاف، ط سعيد كراجي

[البحرالرائق (۲۰۴/۲) كتاب الصومهاب الاعتكاف، ط معيد كراچي]

(٣) ( إقَوَلُهُ هُو لُغَةُ اللَّبِيُّ) أَى المُكِنُّ فِي أَيُّ مُوضِعٍ كَانِ وَحِيشُ النَّصِي فِيهِ قال فِي البحرِ أَفُوعَ



۲ مزید' دیوار' کے عنوان کے تحت بھی دیکھیں! (ص ۱۶۰)

ستخي منزله متحد

"مسجد کئی منزلہ ہو' عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۲۸۶)

= لعدُّ افتعالَ من عكف إذا دام من باب طلب وعكفهُ حبسهُ ومنه ﴿والهدى معكُولًا ﴾ سُمّى به هدا السُّوعُ من البيادة لأنهُ إِقَامةً فِي المسجِد مع شرائط " مُعَرِبِ" )[ردالمحتار (٣٠٠/٣) كتاب الصوم، باب الإعتكاف، ط: صعيد كراجي]،

ت [دادمعتاد (۲۳۸) کتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط صعيد كراجى].

(المال المنبيخ المعنى عرير الوحس " متكب بشمج من متكف بال آن مجري بس جكري به الكان الخسل في المحد من المتكان الخسل في المحد من المتكان الخسل في المحد المادة المادة المادة المادة المادة المتحد ال

گ

#### گالی دینا

اعتکاف کی حالت میں کسی کوگالی دینے ہے اعتکاف فاسر نبیس ہوگا،(ا)
کیکن گالی دینافش اور بہت بڑا گمناہ ہے،(۲) اس لیے ہر حال میں اس سے بچنا
چ ہے ورند آخرت میں نامہ اعمال میں بیسب الفاظ کھے ہوئے میں گے اور مز بھی
دی جائے گی۔

(1) ((قبال) ولا يُفسدُ الاعتكاف مبابُ ولا جدالُ فإنْ خرمة هذه الأشباء ليس الأجلِ الاعتكاف لا تبرى أنّه كان مُحردٌ قبل الاعتكاف والا يقوتُ بدرُ كل الاعتكاف وغو اللّبتُ والا شيرطُة وهو النصوم )(العبدوط للسرخدي (١٠٠ - ١٠) كتاب الصوم، ياب الاعتكاف، ط دار الكفب العلمية بيروت لينان)

" بحسب المعنكف كل مالا يعنيه من الأقوال والأعمال والا يكتو الكلام، الأن عن كثر كلامه كثر مسقطه ولي المحديث " من حسن إسلام المراء تركه ما الا يعنيه " ويجتنب الجدن و نعزاء والسباب والفحش فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف فعيد أولى والا ينعل الاعتكاف بشيء من ذلك، الأنه لمنا لم ينظل بعباح الكلام لم ينظل بمحظور والا يتكمم المعتكف الا يجبر والا بأس دلك المحاجمة ومحادثة غيره الدير الفقة الإسلامي وأدلّته والديرة و ١٩٠١م ١٩٠٥م الباب الثانث المضيام والاعتكاف، المعتكف ومكروهات المضيام والاعتكاف، المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومبطلاته، ط المحقائية بشاورة

(ولا يُعسدُ الاعتكاف سبابُ ولا جدالُ ولا شكرُ في اللَّينِ ) ليحر الرائق (٢٠٢٠) كتاب الصوم بهاب الاعتكاف ط: صعيد كراچي ].

(\*) غن غيد الله بس مسغود قال قال وشول الله صنى الله عليه وسلم "بيباث الفسلم أشوق وقت أنه كمر" إلى للسعيح للمسلم ( ١٨٨٠) كتاب الإيمان ببان قول اللبي صلى الله عليه وسلم مباث الفسلم أشرق و قتالة كُفر ، ط قايمي كتب خاله كراچي]

٢٠٠ [الصحيح للبحاري (١٢/٢) كتاب الأدب، باب ما ينهي من السَّمات واللَّمِ، ط قديمي كتب خانه كراجي) -

= 27 مسس المرسدى (٩٣/٢) أبواث الإيمان عن رسول الله صلّى الله عنيه و سلم، باب ما باء سياب الله عليه و سلم، باب ما

رج عزب بلفظ من قول إلا مديه رقيبٌ عنيدٌ ١٥ مروه في ٥٠ م٠]

و ﴿ ما يلفظ ﴾ أى بالا ولها من براقبها معتد الذلك يكبها لا يترك كنمة و لا حركة كما قال تعالى ﴿ وَيَ مَا يَكُم لُحَوْقِ الْ وَلها من براقبها معتد الذلك يكبها لا يترك كنمة و لا حركة كما قال تعالى ﴿ وَانْ عَمَيْكُم لُحَافِقِين كراما كانبيس يعلمون ما تعقلون ﴾ [الانقطار ١٨٣ - ١٠٠١ - وقد اعتبلت المعلماء هن يكتب المملك كل شيء من الكلام وهو قول الحسن وقتادة أو إنما يكتب ما فيه لواب وعقاب كما هو قول إلى عباس على قولين وظاهر الآية الأول لعموم قوله تبرك وتعالى ﴿ ما ينفظ من قول إلا الديه وقبيت عتية ﴾ وقد روى الإمام أحمد حداثا أبر معاوية حداث محمد بن عمور بن علقمة النبني عن أبيه عن حده عنقمة عن بلال بن الحارث المرمى قال قال من بسخط رسل الله صلى الله عديه وسلم "إن الرحل ليتكلم بالكلمة من وضوان الله تعلى ما ينظى أن تبدع من عليه وجها وقد منه بها وضوائه الى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى عليه بالكلمة من سخط الله يوم ينقاه" قال فكان عمله عمل حديث بلال بن الحارث ورواه الترمدي والسائين و بن عمل حديث بين همرو بنه وقبال الترمدي حسن صحيح وله شاهد في عملات عمل حديث بين قبس صاحب المنتي يكتب المناه تعلى عها حيا المناهد في المناهد عمل حديث بين قبل عال المناهد المناهد المناب المهد عطيبة قال له المسك فإن استغمر الله تعالى بهاء أن يكتبها وإن أبي كتبها وإن أبي كتبها وزن أبي حاتم

وقال المحس البصرى وتلاهده الآية وعي البعب وعي الشمال أعيدً الا المحس البعب وعي الشمال أعيدً الله يا ابن آدم المسطت لك صحيفة، ووكل بك ملكان كريمان أحلهما عن يمينك و الآحر عن شمانك فأما المدى عن يمينك فيحفظ سياتك فاعمل ما شمت أقلل أو أكثر حتى إدا مت طويت صحيفتك وحملت في عنفك معك في قبرك حتى المخرس بوم القيامة فيصد ذلك يقال لك. ووكل انسان ألر ساة طائرة في عُلقه ونجوح له يوم سقيمامة كسامة كسامة عند الكي يقال لك. ووكل انسان ألر ساة طائرة في عُلقه ونجوح له يوم سقيمامة كسامة عدد الله منظم عدل المنافع عليك من جعلك حسيب مفسك وقال عمل والله فيك من جعلك حسيب مفسك وقال عمل بن أبي طلحة عن ابن عباس فوما ينبط من قول الا لعبه وقيب عبد أوقال يكتب كل ما تكلم المعمن خير أو شر والقي سائرة، ودلك = المعمن غير أو شر والقي سائرة، ودلك =



(3)

**گاول** دوبستان سرود

وربستی کے عنوان کے تحت دیکھیں!(ص ۱۶۲)

ميشي لكانا

"اجمع بونا"عنوان كي تحت ديكيس إرص ١٨٩)

گرفتاری

" به هر نگال دیا جائے" عنوین کے تحت دیکھیں! (ص ۲۶۱)

حرم یانی

ہے۔ اگر معتلف کو احتلام ہو، اور اس کوٹھنڈ اپائی ثقصان کرتا ہے، تو پائی گرم کرنے کے لیے مسجد سے نگلنے یا گرم پائی کے لیے گھر جانے اور وہاں پائی گرم ہونے کے انتظار میں تھبرنے سے اعتکاف فاسر نہیں ہوگا۔(۱)

= قوله تعالى ﴿يسخر اللهُ ما يتَ وَيَبِتُ وعِنده أَمَّ لَكَتَابِ لَهُمْ الرَّعَد ٣٠ - ٣٩) وذكر عن الإصام احسمه أنه كان يشن في مرضه قبلغه عن حاوس أنه قال يكتب الملك كل شيء حتى الابيس قبلم يشن احسمه حتى منات رحيمه لله عرمختصر تفسير ابن كثير (٣٤٣/٣٤٣/٣) تفسيرمورة في طه دارالقرآن الكريم بيروت].

(۱) ((وحرَّمُ علَيه ) أى علَى المُعتَكفِ اعتكَافًا واجه أن العن فلة الخُرُوخ الأنه منة له لا مبطل كسا مر والمحروع المحروع الاسمود ولا يُمكة الاعتسال في المستحد كد في النّهر وفي " لشامية " وقولَة وغَسلُ عدّة من الطّبيعيّة بعًا للاحتسال في المستحد كد في النّهر وفي " لشامية " وقولَة وغَسلُ عدّة من الطّبيعيّة بعًا للاحتسار والمنهر وغيرهما وقو مُو اللّه من عمله من تفسيرها وعي هذا اعترض معلى الشُرَاح للاحتسار الكسر لها بالبول و معالم بأن الأولى تفسيرُها بالطّهاوة ومُعدَّماتها ليدخل الامتحالة و لوصوة والعسلُ لمُسركتها لهما في الاحتساح وعدم الجوار في المستجداة والدراح الرد (٢٥٥٥) كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط صعيد كراجي إ

الله عند الإسلامي وأدلَّتُه و ١٩٢١ ١١١٢ إليابُ انتالتُ الضَّيامُ والاعتكاف الفصلُ الثَّاس الاعتكاف المعتكف ومايجوراله اط الحقائية بشاور] =

احتقام کی حالت میں گرم یانی کے انظار میں تیم کر سے معجد میں مخمر ناچائز نہیں معجد سے فوراً نکل جانا ضروری ہے معجد سے باہر یانی گرم ہونے کے انتظار تھم رناچائز ہے۔(۱)

## الرمى سے بيخے كے ليے باہر نكلنا

معتکف، گرمی ہے بیخے کے لیے یا سردیوں میں وعوپ لینے کے لیے سجد کی حدے باہر چلاجائے تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ (۲)

(ابندائنع النصبيانيم (۱۹۲۲) كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، فصل و شاركل الاعتكاف ومطوراته وما يُقسدة وما لا يُقسدة، طا صعيد كراچي)

() (و مس تحصلم في تصحيح يتبغى أن يحرّ ح من ساعته فان كان ذلك في جرف الليل و عاف سخروج على المائلة على هناميش الهندية (١٠١٦) كتباب سخروج يشتحبُ لنه أن يتبشم (١٠١٦) كتباب بغهارة (١٠١٨) لوضوء والغسل الصل فيمايوجب الفسل اط وشهدية كوئته]

الأولى الحكم واحاف الحنث أو الحايض سيّة أو لط أو يردًا فلا بأس بالمقام فيه والأولى أو يتبدّ إلى المحلم فيه والأولى أو يتبدّ عظيما لعمسجة هكذا في "النّنار خابيّة" ) والعناوي الهندية (١٠ ٣٨) كتاب الطهار قاب السادس في الدماء العصل الرابع في أحكام الحيض الدط وشهدية كوت ]

الله المعادل المعدد والمحدد المعادل المعادل المعادل المعدد المعد

الفناوي لهسديه (٢١٢٠) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامهـــداته، فأراهيدية كونه إلى الاعتكاف، وأمامهـــداته، فأراهيدية كونه إلى الاعتكاف، وأمامهـــداته،

الفتاري المنابية على هامسش الهندية و ٢٢٢١) كتاب الصوم الصل في الاعتكاف، طارهيدية كولندم.



## ا مرى كى وجد العسل كے ليے تكانا

الله الري كي وجد المسجد المرتكل كرمعتكف كوفسل كرنا جائز نبيل

(t)\_-

جی اگر گرمی کی وجہ سے قسل کی شدید ضرورت ہوتو مسجد میں بڑا برتن رکھ کر اس میں بیٹے کر قسل کرنے اس طور پر کے مسجد میں استعمال کیا ہوا یائی گرنے نہ پائے ،

اس میں بیٹے کر قسل کرنے اس طور پر کے مسجد میں استعمال کیا ہوا یائی گرنے نہ پائے ،

یا تو ایہ بھٹو کر نبچوڑ کر بدن پر نئے ، متعدد بارابیا کرنے سے بدن صاف ہو جائے گا۔ (۲)

ہی سرید ' بخسل' اور ' مخسل تبرید'' کے عنوان کے تحت بھی دیکھیں ا

( ) وقوله فيان حراج ساعه بالاعدر فيه و لوجود المنافي، أطلقه فشمل لقليل والكثير وهذا عبد أي حبيعة أن وقالا لا يعلسذ الا بياكثر من مصف برم وهو الاستبحسان لان في القبل طرورة كذا في "الهداية" وهو يقتصي ترجيح فولهما ورجع المحتم في فتح القدير" فوله الأن الشرورة التي يناط بها التنخفيف اللازمه أو العالبه ويس ها كذلك وارد بالعدر ما بعدب وقوعة كالمواصع التي للمه وإلا لو أريد فيطنقه لكان الغروة عربها أو مكرها عير فقسد مكونه عدرا شرعيا وليس كذلك بل هو مفسد كونه عدرا شرعيا وليس كذلك بل هو مفسد كما صراحوا به إلياجر الراتي ١٦ - ٢ - ١) كتاب الصواب العاكاف، طاسعيد كراجي).

۲۰۲۱ معدوى الهنبدية (۲۰۲۰) كتباب التموج الناب سنابع في الاعتكاف، وأمامضبداته، طر وهيدية كوكه).

إلفتاري المحالية على هامستن الهندية (٢٢٢٠٠) كتاب الصوم الصل في الاعتكاف،
 طارشيدية كوئته إ

(٢) (( وفي "البدائع" وإن عبسل المعتكل راحه في المسجد الا بأس به إذا لم يُنوَّث بالعاء الشبخيس إلى كان محيث يتلوث المسجد يُسعُ منه لان تنظيف المسجد وحب ولو نوضاً في المسجد في الماء فهو على هذا التعشيل الا بحلاف غير المعتكف عاله يكرة له التُوطُوُ عي المسجد ولو في المه إلا أن يكون موضعا أتُحد لذلك لا يصنى فيه م المحر الوائق. (١٩/١٥) كتاب الصوح بهائية الاعتكاف، على صعيد كراچي].

(ع) السندارى الهنددية (۱۳۷۱) كساب البصوم البياب السنامع ليى الاعتكاف، والمسابع ليى الاعتكاف، والمناوى المعانية على هامنش الهندية (۱۳۳۱) كتاب العوم، فعل لى الاعتكاف، طارشيفية كوئته].

إبدائح التسمائع (١٦/٢) كتاب التموم كتاب الإعتكاف، فصل وأثاركن الإعتكاف، ومعطوراته... الخ.ط: معيد كراچي].



## ا كرنے دالے كو بچانا

اگر کوئی بچہ یا نامینا کنویں بیل گرنے والہ ہے، اور معتلف نے اس میچائے کے لیے متجدے ہاہر آگا ، تو اس کا اعتکاف فی سر ہوجائے گا ، قضالا زم ہوگی۔(۱) محمر کا معاملہ حل کر دیا

" خیریت معلوم کرنی" عنوان کے تحت دیکھیں ارص، ۲۳۵)

همري

وضوشروع کرنے سے پہلے ہاتھ کی گھڑی وضوطانہ پر ہاتھ سے نکال کر جیب میں دکھنے بھر وضو کرنے یا وضوف نہ پر وضو کے لیے چڑھتے ہوئے ہاتھ میں سے گھڑی نکال کرجیب میں رکھنے سے اعتکاف فاسرنہیں ہوگا۔ (۲)

#### الريح" كعنوان كي تحت ريك صير إرس ٢٥٦)

 الاعتبان هنادا (۱۱ حبر ح لبيانيقنا لاغترينيّ أو حريقٍ أو جهناد عمّ مغيرةٌ فننه والا بأثم )(ردانمجار (۳/۷/۳) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراچى)

العدير ٢١ ٥٠١) كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط رشيادية إ

التي السعيب وي الهيسيدية (٢١٢٠) كتسباب السمسوم البساب السساسع فسي الانتكاف، وامامت داته، طارشيديه كوئه)

(ا) (وقولَ قرولا يبخرُ من إلا لحاجة قرعية كالجمعة أو طبيعية كالبول و لعابط) ال لا يحرح المستخد اعتكان واجبا من مسجده الالصرورة مُطلقة لحديث عابشه رصى الله عها "كان المستخد اعتكان واجبا من مسجده الالصورة وقطلقة لحديث عابشه وصى الله عها "كان المسالم لا يحرث من مُعتكمه الالله لحاجه الإنسان والأنه معلومٌ وَقُوعها ولا بُدُ من المحروج في المعلم الحديث ولا يمكن بعد فراغه من الطُهُور الأن ما تب بالمصرورة ينفشرُ المعلم الرائق (ع) المام كانتاب المحوم الماب الاعتكاف اط صعيد كراجي ا

أأكا الهداية (٢٠٤٠١) كتاب الصرم، باب الاعتكاف، ط. وحماليه لأهور إ

المرسوط للسرحسي (١٣٠/٣) كتباب الصوم بناب الاعتكاف، ط دار الكبي العلمية بيروت فينان إ

J

## لاؤد الپيكرے اذان دينے كى جگه

"اذان دینے کی جگے"عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۷۸)

الباس تبديل كرنا

معتلف اعتكاف كي هالت من جب مجمى جا بال تبديل كرسكتاب (١)

إثراتي

## ہے۔ اعتکاف کے دوران اڑا کی جھکٹر اکرنا مکروہ ہے، اس سے بچنا ضرور کی ہے، درنہ تواب کے بچائے اللہ گناہ ہوگا۔ (۲)

(۱) (وأم ادابه : فمها ال يستصحب ثوبا غير الدى عليه لأنه ربما احتاج له ) إكتاب الفقه على
المساهب الاربعة , ۱/۴۹۸ كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، مكروهات الاعتكاف و آدابه، ط
دار الحديث القاهرة )

الله الماس أن يستطّف بالنوع تسلطيف، إلان النبئ صلّى الله عديه وسلم "كان يرحّل واسه وهو مسلم" كان يرحّل واسه وهو مسلمات وله أن يُسطيب ويعلمس الرقيع من اللهاب، ولكن لهس دلك مسلمات برائعته الإسلامي وادلت العصل اللهاب الله المعالمة والاعتكاف العصل الثاني الاعتكاف المعالم والاعتكاف العصل الثاني الاعتكاف المعالمة بالرابع ما يلزم المعتكف وما يجوز له ط المعالمة بشاور إ

المعانع الصيبائع (۱۸۳ م. ۱) كتباب المعبوم، كتاب الإعكاف، فصل والدكر كالاعتكاف، ومحظوراته ... الخ طامعيد كراجي:

(۲) ويسبسس السمعتكف ويضطيب ويسفط راسمه كنا في الخلاصة المعتادة الهندية ( ١٩٣٠) كناب الصوم الباب سابع في الاعتكاف، وأمامحظوراته، طارسيدية كوئله].
(٢) ويجتسب الصحكف كل مالا يعليه من الأقوال و الأفعال والا يكثر الكلام، الأن من كثر كلامة كثير منقطة وفي الحديث من حسن إصلام المرء ثركة ما الا يعلية ويجتب الجدال و معراء والسباب و الفحش فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف فهيد وفي والا يطل الاعتكاف \*\*

#### ﴾ ﴿ اعتکاف کی حالت میں لڑائی کرنے ہے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، لین مجد میں لڑنا اور وہ بھی اعتکاف کی حالت میں بہت بڑا گناہ ہے۔(۱)

تبشيء من دلك؛ لامه بسالم يسطل بسباح الكلام لم يبطل بمعظور )[العقة الإسلامي وادلّت المرابعة الإسلامي وادلّت الشيام والاعتكاف،العصل الثابي الاعتكاف،المبحث العاس آداب المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومبطلاته، طالعقابية بشاور]

العاس آداب المعتكف كل مالا يعيه من الأقوال والأفعال ولا يكثر الكلام؛ لأن من كثر كلامه كثر سقطه وفي لنحديث من حسن اسلام المرء ثوكه ما لا يعنيه ويجتب الجدال والعراء والساب و لفحش فين دلك مكروه في غير الاعتكاف فيه اولي ولا ينظل الاعتكاف يشيء من اللساب و لفحش فين دلك مكروه في غير الاعتكاف فيه اولي ولا ينظل الاعتكاف يشيء من الكناء المناب المناب المناب المناب المناب المنابعة والاعتكاف المعتطور الاعتكاف المعتكن الاعتكاف المبعث الاعتكاف المعتطور الاعتكاف المبعث الاعتكاف المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومطلاعه ط الحقابية بشاور]

العام آداب لمعتكف ومكروهات الاعتكاف ومطلاعه ط الحقابية بشاور]

المعرف آداب لمعتكف ومكروهات الاعتكاف ومطلاعه ط الحقابية بشاور]

المعرف أداب المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومطلاعه ط المعالمة في المخلاصة "ما إلفتاوي المعتلف والمؤلفة والمائدة ولا يُعسبة الاعتكاف المنابع في الاعتكاف والمائدة ط وشيابيه كولله]

المعرف وت قنان؟

مال كاخطره مو

'' فطره ہو 'عنوان کے تحت دیکھیں ارص ۲۳۹)

ما **ہواری آجائے** ''امتکاف میں حیض آجائے''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (ص ۱۹۹)

مياحات

۔ محکف کے لیے اعتکاف کی حالت میں بیکام جائز اور مہاں تیں محکف کے لیے اعتکاف کی حالت میں بیکام جائز اور مہاں تیں محکف کو چاہیے کہ معجد میں کھائے چئے ، وہیں سوئے ، لیٹے ، محکف کو چاہیے کہ معجد میں کھائے چئے ، وہیں سوئے ، لیٹے ، بیٹے ، آرام کرے ، معکف کے بیے بیرسب بالٹیں مسجد میں درست تیں۔(۱)

( ) رويكره السّوم والأكل فيه لغير المعتكب وإذا أراد أن يعال دلك يبعى أن ينوى الاعتكاف في ديد في فيه ويدخر الله تعالى بقدر ما بوى أو يصلّى لُمْ يفعل ما شاء كنا في السّواحية القالوى الهديد ويدخر الله تعالى بقدر ما بوى أو يصلّى لُمْ يفعل ما شاء كنا في السّواحية عوالقالوى الهديد ويناب المسجد اله طروبية كوئه إن إلفالوى السرحية وهى ١٠٠٤م كاب الكراهية والاستخدار المسجد طرجي الفالوى السرحية وهى المتحكل بأكن وشرب ونوم وعقد احتاج إليه انتفسه أو عياله فنو لتحار إلا كراهية والاستخدارة وعمم أنه كما لا يكرة الأكل ومرح الأجمية فسند لعدم مشّوورة وعمم أنه كما لا يكرة الأكل ومحورة في الاعتكاف المواجب فكذلك في للعلوج عدما في كواهية "حامع الفناوى" ومثلة فيدكره اللوم والأكل في المسجد الهيم لمعتكب والذا أواد دلك يبغى أن ينوى الاعتكاف فيدكر ويبيخ وينسرى فيه لا غيرة في المستحد الهيم في شرحه أي لا يعمل غير المعتكف وبشرب ويناه ويبيح وينسوى في المستحد الهدومين المناهد على في شرحه أي لا يعمل غير المعتكف فيشرب ويناه الاستحد الهدومية في مناه على شياساني شيراها مراعي المستحد الهدوم ما الله المناهي مناه ما مراعي المستحد الهدوم ما الله الاعتكاف، على مناه مداكرا عن المستحد الهدوم ما الله الاعتكاف، على المستحد الهدوم ما الله الاعتكاف، على مناه ما مناه ما مراعي المستحد الهدوم ما الله الاعتكاف، على مناه ما مناه عالم عن المستحد الهدوم ما الله الاعتكاف، على مناه مناه مناه عناه المستحد الهدوم ما الله الاعتكاف، على مناه مناه عناه من المستحد الهدوم ما الله الاعتكاف، على مناه مناه عناه عراه المناه على المستحد العدوم ما الله الاعتكاف، على المستحد كواجي ا

ج الدرمع الرد ( ٢٠٠١) كتاب الصاوة، مطلب في تغرس في المسجد، ط سعيد كراجي! ﴿ وَالْفَقَهُ الْإِسَلَامِيُّ وَأَدَلُنَّهُ (٢٢٣/٣) بناب الدُّبِث ، يَضِّهُ وَالاعتكاف، القصلُ الثَّانِي \*

ُ ﴿ ﴾ اپنے بال بچوں کے متعلق یو خرید وفر وخت کی باتیں کرنا بھی بفتدر منرورت جائز ہے۔(۱)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَتَلَفَ اللَّهِ اللَّهِ وَ كَارَفَانَهُ وَارَ بَوْتُو اللَّهِ قَائِمُ مَقَامَ بِإِ مَا تَحْتُ مِنَا ف مازین کو تنج رت کی نشر مرق مرایت و سے سکتا ہے، اور اس کے متعلق با تیمی بھی دریافت کر سکتا ہے ، کی فرید ارسے ضروری با تیمی کرنا ہوں تو بقدر ضرورت لین دین ، مودا سلف کی باتیں کرنے کی منج اُش ہے۔ (۵)

=الاعتكاف المبحث الرابع للبدره المعكف ومايحورله ط الحقائة لشاور).

البحر لرانس ٢٠١٠ كناب السود باب الاعتكاف،ط سعيد كراچى

(١-٥) ويكر و تحريما عند الحقيد احصار المبيع في المسجد، لأن المسجد محرر من حفوق العباد، فلا يحمله كالدكان ويكر و عقد ما كان للنجارة، لأن المعتكف منقطع الي الله تعالى، فلا العباد، فلا يحمله كالدكان ويكر و عقد ما كان للنجارة، لأن المعتكف منقطع الي الله تعالى، فلا يشتقل بأسر البدب بر المبيعه الإسلامي والاعتكاف، الشيام والاعتكاف المعتكف ومكروهات الاعتكاف المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومطلاله، ط الحقائلة بشاور]

رجعراده العدار العدار المعدد البيع أما عقد البع لما يعداح لنصد أو لعياله يدون إحطار المعدد في المعدد البيع أما عقد البع لما يعداح لنصد أو لعياله يدون إحطار السلعة فيعاني، بخلاف عقد التجارة فانه لا يحور ) كتاب العقد على المداهب الاربعة (١٠٩٨٠) كتاب الصياع، كتاب المعدث الاعتكاف، مكروهاب الاعتكاف، رآدايه، ط دار الحديث القاهرة). كتاب الصياع، كتاب العيام أن يبعد وينداغ في المستجدين غير أن يُحجر السلمة) يعنى ما لا بُلا منة كانظمام و الكسوة لأنه قد يحتاخ إلى دلك بأن لا يجد من يتموم يحاجد إلا أنه يكرة وحصارة



﴿ ﴾ محکف لباس تبدیل کرسکتا ہے،خوشیواستعال کرسکتا ہے، مراور داڑھی میں تیل لگانا، تنگھی کرناسب با تیس جائز ہیں۔(۱)

﴿ ٨﴾ اعتكاف كى حالت ميں معتكف اپنا يا دوسرے كا نكاح كرسكة ب، بيوك كوهد ق رجعى ديدى ہے تو عدت كے اندراس سے زبانى طور پر رجوع كرسكة ہے۔ (٢)

= السَّمَعَهُ لأَنْ اسمستجناد مُسرَّةُ عَنْ خَفُوقَ العِبَادِ ﴾[الجرهوة الهوة: ( ا /22 ) )باب الاعتكاف، كتاب لصوم، ط قديمي كتب خانه كراچي}

(1 والا بناس أن يستظف مأمواع التسطيف؛ إذن السين صلى الله عبيه وسدّم "كان يُرجّنُ راسه وخوم معتملة عبد والمناسبة والكن بيس دلك بمستحب الإطفة الإسلامي وأدلّتُه (١٢٨/٣) السال السالمي وأدلّتُه (١٢٨/٣) السالت السيامُ والاعتكاف الفصلُ الثاني الإعتكاف، المجتملة بشاور)

23 (ولا باس للشعدكف أن يبع وينسرى ويسوق وير حع ويبس وينطيف ويتم وياكن ويشرب بعد غروب الشمس إلى طَلَرع الفجر وكدا الاكل والشرب والنيس والطيب والوم لقوله لقوله تعالى فيه سى ادم حدوا ويستكم عندك مسجد وقوله وقوله تعالى فيه سى المواجدة والطيبات من المروق و وقوله عر وحل في رحمك بعدالى في ما المتكافه في سومكم سياف و وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسدم كان يقعن ذلك في حال اعتكافه في سمسحد مع إن الأكل والشرب والسوم في المسجد في حال الإعتكاف بو منع منه منه من الاعتكاف د ذلك المراكب القوم كتاب العوم كان يقول والمراك الاعتكاف والمعالى الله عليه والله عن حال الاعتكاف المناب القوم كتاب العوم كان المسجد في حال الاعتكاف المناب القوم كتاب العوم كان المسجد كراجي)

(إبليسل مضعتكف ويتطيّب ويتخسّ راسة كمه في "الحلاصة" إلفتاوى الهده يذر ١٣٠١ ) الفتاوى الهده يذر ١٣٠١ ) كتاب الصوم، الياب السالع في الاعتكاف، والمامحظورانه، طرشيديه كرئته]
إضلاصة الفعياري: (١٩٨١ ) كتاب الصوم، المصل السادس في الاعتكاف، جسس آخر، ط مكتبه حسبه كوئته )

(") (وبنجورُ لنسُمت كف أن يسرؤح ويُم احمع كف في "الجوهرة اليُرة" ) معتاوى الهدية ("" ") كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف وأمَّام حظور الداط وشيديه كوئتم

(وبخور بالمنعدكف أن يتورّح ويُراحع ) الجوهرة اليرة ( ١ / ١ / ١ ) كتاب لهوم، باب
 الاعتكاف، ط:قديمي كتب خاته كراجي).

إبدائع الصنائع: (١١٢/٢) كتاب العرم، كتاب الاعتكاف، قصل وأماشر اثط صحاء المعيد كراجي}.

﴿ 9﴾ معتلف اپناس ، دارهی یا بدن کا کوئی حصد دھونا جا ہے یا گلی کرے تو اس بت کا پورا خیال رکھے کہ مسجد بالول اور استعمال کیے ہوئے پانی ہے بالکل ملوث دہور تیل ہے مسجد کی دیواریں ، صفیں مسجن بالکل خراب نہ ہوں ، ورنہ نع ہوگا۔ (۱) دہور تیل ہے مسجد کی دیواریں ، صفیں مسجن بالکل خراب نہ ہوں ، ورنہ نع ہوگا۔ (۱) ﴿ ١٠﴾ معتکف آرام کی غرض سے یا طبعی طور پر یا بلہ ضرورت کلام کرنے ہے نے نے اے خاموش دہوت و کز بلکہ بہتر ہے۔ (۲)

را) (ولا باس ال يأكل المعتكف في المسجد ويصع سفرة كي لايلوث المسجد ويعمل بده في الطلب ولا يتحور أن يتخسر للعمس يدده لأن من دلك بدا الفقفة الإسلامي وادلته الطلب ولا يتحرر أن يتخسر للعمس يدده لأن من دلك بدا الفقفة الإسلامي وادلته ما مرام ١٨ ١٨ الباب الثناف المبحث الرابع عايم ما المعتكف وما يجوز له، طا الحقائية بشاور

الله والموافية وكدا أكدة الكنة الدعير المعتكف وقوله الكن إلخ الطاهر أن مثل الوم الأكل والشوب والطاهر أن مثل الوم الأكل والشوب ودا لم يشبعل المعسجة وسم يُعرَّشهُ لأن سيطيعة واجب كما عرا الردالمحدود (١٥٠٩/١) كتاب المصوم باب الاعكاف طا سعيد كراجي]

آم وفي "البدائع" وإن غسل المفعنكف راسه في المسجد قلا باس به إذا له بُنوْت بالماء المسجد وفي "البدائع" وإن غسل المفعنكف راسه في المسجد والجبّ ولو توصّاً في المسجد في الماء في علي عليه المعمول و يخلاف غير المُعنكف فإنه بُكرة له التوسُو في العسجد ويو في إناء الا ال يكون موضعا أتحد لذلك لا يصنى فيه ١٠ ليحرافرائق (٣٠٢/٢)
كاب لصوح باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي)

أ) را وكوه الصحب إن اعتقده قربة ) وانتكنم إلا بخير الأنه منهى عنه لأنه صوم اهل الكتاب ولد يست واما إذا لم يعتقده قربه فيه و بكم حفظ لساله عن النطق بما لا يفيد فلا بأس به والم التكلم بغير خير فلا يجوز لغير المعتكف والكلام المباح مكروه بأكل الحسات كما تأكل النار الحطب إذا حيدي في المسحد بدلك ابتداء ، مراطي القلاح وهي ١٨٠ ) كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، طرامها دية ملتان إ

(ولا يتكلم السعبكف إلا بخير او لا باس بالكلام لحاحته و مُحادثة غيره مكروهات الاعتكاف يكره تحريما عبد الحقية ويكره القسما ال اعتقده قربة الأنه منهى عنه الأنه العنكاف يكره تحريما عبد الحقية ويكره القسما الاعتكاف الكياب وقد سنخ إلى المقة الإسلامي و دلّة و١٣١، ١٣٠، ١٣١١) الباب الثانث القيام والاعتكاف العبدك ومكروهات الاعتكاف العبدك ومكروهات الاعتكاف ومكروهات الاعتكاف ومكروهات الاعتكاف ومكروهات



﴿ الله الله المؤلف كى حالت مين دين كى بالتمن كرنا تواب كا باعث ب، اورائي بالتمن كرنا تواب كا باعث ب، اورائي بالتمن كرنا جن شرك أن ه شاموم بالتم بين ، ضرورت كے بقدر دنيوى بالتمن كرنا جمع منع نبير ، ليكن بات كرنے كا مشخله شابنا كيں ۔ (١)

(۱۲) معتکف کوناخن کتر نے ، موتجھیں سنوار نے ، خط یو تج مت بنانے کی رخصت ہے لیکن مسجد میں ناخن ، پانی اور بال وغیرہ بالکل ندگر نے پوئیں (۲) کی رخصت ہے لیکن مسجد میں ناخن ، پانی اور بال وغیرہ بالکل ندگر نے پوئیں آتی ہیں جو مسلسل ایک ماہ یو زیو دہ کا اعتکاف کر رہا ہو، ورند دی دن کا اعتکاف کرنے والے کوان میں مشغول ہونا اچھائیں ، یہ کام اعتکاف کے بعد بھی ہو سکتے ہیں ، بچوں کو مسجد میں اجرت کے بغیر قرشن جمید کی اور دین کی تعلیم اعتکاف کی حالت میں وینا درست ہے۔ (۳)

( ) (الحدثية قانوا يكره تحريما تيه امور عب الصمت اد اعتقدامه قربة امراده به يعقده
كديك فلا يكره والصمت عن معاصى اللسان من اعظم العبادات الإكاب لفقه على المداهب
الاربعة ١٩٨٧ كتباب الصيبام كساب الاعتكاف مكور شاب الاعتكاف و ادابه الم
دار الحديث القاهرة)

(٩) ويحس أن يتمان المسجد عن الاوساح والمحاط ونقيم الأظافر وقص الشعر ونقله ، وعن البرواقع مكريهة من بنفسل والوج وكرات ومحوها به التناه الإسلامي و «دلّه و ٢٤٦٧» إلياب الأوّن الطّهاوات المقضلُ المحامسي المُسن المسجدان بالعسن الملحق الأول في أحكام المساجد اط الحقائد المحالية إليادو]

(ا ورُوى عن عائدة رضى الله عني الله عني الله الله صبى الله صبى الله عليه وسعيائم على والسية من المستجد في اله لا باس به إذ يم يُتوْت المستجد بالمستجد في المستجد في الله في على عدا الشيطين عدائم الصنائع (١٥/٢) المكال المستجد و كله ومعظوراته الله طالبيد كراجي، المستجد المستجد و كد كرد فيه التعليم والكتابة والخياطة بأجر لا كل شيء كرد فيه التعليم والكتابة والخياطة بأجر لا كل شيء كرد فيه التعليم والكتابة والخياطة بأجر لا كل شيء كرد فيه مطحه واستثنى المرارى من كراهة التعليم يأخر فيه المجالة في المحولاة في المستجد و كد كرد فيه التعليم يأخر فيه المحولة في المحاطة بالمحولة المستجد و كد كرد فيه المعرد فيه المحاطة بالمحولة في المحاطة بالمحولة المستجد و كد كرد فيه المعرد فيه المحكف \*

#### ماربات

"بات" كعثوان كي تحت ديكهيس! (ص ١٢٩)

مباثرت

المنظم ا

المن معتلف نے کسی اجنبی عورت یا مرد پر نظر بدؤالی میا خلط خیالات میں منبمک ہوگیا تو اس ہے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا ،خواد انزال ہو یا نہ ہو، ویسے بیرتمام کام حرام ہیں ،معتلف کوان ہے شخت اجتناب کرنایا زم ہے۔(۱)

= راف الأكبل والشبراب فلا يكره عني الصبحيح )[مجمع الأنهر في شرح منطى الأنجرلشيخي والدر ١/١٤/٢)ط: دار الكتب العلمية ثبتان بيروات)

(عجوهر دالنيرة (١/٤٤) إياب الاعتكال، كتاب الصوم، طاقليمي كتب حاله كراچي]
(عبد المعتباري الهنداية (١٥/ ٣٢) كندابُ السكندراهية ، البنابُ المختامسش فني آذاب المسلمة على المعتامة على المسلمة المسلمة وشياية كوئنة]

( ) وقوله مبحام خاولا باشروش وأسم عاكفون في لمساجد تلك خُدُودُ الله فلا تقربُوها كديك نُبِينُ اللهُ آياته لداس لعنهم يتقون إوالبقرة ٢٨٧ /

22 عن عائشة أنها قالب "النَّسْلَةُ على الفعنكُفِ أنَّ لا يغود مربط ولا يشهد حارة ولا يمش امرأةً ولا يُساشرها ولا يسخرُ ج لحاجة اللَّا لما لا بُدّ منه ولا اعتكاف (لا بصوم ولا اعتكاف الا بي مسجدٍ علمي". قال أبُو قاوُد غيرٌ غيد الرَّحمَي لا يقولُ فيه قالت النُسْلَةُ قال أثر داوُد حملة قولُ عائشة ) و مس أمى داود (٣٣٢/١) كتاب الصوم باب المعنكف يعود المربض طحقابه ملتال).

تكر مشكوه المصابح ( ١ / ١٨٣٠) كتاب الصوم الماب الاعتكاف القصل الثاني اط الليمي كراجي]. [ المسكود المصابح ( ١ / ١٨٣٠) كتاب الصوم الماب الاعتكاف بمنها الجماع عمد، ولو بدوى إمرال سواء كان بالليل أو النهار =

# متعلقین میں کوئی بیار ہوجائے

" فاسدكرنے والى چيزيں "عنوان كے تحت اسٹارنمبر ميں ديكھيں! (ص ١٠٠)

\_ مجاورت

" قبرول کی مجاورت" کے عنوال کے تحت دیکھیں! (ص ۲۵ م

إمحلس

بعض معتملین مجلس ہوتے ہیں، کپ شپ اور بات چیت کی مجلس کے عادی ہوتے ہیں، کپ شپ اور بات چیت کی مجلس کے عادی ہوتے ہیں، کپ شپ اور بات چیت کی مجلس متعقد کرتے ہیں، جوتے ہیں، کو اور جاب کی مجلس متعقد کرتے ہیں، جس میں فضول اور غیر ضروری ہا تیں ہوتی ہیں بلکہ بسا اوقات فیبت اور شکایت اور الحدیث الفام اور الفام

الاربعة (١٠/١ م) كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، هسدات الاعتكاف، ط دار الحديث القاهرة. و قرله و بحرام الوطة ودواعيه ) نقوله تعالى الإولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد في الأن التباشرة نصفتى على الوطء ودو عيه قيبية تحريم كن فرد من أفراد التباشرة جماع أو غيره الأن التباشرة نصفتى على الوطء ودو عيه قيبية تحريم كن فرد من أفراد التباشرة جماع أو غيره الأنه في ميتاق النهي فيفية القموم والمراد بدواعيه المس والقيلة وهو كالحج والاستبراء والظهار الشاحرم الوطة تبسب بمصريح النهي فقويت فعلت إلى الشاحرم الوطة لها حرام دواعيمه والأن خومة الوطة تبسب بمصريح النهي فقويت فعلت إلى الشواعي. والأصل أن ما كان من محظورات الاعتكاف وهو عاشع عند لأجل الاعتكاف لا لأجن الصوم لا يتحدث فيه العمد والشهر واللهار والمنافروج وما كان من محظورات المسوم لا يتحدث فيه العمد والشهر واللهار والمنهر والمنهر والمنافرة عند المنافرة والمنافرة والمنهر والمنهر والمنافرة والمنهر والمنهر والمنافرة والمنافرة والمنهر والمنهر والمنافرة والمنافرة والمنهر والمنهر والمنافرة والمنهر والمنهر والمنافرة كالاحل المنافرة والمنافرة والمنهر والمنهر والمنافرة والمنافرة والمنهر والمنهر والمنافرة والمنافرة والمنهر والمنافرة وال

في" الدائع" ) البحر الرائق (٣٠٣/٣) كتاب المصوم، باب الاعتكاف، ط صعيد كراجي]

( ربطل برطع في فرح) أنول أم لا (ولو) كان وطوة خارج المصجد (ليلا) أو بهار غامدًا (أو مانيًا) في الأصبح لأن حالته مُدكّرة (و) بطل (بإنوال بقبلة أو لمس) أو تعجيد ولو لم يُبول لسم يستطل وإن حسرم السكل لعدم المحرّج ولا يُسطَلُ بإنوال بينكو أو تنظيم ) المعرم المحرّج ولا يُسطَلُ بإنوال بينكو أو تنظيم ) المعرم المحدد كراجي

العتاوى الهندية (٢١٣/١) كتاب الصوم «لباب السابع في الاعتكاف، وأمامهـداله، ط وشيفية كوئته. ہے کی نوبت آجاتی ہے، ای طرح انسی نداق اور دنیاوی خبروں میں بیاتی وقت گزرجا تاہے، معلقیں کے لیےاس ہے پخاائن کی ضروری ہے۔ (۱) مجھول ا

مجنون کا اعتکاف در ست میں میونکدوہ ایت کرنے کا اہل نیس ہے۔ (۲)

محراب

محراب جومسجد کے مغرب کی جانب تھوڑ اڑکا ہوار ہتا ہے اور اہ مصاحب مار

را) روات التالث وهو أنه لا يبكلم الا يعبر فتقوله تعالى " وقل لعبادى يعربه التي هي حسل " والإسراء عن وهو يقفومه يقنصي أن لا يتكثم خارج لمسجد لا بخبر فالمسجد ولي كدا هي "غاية ليبان" وفي النبيب" وأشا التكثم بغير خبر فانه يكرة نغير المعكف فما طلك بشعتكف اه وظاهرة أن لشر دبالخبر أن ما لا إلم فيه فيشمل لباح ونغير الحبر ما فيه الته والأولى تصبيرة بما فيه توات بعني أنه يكرة للمعتكف أن يتكثم باسباح بحلاف عبره ولهد قالو بكلام المماخ في المستجد مكروة يأكن الحنسات كما تأكل لكر الحظم صرّح به "فتح بكلام المماخ في المستجد مكروة يأكن الحنسات كما تأكل لكر الحظم صرّح به "فتح بقلير "قبل باب الوتر لكن قال الاسبيجابي ولا بأس أن يتحدث منا لا الته فيه وقال في المناسبة بها المناسبة ا

الدر مع الرد (۲۰۰۱ / ۳۵۰ / ۳۵۰ ) كتاب لصوم بهاب لاعتكاف ، ط معيد المحاشية البطحط على المسراقي (ص ۴۸۳ ) كتاب الصوم ساب الاعتكاف الاعتكاف اط مكتبه الصارية المعيد كب خامه كراچى (ص ۴۸۰ ) كتاب الصوم ساب الاعتكاف ،ط مكتبه الصارية المالتان)

(۱) (۱) (۱) أماشروطه ومنها العقل؛ ) و ليمجرن بيس من هل اليه ١٥ العاوى الهندية
 (١) كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، وأماشروطه، طارشيديه كونه إ

العمل وأشاشر الطحيف فيوعن موع بيرجع لى المعنكف فيها الاسلام والعمل. وكدا المحيون لان العبادة لا تودى الا بالية وهوليس من أهن الية إن العبادة لا تودى الا بالية وهوليس من أهن الية إن العبادة لا تودى الا بالية وهوليس من أهن الية إن العبادة لا أودى الا بالية وهوليس من أهن الية إن العبادة لا ألحى الصوم، كتاب الإعتكاف فصل واما نثر نظ صفحه على صعيد كراجي المحاد المرابق (١٠١٩) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي

پڑھاتے ہوئے اس میں مجدہ کرتے ہیں ، سیمنجد ہے۔ بیبال معتکف آنجی سکتا ہے اور رہ بھی سکتا ہے ،اس سے اعتکاف فی سدنہیں ہوگا۔(۱)

محفل جمانا

معتلف کے لیے بد ضرورت مہا ہے اپنی کرنے کے لیے مخفل جمانا ناج نزد
ہے، اس سے بچنا سخت ضروری ہے، اس سے اپنی فیمتی وقت بھی ضائے ہوتا ہے ور
دومرے عباوت کرنے والوں کوعبوت کرنے سے روکا جو تا ہے، اس سے اپنی نامہ
اعلی کے اکاؤنٹ میں تواب تو جمع نہیں ہوتا ، بلکہ الن سناہ ہی جن جوتا ر جنا ہے، یہ
انٹر جھٹل حمالت ہے۔ (۲)

(۱) و گُفتها دخل عنها و كريًا اسمحواب و آواد بالمحواب العرفة و لمحواب البرف اسرف اسمحال و مقلمها و كديك هو من المسجد، ويقان بلمسجد بنيا محواب قان المبرد الا يكون المحواب إلا أن يرتقى ليه بمرجة )و" معالم الشريل للبغوى " ۲۰، ۳۰ إسوره بعموان و کنت المحواب الا أن يرتقى اليه بمرجة )و" معالم الشريل للبغوى " ۲۰، ۳۰ إسوره بعموان و کنت المحواب الدين و العرفيم)

المحراب الفراة وسند البحد والمحاوية على المسجد والموضع بنفرد به المحراب الفراة بناس النهى وفي "المحراب" محراب سمسجد قبل سمى بدلك الإم موضع محاربة المسطان و لهوى المعفردات" محراب سمسجد قبل سمى بدلك الأمه موضع محاربة المسطان و لهوى او لكون حق الإسمان فيه أن يكون حرب أى صدوبا من اشهال الدبا ومن تورع للحاطر وقبل الأصل فيه أن محراب البيت صدر المحلس ثم لما اتحدت بمساحد سمى صدرها به وقبل بل المحراب أصل في بمسجد وهو اسم خص به صدر المسجد وسمى مسلم المسجد وسمى مسلم المسجد وسمى المسجد وسمى المسجد وسمى المسجد والمحراب أصل في بمسجد وهو المح خص به صدر المحمول به معلو المسجد وسمى المسجد وسمى المسلم ال

(اد صاق المسجد بمن خلف الإمام على القرم لا بأس بال يقوم الإمام في القال لائة نعام الأمر عليه وال لمد ينفو م الم المسجد بمن حدى الإمام لا يبعى دلامام ال يغوم في القال لأنه يشبة تبايس المكانس الديمي و حقيقة اخبلاف المكان تصع الحوار فسبهة الاحتلاف أوجب الكراهة وهو وال كان المحراب من المسجد كما هي العادة المسمرة أن إالمحر الرائق (٢٦/٩) كتاب الصود باب مايفسدالصوة و ما يكره فيها ط سعيد كواجي ا

(۲)("مجلس" "بات" كے عنواں كے تحت تخريج كوديكھيں!)

محل اعتكاف

ہے۔ مردول کے لیے اعتکاف کی جگہ صرف شرعی مساجد ہیں ،شرعی مساجد کے علہ وہ کسی اور جگہ پراعتکاف کرنا درست نہیں ۔ (۱)

ا انتظاف کرنادرست جیس جہاں جماعت ہوتی ہواور پابندی ہے نماز ہوتی ہو، وہاں اعتکاف کرنادرست جیس۔

جائی جس مسجد میں امام اور مؤذن متعین میں اس میں پانچ وقت نمازوں کی جم عت التزام کے ساتھ ہوتی ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس میں اعتکاف کرنا جو ئز ہے۔ اور محلّہ کی جامع مسجد میں بھی اعتکاف کرنا درست ہے، چاہے پانچ وقت نمازوں کی جمہ عت یا بندی ہے نہ بھی ہوتی ہو۔

جے ایستی بیں ایک ہی مسجد ہے اس بیں امام ومؤون متعین نہیں ، وقت ہونے پر کوئی او ان دیتا ہے ، کوئی نماز پڑھا دیتا ہے ، اسی طرح سلسلہ قائم ہے تو میں بھی اعتکاف کرنا درست ہے۔

جڑے اگر محے میں ایک ہے زائد مساجد ہیں، کی محدیث امام ومؤذ ن متعین نہیں ہیں، اور النزام کے ساتھ جماعت بھی نہیں ہوتی ہے، اور کی محدیث امام اور مؤذن متعین ہیں اور النزام کے ساتھ جماعت بھی نہیں ہوتی ہے، اور کی محدیث امام اور مؤذن متعین ہیں اور پانچ وقت کی نمی زول کی جماعت پابندی ہے ہوتی ہے تواعتکاف ایک محدیث میں امام ومؤذن متعین نہیں وہاں اعتکاف نہ کرے۔ اور جس بیں امام ومؤذن متعین نہیں وہاں اعتکاف نہ کرے۔ مزید '' مزار کے قریب مسجد'' '' تالاب کن رے مسجد'' '' ندی مزید '' مزار کے قریب مسجد'' '' قبرستان کی مسجد'' '' ویران مسجد'' '' جنازہ گاہ'' '' قبرستان کی مسجد'' عنوانات کے تحت کئی دیکھیں!

را) (( هُولَ لُغة اللَّبِثُ وشرعا (لِبثُ) بِعَنِجِ الْكَامِ وَتَطَمُّ الْمُكَثُ ( ذَكُنِي وَلُو مُعَيَّرُ ا فِي ( مسجد جماعة ) هُو ما لَهُ إِمامٌ ومُؤَدِّنَ أَدْبِتِ فِهِ النجمشُ أَو لا =

**محلّه** ''سرعنوان کے تحت

محكه كي مسجد مين اعتكاف كرنا

حقوق کے انتہارے اپنے گلہ کی مجد ہیں اعتکاف کرے گائی کو اپنے کہ کہ مجد میں اعتکاف کرے گائی کو اپنے اعتکاف کا اعتکاف کا اعتکاف کو ایس کے اعتکاف کا اعتکاف کا اور اہل محد کوسنت ترک کرنے کے وبال سے بچانے کی وجہ اللہ تواب بھی ملے گا ، اور اہل محد کوسنت ترک کرنے کے وبال سے بچانے کی وجہ سے اللہ تواب بھی ملے گا ، کیونکہ اس کے اعتکاف کرنے کی وجہ سے سمارے گلہ والے گن و سے نئی جا کی وجہ اور اپنے میں کے اور اپنے گا دوسر سے گلہ والوں کو بچانے سے زیادہ جس کے اور اپنے گئہ والوں کو بچانے سے زیادہ جس سے اور اپنے گلہ والوں کو بچانے سے زیادہ جس سے را

وصيف من الإصام الشيراط أذاء التحميل فيه وصيفه بعضهم وقال لا يصبح في كل مسجد وصيف ألشروجي وأن الجامع فيصبح فيه مُطلق الفاق (بيئة ) فاللبث قو لركن و يكون في المسجد و لله من مُسلم عاقل طاهر من جابة وجيش وعاس شرطان وفي المشامية " قولة أذبت فيه التحميل أو لا عرح بهذا الإطلاق في العناية " وكذا في اللهر" وعراة الشيخ السماعيل لي المُعمل أو لا البرارية " و عراة القاوى" و" المُعلاصة " وغيرها ويُعهم ايسا وإن المريض به من تعقيد بالقول النابي في تبعًا لمهداية فافهم او قولة وحيف بعصهم المن لم يُحمل من المحمد في المن المحمد المرابعة فافهم المن وقولة وحيف بعضهم المن للمحمد في المحمد المحمد المحمد في المنابعة في رماننا فيبعي أن يُعول عيد والله تعالى عنه (قوله وأن المحمد عنه المحمد المحمد

البحر الرائق ٢٩٩/١، - ٢٠ كناب لصوم باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي الاعتكاف، ط سعيد كراجي التحاسف و السعيد كراجي التحاسف و السعيد و السعيد و السعيد و السعيد و السعيد و المنابع و ال

(١) (لَد يُقالُ محلَّهُ فيمه إذا كان فيه جماعةً ؛ ألا ترى أنَّ مسجد الحيَّ إذا ثم تُقم فيه الجماعةُ خ

1

#### مخنث كااعتكاف

# مخنث کا اعتکاف مسجد میں ہے۔ گھر میں سے۔(۱)

وردهام في غيره لا يرداب أحد أن مسجد الحداعة أفصل على أنهم احداو، في الأفصل على الهم احداو، في الأفصل على المحاعة المسجد حداعة مسجد خيّه أو جَسَاعة المسجد مرله فو دّن والله ينحب وله ويُودّن فيه ويُعسَى وإن كان واحدًا، لأن المحائية وإن فم يكن لمسجد مرله فو دّن والله يدهب وليه ويُودّن فيه ويُعسَى وإن كان واحدًا، لأن لمسجد منزله حقّا عدم فيود كن حقّة فو دُن مسجد لا يحضر مسجدة أحد قالوا فو يُودّن ويقيم ويُحدَّه، وداك أحبُ من أن يُصلّى في مسجد آخر احد في دكر ما مر عن الفتح"، ولعل من مؤ فيها إذا لم يُصلّى فيه أحد لأن الحق تعلى عليه وعلى من مؤ فيها إذا لم يُصلّى فيه أحد لأن الحق تعلى عليه وعلى كن فقول "ف" قد يُقالُ الح غير مُسلّم، والله أعلم عزود المحتار وارده ودن كتاب لصنوة، باب الامادة، معلم في تكراو الحماعة في المسجد، ط صعيد كراچي ]

[الفتاوى خانية على هامش الهندية (١٤/١) كتاب الطهارة فصل في المسجد، طرشيدية كوئله]
[خلاصة المعتاوى (٢٢٨٠) كتاب الصلوة المصل السادس والعشرون في لمسجد و ما ينصن به، طاء مكتبة حبيبة كوئله]

المستجد المرام أنو في مسجد الأقصل الاعتكاف ففي المسجد الحرام أنو في مسجده مسلم النا على المسجد المرام أنو في مسجده مسلم النا على النا عليه وسنم أنو في المسجد الأقصى أنو في المعامع قبل إذا كان يُصلّى فيه بجماعة فإن سم يسكس فسمى مستجده أفست أن يُلا يسجماح التي النُعرُ وج أنو من كان أهلت أكثر ع إرد المسجد (١٠١ مسم) كتاب الصوم باب الاعتكاف على سعيد كراجي)

2 [التح القدير (٢ / ٩ ٩ ٣٠٠ - ٣٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، طروشيدية كونته]

[البحرائرائل. (٣٠ / ٣٠) كتاب الصوم باب الاعتكاف،ط معيدكراجي)

ا ((أر) لبث (امرأ في مسحد بينها) ويكوة في المسحد ولا بصح في عبر موضع صلاتها من بينها كما ردا لم يكن فيه مسجد ولا تخرّخ من بينها إذا اعتكف فيه وهل بصح من سختي لبي بينه لم أره والظّاهر لا لاحتمال لأكورينه القولة وهل يصح الع البحث لصاحب النهر "ح " ( قوله والظّاهر لا) إلاً مُ على تقدير أنونه يصح في المسجد مع الكراهة وغلى تقدير لأكوريه لا يعمل في المسجد مع الكراهة وغلى تقدير لأكوريه لا يعمل في المسجد مع الكراهة وغلى تقدير لأكوريه المسجد في المسجد مع الكراهة وغلى تقدير لأكوريه لا يعمل في البيت بوحه "ح" في في المنافق الكن صرفوا بأن ما مرفد بين الواجب والبدعة يأتي به المنافق في البيت بوحه "ح" في المائدة والبدعة يتركة إلا أن يقال المراد المائرة المكروة تحريمًا وهذه المنافق ولا سيما اذا كان لاعتكاف مندورًا ) والدومع الود (١/١ ا ٣٠) كتاب الصوم، واب الاعتكاف مندورًا ) والدومع الود (١/١ ا ٣٠) كتاب الصوم، واب

البهر الفائق (٣٥/٢) كتاب الصوح،باب الاعتكاف،ط امداديه ملتان]

🖾 طحطاوي عنى الدر ( ٣٤٣/١ ) كتاب الصوم ، باب الاعتكاف ، ط رشيابه



إمدجوش

المد برق اگر معتلف مرض یا کسی اور وجہ ہے ہے عقل ، مد بہوش ہوجائے اور ایک دن ایک رات سے زیادہ رہے تو اعتکاف فاسد بہوجائے گا ، اور اگر ایک دان ایک رات ہے کم ہے تو اعتکاف فاسد نہیں بہوگا۔ (۱)

ألمريونا

۔ اعتکاف می ہوئے کے لیے بذکر ہونا شاطنیس ہے، ای دجہ سے عورت کا اعتکاف کرنادرست ہے۔(۲)

( ) ووصها الإغيماء والتجول على الاعد، والحول لا يسدد المحالات حي لا ينقطع التنابع وإن أغيمي عليد أياما أو أصابة لمة بعسد اعتكانه وعدم عادات المسلسل فال بطاول الحول ويقيي سيس أن أفاق يجب عليه الاعدال يقصى حكد في المدالج ما الاستامات المهافات بعد سيل المحافظ بعد سيس المحافظ كالما في المعاوى الماجي حال المساود المحادم في الاعدالات وأمانعسدات، في المدالة كالماجي السابع في الاعدكاف، وأمانعسدات، في المدالة كالماء

و القنارى الخامية على هامش الهندية ، ١٩٣٠ - ١٩٣٠ كن الشاره فشن لى الاعكاف،
 طار شيدية كرنته إ

🗀 (ابنجر لزائق (۲۰۲۰۲)کتاب الصردابات لاشکاف ما سعید کراجی

(وسفس الإغمام الانفسادة الانفسادة الاخلاف حتى لا ينتقع السالع و لا يد مد ريسته إلى الاعتكاف و الخاق و رن أعلى عليه أيّاما او أصابة لمنة فسند اعتكانه وعليه الدابر ريسته إلى لانه برية مُتنابعًا وقد فاتلت صغة النّائع فيقر مُهُ الاستقال كما في صواء كناره التلتيار فإن بطاول الحول وفقى مسين ثُمُ أَفَاق هن يجعلُ عنه أن يعصى او يستعظ عنه فتيه روايال قيال والسحسان بدتحوهما في موضعهما إن شباء اللّه تعالى الإبتائع المسائع ١٠ ١٠ م كتاب لتبوه باب الاعتكاف، في معظوراته الخ مط سعيد كراجي،

(٢) , ولا تُشتر طُ الدُّكُور أَ والدَّوْلَةُ فيصحُ من الدراة و لعبد بادن المولَى وَالزَّوج إِن كَان لَها رَاجٌ كندا في "البدائع" ) العتدارى الهديد به ١٠١١ ) كداف الدوم الهاب السابع في الاعتكاف وأماشروطه اطار شيدية كونته ).

إسدائع العمائع (۱۰۸/۲) كتاب الصوم كتاب الاعكاف، فصل وأن شر يُطُ صحته، ط سعيد كراجي.

🗁 [البحرالراق (٢٩٩/٣)كتاب الصوم،باب الاعتكاف، ط صعيدكر الحي]



# مریدین کا پیر کے ساتھاء تکاف کرنا

"اجتما تل اعتكاف" عنوان كے تحت ديكھيں۔ (سي ٧١)

مريض

معتلف مریض کودوال نے کے لیے سجد سے باہر تکلنے کی اجازت نہیں ہے، اگر معتلف مریض دوالینے کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اعتکاف فی سد ہوج ہے گا، دوالانے کو کھ نالانے پر قبیس نہ کیا جائے۔(۱)

مريض كود مكيركرنسخ لكصنا

''نسخ لکھنا''عنوان کے تحت ریکھیں! (ص ۲۰٪)

إمريض كي عيادت

### مریض کی عیددت کرناعظیم تواب کا باعث ہے، بسااوقات مریض

() (قوله الذي خوج صاعة بالإعلامات ورخح المحقى في" فتح القدير" أولة لأن الطوارة التي يُساط بها السحيط الألامة ال العالمة وليسس قسا كدلك وأراد بالقدر ما يقلب وُقُوعَة كالمواهع التي قدّمها واللا لو أويد مُطلقة لكان الخرّوخ باسيا او مُكرها غير مُعسد بكوله عمرًا شرعيًا وسس كدلك بل هو مُعسة كما صرّخوا به ، ولما قرّرناة ظهر القول بعساده فيما إذا خرج لا بهدام للمستجد أو لتصرّق أهده أو أحرحة ظالم أو حاف على مناعه كما في "فتاوى خرج لا بهدام للمستجد أو لتصرّق أهده أو أحرجة ظالم أو حاف على مناعه كما في "فتاوى فاضيحى" و" لظهرون" و" لظهرية" حلاق للشّارح الريلعي، أو حرج لجارة وإلى لعيّت عليه أو سهير عام الإله شهادة أو لعدر المرض أو بإلقاد عربي أو حرب الجارة وإلى لعيّت عليه أو سهير عام الإله المواجهات الإعتكاف، طام معيد كراجي]

آزد لمحتر (۲۰۱۲) کتاب الصوم، ماب الاعتکاف، ط سعید کراچی

او دا سرص فالیس له ان بخرج ۱۱ الثانیار خانیه (۲۱۲/۲) کتاب الصوم، لفصل لثانی عشرفی الاعتکاف، ط قدیمی کتب خانه کراچی )

(وكدا إذا حرح ماعة بقدر المرض فهد اعتكافية مكدا في" الطّهيريّة") [الفتاري
 "هدية (٢/١)" كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف و أمامه ساباته ، ط. رشيدية كوكته]

کی عیادت اور تیار داری کرنا ضروری ہوتا ہے، کم از کم پاس جا کراس کی فیریت اور عافیت معلوم کرے، تبلی وے، دعا کرے جوآ دقی شیح کسی مریض کی عیادت کرتا ہے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دع کرتے ہیں، اور جوآ دمی شام کو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، شیح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دع کرتے ہیں، (۱) اتنی زیادہ فضیلت اور تو اب ہونے کے باوجود معکلف کے لئے مریض کی عیادت کے لئے مبحد سے باہر نظام کا بایا خانہ ہیں، اگر کوئی معتلف مریض کی عیادت کے لئے مبحد سے باہر نظام کا بایا خانہ ہیں اگر کوئی معتلف مریض کی عیادت کے لئے مبحد سے باہر نظام کا بایا خانہ ہیتا ہے گئے باہر نظلے کی صورت میں رک کرم یض کی فیریت اور عافیت معلوم کرے گا تو اعتکاف فی خاسم ہوجائے گا۔ میں رک کرم یض کی فیریت اور عافیت معلوم کرے گا تو اعتکاف فی خاسم ہوجائے گا۔ معترب ی کشر میں ہوتے ، اور مریض کے باس سے گزرتے تو گڑ رجاتے مو کر رہائے مو کر رہائے کی حالت میں ہوتے ، اور مریض کے باس سے گزرتے تو گڑ رجاتے مو کر اس سے حالت وفیریت نہ یو جھتے ۔ (۲)

(۱) حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل عن ثوير هو ابن أبي ف حيث اسرائيل عن أبيه قال احد عني بيدي ، قال انطلع ب الى انحسن بدوده ، فوجدت عنده أبا موسى ، فقال عني أعائدا حنت يا أن موسى أم والرا " فقال لا بل عابده ، فقال علي سمعت وسون الله صلى لله عنيه وسلويقول عا من مسلم بعود مسلما غدوة الأصبى عليه سبعون أنف منكب حتى ينصبح ، وإن عاده عشبة الأصبلي عليه سبعون الف منكب حتى ينصبح ، وكان له خريف في لجنة هذا حديث حسن عربت وقد ووى عن على هذا الحديث من غير وجه منهم من وقعه ولم ينوفعه وأمو قاختة السمة سعيد بن علاقه (مس الترمدي (١/١١)) أبواب الحدائر ، ياب ماحاد في عيادة المريض ، ظ مكنية البيران ، لاهور)

(٢) عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قال النهلي ، قالت كان اللّبي صلى الله عليه وسيم يسمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ، والا يعرج يسأل عنه , سن ابن داود (كتاب الصيام ، باب المعكف يعود المريض ، (١٠٥٠) ط معيد كراچي)



معند مریض کی عیادت نبیس کرسکتا . معند مریض کی عیادت نبیس کرسکتا .

علامہ مینی نے لکھا ہے کہ روایت میں ہے آپ کھ یا عائد بین اب نے لئے اور بھی ہے گئے ہے گئے اور بھی اس کے جاتے ، ا اور بھی لے جاتے تو کوئی بیمار بوتا ، تو آپ اس کے باس سے سید سے ' جاتے ، اور رک کر صالت وریافت نیڈ مات ۔

ہاں گزرتے ہوئے زکے اور تفہرے بغیر جیتے جا ہے اربا فت می جاستی ہے،اس میں کوئی حربے نہیں ہے۔(۱)

مزید" عیادت کے لئے تکانا" عنوان کے تحت ہمی دیکھیں۔

مزار براعتكاف كرنا

۔ قبروں پر کسی بزرگ کے مزار پر اعتکاف کرنا اور اس نیت سے بیک دوان یا ہفتہ مجرقیام کرنا حرام ہے۔(۲)

ا) ولايشناها بشيل سوى اعتكاف ، و لا يعود لمريض لكن يسال عنه ، وهو مار في طريقه
اعتمادة لقاري (١١٠/١١) كتاب الاعتكاف ، باب الاعتكاف في العشر الاواحر ط مكتبه
رهيدية ، سركي رود ، كرئله ، پاكستان)

الماء والأسه عبناد قالمت فيه من بظهار الغلوديَّه للله تعالى بمآلارمة الأماكي لمسونه بهه بويد مع العنابع والمراه من كتاب الصوم اكتاب الاعتكاف من صعيد كر جي،

معامع (۱۲ باشروها و سم عاكمون في المساجدة الاعتكاف بها والاعتكاف في لعمه الاحتيان و اللروم مطلع وفي تهيد الاعتكاف بالباحد دليل على به لا يضح لا في المساجد ودليل على به لا يضح لا في المساجد إذ لو جار شرعه في عيره لحار في البيت وهو باطل بالإحماع ويحتص بالباجد المجامع عند الرهوى وروى عن الإمام بي حنيفة رضي لله نعالي عبه أنه محتص بمسجد له احدم الولان وانب ) مصير روح المعامي " و١٩٨١ بط دار احياء النبر ب العربي بيروسه محتم المعامي " و١٩٨١ بط دار احياء النبر ب العربي بيروسه المحتم والمعامي عبادة و عبادة غيره سيحانه ونعالي سرك محرم في حميم الأديان

اللازمان ، ولا أراما حلب في عصر من الأعصار ( روح النعابي ( ۱۴۸۷ ) البقرة رقم الآية الآية الأرمان ، ولا أراما التراث العربي)

م**زار کے قریب مسجد** " قبرستان کی مسجد''عنوان کے تحت دیکھیں ارس ۲۲۶)

مشتی ہے

'' مسجد کئی منزلہ ہو''عنوان کے تحت دوسراا شارد یکھیں!(ص ۲۸۶)

المتحاضه

متخاضه عورت واجب سنت اورنفل براعتکاف کرسکتی ہے۔ () مستخاضه کا اعتکاف کرنا

ا استی ضد کے لیے اعتکاف کرنا جا کڑے ، جس طرح استی ضد کے خون کی وجہ ہے ہیں طرح استی ضد کے خون کی وجہ ہے تا کہ ا وجہ سے نمی زیز هنااورروز ورکھنامنع نہیں اسی طرح اعتکاف کرنا بھی منع نہیں ہے۔ (۲)

عن المحكم القرآن للقرطي (٣٣٥، ٣٣٥) البقرة الآية ٣٥٠، طرشيديه (١) عن عائشة رصبي الله عليه وسلم قالت "اعتكفت مع رشول الله صلى الله عليه وسلم الراق من مائشة رصبي الله عليه والشمور قوالشيفر قفرُ بُسما وضعه الطلب تحديدوهي أرواجه أستنجاهية فيكانيت تبرى الشمور قوالشيفر قفرُ بُسما وضعه الطلب تحديدوهي أن المسلم ال

(سن ابن ماحه (ص ۱۹۵) بابراب ماجاء في الصيام عاب المستحاضة تصكف ط فعيمي كراجن المستحاضة تصكف ط فعيمي كراجن المستحاضة (سنس أبوداز د (۲۲۲۰) أحر كساب المستحاضة و الاعتكاف بهاب في المستحاضة تعكف عد حقالية ملتان).

(۲) اروى عن عائشة رضى الله عنها قالت "اعتكفت مع رسول الله صنى الله عليه وسنم امرأ قامن أرواحه مستحاصة فكانت ترى الحدرة والصفرة فريما وضعنا الطست تحتها وهى تنصلي" وينجور للمستحاضة الاعتكاف في المسجد والطواف وقرالة القرآن ويجود للتراح غشيانها كما تجب عليها الصلاة والصوم هذا قرل أكثر أهل العلم روى ذلك عن عنى داان" التعلیم استخاری میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے استحاضہ کی حالت میں اعتکاف کیا تھا۔ (۱) استخباب

اعتگاف کے آواب اور مستحبات میہ بین، ان کا پورہ اہتمام کرتا جاہیے تاکہ اعتیٰ ف کی حقیقی برکات ہثمر ات اور فوا کہ نصیب ہوں۔ ﴿ ﴾ اعتکاف میں نیکی اور اچھی ہوتیں کریں۔ (۲)

ت عبداس وقبالله معيد بن جبير )[شرح انسنة للبغوى (٣٥/٣ )كتاب الطهارة ، باب التوقيت في المسح، ط. المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت؛

جَارُ (ولا تسمع المستحاضة الاعتكاف الأن الاستحاضة لا تسع الصلاة ويجب عبها أن تتحفظ السلا تسلس الصلاة ويجب عبها أن تتحفظ السلامي وأدلّت (٢٥٥/٢) الباب القالت النفيام والاعتكاف المسلمة الاستكاف وما يعرم المعتكف وما يجروله ط: الحقائلة بشاورج

" روده استحاصه و حكمة وكرعاف دائم وقدا كاملا الا يسع صوفا و سالا و للا المحسود و الله المتحاصة و ا

(٢) (وأما آدابه فمنها أن لا يتكنم إلا بخير ) كتاب الفقه عني المداهب الاربعه (٢٩٨/١) كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، مكروهاب الاعتكاف و آدابه، ط دار الحديث القاهرة].

(وأمّا آدائية) فأن لا يسكنكم إلا بحيرٍ ) الفتارى الهندية (٢١٢/١) كتاب المصوح، الياب السابع في الاعتكاف و آما آدابه، طار شهدية كولته). =



### ﴿٢﴾ رمضان المبارك كے آخرى پورے دئ دن كا عثكاف كرنے كى كوشش كريں۔(1)

#### ﴿٣﴾ مردحفرات جامع مجد میں اعتکاف کریں۔(۲)

= (ولا يتكلم المحكف إلا بحير ولا بأس بالكلام لحاجته ومحادثة غيره اه )و الفقه الإسلامي وادلّته (٢٠ - ٢٠ ) الباب الساب الساب الساب السيام والاعتكاف المعصل الثاني الاعتكاف الميحث العامس آداب المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومطلاته، ط الحقائية بشاول وواثما الله الله وهو أنه لا يتكلّم الا بخبر فلعوثه تعالى ﴿وقل لعادى يقولُوا التي هي أحسل ﴾ [لاسراء ١٥٠] وهو بقيلومه يقتصى أن لا يتكلّم خارج المسجد ألا بخبر فالمسجد أولى كد في الاعبية لميس" إالمحرالواتق و١٠٠ ٥٠ م كتاب الموم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي ] وال والمحرالواتق و١٠ ٢ ٥ م م كتاب الموم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي ] المتحدية والماري والمحرالوات والمحدود، الماب المعام على الاعتكاف، والمادا والمحدود وشهاديه كونه إلى المعام والمحدود والمحدو

(والاوسى بطرجل ال يعتكف في ومصال عشرا لما روى عن رسول الله في انه كال يعتكف من كن رمضان عشرا الله على بعنكف من كن رمضان عشرا الهاوي النجائية على هامش الهندية و ٢٠٤٠/ كتاب المصوم الملل الاعتكاف، ط. وشهدية كولته إ

ورمنها بيفاعه مرمضان، ومها أن يكون في العشر الأواخر منه لالتماس ليدة لقدر فإنها تغلب فيها تغلب فيها، ومنها لا يستقبص اعتبكاف عن عشر قاأيام ) كتاب العقبة عنى لمساهب الاربعة ( ١٩٨٠ كتباب العيسام، كتباب الاعتكاف، مكروهات الاعتكاف و آدابه، ط دار الحديث القاعرة )

(٦) (يندب رديكون الاعتكاف في المسجد الجامع عند المالكية و الشافعية الدين لا يشترطون دنك كسما اشترطه الجنفية والحابلة وافصل المساجد لدلك المسجد الحرام لم المسجد المسجد المسجد الأقصلي إلى المقلة الإسلامي وادلّته و ١٣٩/٢) البّاب التّالث القيام والاعتكاف المعتكف ومكروعات الخامس آداب المعتكف ومكروعات الاعتكاف ومطلائد المناشقة بشاوري.

(المسجد الأقصى لمن كان معها هاك ثم المسجد الجامع (كتاب الفقه على المدحد الجرام ثم الحرم البوى لم المسجد الأقصى لمن كان معها هاك ثم المسجد الجامع (كتاب الفقه على المداهب الأربعة (١٩٨٧) كتباب الصيدام كتباب الاعتكاف، مكروهات الاعكاف و آدابه العدار الحليث القامرة).

🗇 [رد المحار ١٠٢] كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيد كر جي]

[373]

ا پئی طاقت کے مطابق اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزاری، مثل اوافل پڑھیں، قر آن کریم کی تلاوت کریں، علم دین کی سیج ورستند کتابوں کا مطابعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم کی مبارک سیرت، حضرات انبی وکرام میں اسلام کے سیج واقعات، صحابہ کرام رضی اللہ عنبم ، انکہ عظام اوراوریائے کرام رضم ملتہ کے حالات و حکایت ، ان کے اقوال والخواف ت کا مطابعہ کریں، اپنے مسائل کی کت میں پڑھیں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں کم معتبر عالم ہے رجوع کریں، اپنے طور پرکوئی مطلب نہ کا لیں۔ مسئون اذ کار پڑھیں، جنتی تسبیح آسانی سے پڑھ کیں سب بہتر ہیں۔ مسئون اذ کار پڑھیں، جنتی تسبیح آسانی سے پڑھ کیں سب بہتر ہیں۔ مسئون اذ کار پڑھیں، جنتی تسبیح آسانی سے پڑھ کیں سب بہتر ہیں۔

"سيحان الله الحمد لله الله اكبر، لا اله الا الله محمد رسول الله لا حول و لا قوة الا بالله."

اور جو بھی استغفار یاد ہوں وہ پڑھیں مثلا: "استعفر الله" ، یا" استعفر الله الله علی استعفر الله الله الله الله و السه ربسی من کل دیب و اتوب البه"، یا" رب اغفر لی"، اور جو بھی ذکر کریں توجہ اور وھیان ہے کریں۔(1)

(ا) وآذاب المعنكف السنجب للمعتكف الشاغل على قدر الاستطاعة ليلاً وبهاراً بالمعالاة وللأولة القبى في معكوت وللاولة القبى المعتكف الله إلا الله ومنه الاستغفار والفكر القبى في معكوت السموات والأرض و دق بن الحكم والمصلاة على اللبي صلى الله عليه وسلم وتعمير لقرآن ودراسة المعديث والمسيرة وقصص الآبهاء وحكيات المصالحين ومدارسة المعم وبحو ذلك من الطاعات السحصة المراكبة والاعتكاف الطاعات المسجمة الإسلامي وادلّة و ١٣٩٣ الماليات المناه الاعتكاف المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومكروهات الاعتكاف ومعكوهات العتكاف

(ويبلارم البلاوة والحديث والعلم وتدريسه وبحو دلك ) إكتاب الفقه على المداهب الاربعة (١٨٥ م) كتباب الصيبام كتباب الاعتكاف مكروهات الاعتكاف و آدابه اط دالحديث القاهرة]

﴿ ٢﴾ اردودشریف کشرت سے پڑھیں اور دوردودشریف پڑھیں جونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں الوگول کے بنائے ہوئے درودنہ پڑھیں آؤ بہتر ہے کیونکہ امتی درودشریف کے کتنے ہی اچھے الفاظ بنالیں تی کریم صلی اللہ علیہ وسم کے بنائے ہوئے الفاظ کے برابرنیس ہو کئے۔ (۱)

و حتى رويلارم قرامة العُران و لحديث والعلم والتدريس وسير النَّي صلى للهُ عقيه وسلم وفصص الأب عبهم الطلاة والسّلام وحكيات الطالحين وكتابه مور اللين وأنَّ التُكلُم بغير النحيم فإلَّه ليكرة لغيم السّمعكف فما طلّك بالمُعتكف التبيين لحقايق شرح كتر الدقايل الربعي (٢٣٠٠/٢) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، طادر الكنب العديمة بيروت

إستنسارى الهستسدية (٢٢٢٠١) كتسباب السعسوم البسباب السماييع فين
 الإعتكاف، وأماآ دايه، طروشيفيد كونته إ.

(عن سفرة برخساب فساب قال فالرشول الله مبلى الله عبيه وسيم أقصل الكلام ربعً شبحان سفه والحمد للله و لا اله الا الله والله أكبر" وفي رواية احب الكلام إلى الله أربعً شبحان سفه والحمد لله و لا اله الا الله والله أكبر لا يصرف بأيهن بدات" روء تسبيل و المسكورة لمصابح و التحميد و الهيل و العكبر الفصل الأول ط لديمي كراجي)

اصبحیت مستنم (۲۰۵۰)کشاب الأداب بهاب کراهه النسبیه بالأسماه القبیحة وبنالع
 ومحره ط قدیمی کتب خانه کراچی}

(عن أبى شريونة قال "قال رسُولُ الله صلى الله عبيه وسنّم الأن أقول شبعالله والحمد للله والا الله إلا الله والنّمة أكبل أحث إلى مشاطلات غليه الشمس". رواة مسيئم المشكونة المصاليح (٢٠٠٠) كتاب الدعوات، باب ثواب التنبيح و التحميد و التهديل و التكبير القصل الأول، ط قديمي كراجي)

(استحیاح مسلم ۱۹۰۱ ۱۹۰۵) کتاب الدکر و الدعاء و التوبة و الاستغفار باب فصل النهبین و الدسینج والدعاء دف النبیم کتب خانه کراچی).

#### ر کے ۔ شاہ معانب ہوجائے ہیں۔(۱) گناہ معانب ہوجائے ہیں۔(۱)

### ﴿ ٨﴾ اشراق، عياشت بسنن زوال ،ادايين اورتبجد كي نماز كا بوراا متمام

دالمهم وسل على محمد وعلى ال محمد كما صبيت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل المهم في العالمين إلك حميد مجيد" إالسس الصغير لليهقى (١٩٣١) كتاب الصلاف العلاق على نبى صعى الله عليه وسلم بعد التشهد إلى على عمرو بن سُليم الزُرقي آنَة قال أحبري أبو حبيد الشعدي الله عليه وسلم بعد التشهد على عبيك قال "قُولُوا الله في أم عبيد الشعدي الله على قالوا يه وشول الله "كيف لم أبى عبيك" قال "قُولُوا الله في محمد وأرواحه ودُريّته كما صلّبت على آل إبراهيم وبرك عمى فحد في أل ابراهيم إلك حميد محيد محيد السلاوارد و (١٩٨٠) كتاب الصبوة اباب الصلاة على النبي بعد التشهد عام حضية ملتان]

الودارد و (١٩٨٠) كتاب الصبوة اباب الصلاة على النبي بعد التشهد عام الناب الصلاة على النبي الشبي المنافق النبي الصلاة على النبي المنافق النبية المنافق المنافق النبية المنافق النبية المنافق النبية المنافق النبية المنافق النبية المنافق النبية المنافق المنافق المنافق النبية المنافق المنافق المنافق النبية المنافق المناف

ا میس الترمدی (۱۰/۱) ادر این او تر عن رسول الله صلی الله علیه و مطم ، باب ها جاء
 فی صفة الصلاة علی الیس ﷺ ، ط سعید کراچی]

( ) عس ابن عباس " الله رسول لده صلى لده عليه وسلم قال لدماس بي عبد المنظلية يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس عبد المنظلية المحدد أو معدد و المعرك أوله و الحرة قديمه و حديثه عطاه و عمدة صغيرة و كبيرة سرة وعلايتة عشر عصاب رئيلة الله بك دبك دبك أوله و الحرة قديمه و حديثه عطأه و عمدة صغيرة و كبيرة سرة وعلايتة عشر القرائة في الله و المورة فإذا فرعت من القرائة في الله و الله و الله أكبر عمس عشرة مرة في الله و الركعة وألب والمحدد الله و المحدد الله و الإاله الله و الله أكبر حمس عشرة مرة في المركع فتقولها وألب واكع عشرا لله ترفع واسك من الركوع فيقولها عشرا له مهوى ساجة المخدولية وألب ساحة عشرا له ترفع واسك من المسلمود في المؤلفة عشرا له تسبحة فتقولها عشرا المرتب المحدد المراكب و المحدد المراكب و المحدد المراكب و المناورة الموادد و المناورة المالة والمحدد المراكب و المناورة المالة و المناورة المالة والمالة والمالة المناورة المناور

۲۵ منس السرمندي (۱۰۹۰) پايواب الصلوة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم البواب الواب الوتر، باب ما جاء في صلاة التسبيح، طا صعيد كراچي].

( معرف المس ( ۱۸۱۱) باب ما جاء في صلاة التسبيح، ط بنوري ثاون كراجي)



كرين تحية المسجد اورتحية الوضويهي بالدي سے پڑھيں۔(١)

﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ جَرِ ہے اشراق تک ،ورعصر کے فرضوں سے فارغ ہوکر مغرب تک اللہ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت وغیر ہ میں مشغول رہیں۔ (۲)

روا ای شب قدر کی پانچوں را تول میں جاگ کر عبوت کرنے ک کوشش کریں،اور من جات مقبول کی ایک منزں روزانہ پڑھ کیا کریں،اس میں قرسن

وحدیث کی بہت المجھی دعا کیں جمع کردیں گئیں ہیں۔(۳)

را وروقة ولد بالإربع قبل العصر والعداء وبعده والنشاء بعد المعرب بين للعدوب من الشواعل وأمّا الشيّة بعد المعرب عده روى الله عمر رضى الله عنهما "له قال " من صعى بعد السعوب من وكان الله عنها وكان الله عنهما "له قال " من صعى بعد السعوب من وكان الله والله كان الله والله كان الله والله الإربي عنور به الإسواء عداد و كان و ذكر في " التحبيس" أنه يستحب أن يصلى السّت بنلات بسليمات ولم يدكر المعبّق من المنتوبات الأربع بعد الظهر، وصرّح باستحبابها جماعة من المشابح فحديث أبي داود والترمدي والسّمائي بها اليحر الواتق و ١٠١١ م كتاب العموة بالب بوتر و التوافل، طاسعيد كراجي والسّمائي بها المعالمة المنابع العموة بالب العموة بالله عدد التوافل، طاسعيد كراجي العملات العمل الناس النوافل أو صلاة العملة عمالية المنابع العملات العمل الناس النوافل أو صلاة العملة عمالية المنابع العملات العمل الناس النوافل أو صلاة

المدر مع البرد (٢/٢) ... كداب الصنة اياب الوثر والتوافل ، مطلب في السنس والتوافل ،
 ط. معيد

(٣) عن أنس من منكي قال قال رشول الله صلى الله عديه وسلم " لأن افعد مع قوم يدكرون الله نعالى من صلاة بغداة حتى تطبع لشمس أحث إلى من أن أعنق وبنعه من ولد اسماعين ولان اللغد مع قوم يدكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغوّب الشيمس أحث لى من أن عنق أربعة ") (منس أبوداود (١٠٧٣ ) كتاب العلم ياب في القصص ط جمانيه ملتان]

استن الترمدی ( ۲۰۰ ) ابواب ما یتعنق بانتیلو فی رسول النه صفی النه علیه و سدم النه علیه و سدم السعود باب ذکر ما یستنجب من الجنوس فی لمسجد بعد صلاة التصبح حتی تطلع الشمن، ط: معید کراچی !

(۳) عن عائشة رضى المده عمه قال "كان النبي صدى الله عليه و سلم إذا دخل العشر شد ميرود وأحيا ليفه وأيقظ أهله" }[صحيح بخارى ( ١/ ١٥١)كتاب الصوم، ماب العمل في العشر الأواخر من رمضان، ط-قديمي كتب خاله كو چي].

🖰 قَالَت عَانْشَةُ رضي الله عنها " كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يجتهدُ في العشرِ =

ر اله جہال تک ممکن جودوسرے اعظاف کرنے والوں اور نمازیوں کو اپنی اور نمازیوں کو اپنی اور نمازیوں کو اپنی آب تھی اور نمازیوں کو اپنی آب تھی اور کسی بھی طرز ممل سے تکایف پہنچانے سے بخت احتیاط کریں۔(۲)

امستورات معتلف کے پاس آب نمیں

"بیوی کامعتکف شو ہر کے پاس آنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(مر ۱۵۱)

معجد

واضح رہے کہ مسجد کی طرف منسوب ہونے والی تین چیزی ہیں: (۱) عین مسجد یا حدمت کی ملکت کی مسجد یا صحد کی ملکت کی مسجد یا حدمت کی ملکت کی ملکت کی مسجد یا حدمت کی ملکت کی ملکت کی ملکت کی ملکت کی ملکت کی مسجد یا حدمت کی ملکت کی

-UZ

» لاواخر ما لا بحهد فی غیرد - صحیح بستم ۱۳۵۰/۱۳۵۲) کتاب الاعتکاف،ناب الاحتهاد فی انفشر الأواخر من شیم ومشان طالدیسی کتب خانه کردچی

إسسس الراحة وحي ٢٦ ، والماحات في الصياع الله في فصل العشو الأواخو من شهر
 ومضان عط قليمي كواچي |

(۲) وو لُندين بُودون السومسي و سيامات بغير ما اكتبيبُو القد احتمارا بُهناه والمُا مُبينًا )(سورة الأحواب ۵۸۰۳۳)

(7)

﴿ ﴾ اول "عین معجد یا حد معجد" یمی اصل معجد ہے ، جہاں جماعت کے مست کے مست کے مست کے مست کے مست کے مست کے اور تی ہے ، عام طور پراس کے وہ جھے ہوتے ہیں ایک جہست والااس کے بھی اسکر و بیشتر دو جھے ہوتے ہیں۔(۱) اندرونی حصہ جس کو جماعت کے جدتالالگا کر بند کردیا ہے تا ہے (۲) دال ان پرآمدہ (سردری)

دومرا حصدوال ن یا مروری ہے منصل جہت کے بغیر صحن کا حصہ جہاں مراہ کے موہم میں عصر، مغرب اور عشاء کی جماعت ہوتی ہے، بیرسب عین مجد ہے، اس کا حتر ام کرنا واجب ہے، بیبال خرید وفر وخت کرنا اور و نیاوی باتیل کرناورست نہیں، جنبی مرواور عورت اور چین و نفاس والی عورت کا "ناجائز نہیں، مثاا جمرہ یا بفو خاند یا عنسل خاندو غیرہ بنانا جائز نہیں، قیامت تک اس کی مجدیت باتی رہے گی، یمی خاند یا عنسل خاندو غیرہ بنانا جائز نہیں، قیامت تک اس کی مجدیت باتی رہے گی، یمی اعتماف کی جگہ ہے، معتلف اس حد کے اعرابیں بھی قیام کرسکتا ہے اور "مدورات کا کرسکتا ہے اور "مدورات

﴿ ٢﴾ و وسرااحاطہ مسجد یا فناء مسجد سے دہ حصہ ہے جو مسجد کے سامنے مشرق کی جانب ہوتا ہے، اس میں دضو خانہ ہام وسئو ذات ہے کر سے ، بچوں کا کمتب یا سمامان رکھنے کا کمرہ وغیرہ ہوتا ہے، اس حصہ کا مرہ وغیرہ ہوتا ہے، اس حصہ کا احتر م مسجد کی ما نند نہیں ہے، اور اس میں بنائی ہوئی چیز وں میں تبدیلیاں کرنا جائز ہے، مشر پہلے وضو خانہ منسل خانہ بنادیا ، کمرہ تھا دضو خانہ بنادیا ، کمرہ تھا دضو خانہ بنادیا ، کمرہ تھا دخو خانہ بنادیا ، کمرہ تھا دخو خانہ بنادیا ہے ہوئی ہے ہوئے ہے ، مشر پہلے وضو خانہ منسل خانہ بنادیا ، کمرہ تھا دخو خانہ بنادیا ، کمرہ تھا دخو خانہ بنادیا ہے ہوئے ہوئے کا آنا ، جین دفو س والی عورت کا آنا اور تھیریا منع نہیں ہے سے حصہ اعتماف کی جگہ نہیں ہے ، اگر معتملف شری ضرورت کے بغیر میہ س آئے گا تو ، عشر فاصد ہوجائے گا۔

﴿ ٣﴾ اوقاف معجد یا معجد کی ملکت کی چیزیں میدوہ زمین ہوتی ہے جو خرید نے یا د تف کرنے کی وجہ ہے معجد کی ملکت میں آجاتی ہے، جیسے معجد سے متعل زمین جے عید ، بقرعید یا جنازہ کے موقعول پر استعمال کیا جاتا ہے ، یا جہاں نمازی کی سر تکیل

یا کاریں وغیرہ کھڑی کی جاتی ہیں ، اس طرح مسجد کے مکانات و دکانات وغیرہ یا وہ

او قاف مسجد جس کی آمدنی یا بیدا وار مسجد ہیں آتی ہے ، ان کا بھی مسجد کے مائنداحتر ام
کرنا واجب نہیں اور ایسی موقو فدڑ ہیں کوفر و خت کرنا اور تباد ایہ کرنا ورست نہیں۔

### مسجدے بابرآنا

المراعتكاف داجب نذركائب اورمسلسل ان ایام كے اعتكاف كى است ہوجائے گا، خواہ است ہوجائے گا، خواہ است ہوجائے گا، خواہ دات كو لكے يون كو، تصدأ كلے يا جو لے ہر حال ميں اعتكاف فاسد ہوجائے گا، خواہ دات كو لكے يون كو، تصدأ كلے يا جو لے ہر حال ميں اعتكاف فاسد ہوجائے گا۔ حال ہیں اعتكاف فاسد ہوجائے گا۔ حال ہیں اعتكاف جائے ہے جو شخص كسى مجبورى يعنی ایسے عذر كے بغیر جس میں نذر كا، عتكاف كرنے والے كو باہر آئے كی اجازت نہيں ہوتی مسجد سے باہر انكا آتو اس كا اعتكاف لوث جائے گا۔ (۱)

(۱) (الحقيد قال حروج المعتكف من المسجد لد حالتان المحالة الأولى ال يكون الاعتكاف واجها بدر وفي هذه الحالة لا يجور له الحروج من المسجد مطلقا ليلا و بهار عمدا أو سيالا فمن خرج ينظل اعتكاف راحب المعلو والأعدار التي تبيح للمعتكف اعتكاف راحب المحروج من المسجد للمعتمل المسجد ويحو دلك فإن المعتكف يخرج من المسجد للاعتسال من انجابة ولقصاء الاغتسال في المسجد ويحو دلك فإن المعتكف يخرج من المسجد للاغتسال من انجابة ولقصاء حاجة لإنسان بشير عدان لا يسكن حارج المسجد الا بقدر قضايها على كتاب العقد على بمداهب الاربعة من المراجعة الاعتسال من انجابة ولقصاء الاربعة من المراجعة المعتملة على المداهب الانتكاف، عند المحتلف المعتملة عندا أله المالي كتاب العدم في المسجد فلا يحرّج المعتملة من فعتكمه فيلا ومهار ألا بنقدر وإن خرج من غير علو ساعد فسد اعتكافة في قول أبي حيفه وحمة الله بمالي كذا في ألا بنقدر وإن خرج من غير علو ساعد فسد اعتكافة في قول أبي حيفه وحمة الله بمالي كذا في المحتملات الوي قامي حون المحتملة الله بمالي كذا في الاعتكاف من واحية الله بمالي كذا في الاعتكاف من المالية في قول أبي حيفه وحمة الله بما كنة في الاعتكاف من المالية في المناب المالية في الاعتكاف من المالية في الاعتكاف من المالية في المناب المالية في المناب المالية في المناب المالية في الاعتكاف والمالية مناب المالية والمالية المناب المالية في المناب المالية في الاعتكاف والمالية والمالية المالية في المناب المالية في المالية في المناب المالية في المناب المالية في المناب المالية في المالية في المالية في المالية في المالية في المالية في المالية المالية في المالية في المالية المالية في المالية المالية المالية المالية في المالية المالية

الفتاوى الماتار حائية (٢٠١٢) كتاب الصوم الفصل الثانى عشر في الاعتكاف ط قديمي
 كتب خاله كراچي).

🗁 [البحر الرائق (٢٠١ - ٢٠٢٠) كتاب الصوح بناب الاعتكاف عط:سعيد كراچي]



ہیں۔ اگر اعتکاف نڈر کانہیں بلکہ نظل ہے تو ایک صورت میں عذر کے بغیر محمد سے نکلنے میں مفعا کھنہیں، کیوں کہ نظلی اعتکاف میں مجد سے ہاجر نگلنے سے بچھلا اعتکاف فی سرنہیں ہوتا، بلکہ انہنا کو پہنچ کرختم ہوج تا ہے۔ چناں چہاگر ممجد میں واپس آکر پھر اعتکاف کرے گا تو اس کا تو اب الگ ہے گا۔ لیکن واجب اعتکاف میں مقررہ وفت نختم ہوئے سے بہر کا گناہ ہے، اور پچھا اعتکاف باطل ہوجا تا ہے۔ (1)

جڑے اگر اعتکاف نذر کی وجہ سے واجب ہوا ہے، ورمسس ن ایام کے اعتکاف کی نیت تھی، یا کسی خاص مدت کے عتکاف کی نیت تھی، یا کسی خاص مدت کے عتکاف کی نیت تھی، یا کسی خاص مدت کے عتکاف کی نیت تھی ، یا کسی خاص مدت کے عتکاف کی نیت تھی ، لیکن مسلسل کی قید نہیں تھی ، تو ان صور تول میں عتکاف کے دوران عذر کے بغیر مجد سے باہر آ جانا جائز ہے ، گن و نبیں ہوگا ۔ لیکن مجد سے بہر آ جانا جائز ہے ، گن و نبار و اعتکاف کی نیت کر نہوگی۔ آ کے دو بار و اعتکاف کی نیت کر نہی ہوا یا اگر پہنے ہی سے واپسی کی نیت کر رکھی ہو ، یا محد سے نگانا رفع حاجت کے ہے ہو اللہ آگر پہنے ہی سے واپسی کی نیت کر رکھی ہو ، یا محد سے نگانا رفع حاجت کے ہے ہو اللہ آگر پہنے ہی سے واپسی کی نیت کر رکھی ہو ، یا محد سے نگانا رفع حاجت کے ہے ہو اللہ آگر پہنے ہی سے واپسی کی نیت کر رکھی ہو ، یا محد سے نگانا رفع حاجت کے ہے ہو اللہ تر نوز مر نونیت کی ضرورت نہیں ہوگی ، یہی تھی نیت کر رکھی ہو ، یہی تھی نے اللہ تکاف کا بھی ہے ۔ (۲)

( ) (التحاله الثانية أن يتكون الاعتكاف نفلا وفي هذه الحالة لا بأس من الحروح مه ولو بلا عبدر لاسة ليس له رمس معيس ينبهي بالتحروج ولا ينظل ما مصى منه فإن عاد إلى المسجد ثانيا وبرى الاعتكاف كان له أحره أما اذا حرج من المسجد في الاعتكاف الراجب بلا علر أثم وبطل من فعل منبه ) إكتباب الفقاه على المعاهب الاربعة ( ٥٠٥ م كتاب الصيام كتاب الاعتكاف، معسدات الاعتكاف، ط دار الحديث القاهرة)

ك رقومه و أقله نقلام عد الفول محمد في الاصل" اذا دحل المسجد به لاعكاف للم معمد عن النقل لم قطعه لا يلرمه القضاء لل معمد كف ما النقل الم قطعه لا يلرمه القضاء لل فعمد الرواية لأنه غير معدر فلم يكن قطعه ابطلا فيدما مكون الاعتكاف واجه لأنه نو كان نقلا فعمه المحروج لأنه في المحروج الأنه و كان نقلا فعمه المحروج المناف واجه المناف المحروج المناف واجه المحروج المناف المحروج المحروج المحروج المحروج المحروج المحروج المحروب الاعتكاف المحروج المحروج المحروج المحروج المحروب المحروب المحروج المحروب المح

(٣) ( أما مفسمات الاعتكاف ..... ومنها الحروج من المسجد على تفصيل في المداهب \*

المتكاف كماك كانبائكلويذه

﴿ مِرْيِدٌ إِبْرَانِ فِي تَمِنْ تَعْمِينَ إِنْ عَنُوالَ كَتِحْتَ دِيكُ عِينَ إِنْ مِنْ ١٣١)

مجد سے مراد کیا ہے؟

والمسجد کی حدود'' کے عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۲۸۳)

مجدشرعي

" شرعی مجد" کے عنوان کے تحت دیکھیں ارس ۲۶۷)

جب كور سحب الحد رساليد قابوا الخروج من المسجد بلا عمر يبطل الاعتكاف والأعدار المجمعة المسجد فإنه إلى خرج من صبحد أخر بسبب ذلك لا يبطل اعتكافه وإمه يبطل الاعتكاف بالمعمد إلى المسجد فإنه إلى خرج من صبحد أخر بسبب ذلك لا يبطل اعتكافه وإمه يبطل الاعتكاف بالمعمد إلى المعمد المعمد المعتكف عامل مختاره عالما بالتحريم فإن فعله نامب أو مكرها أو جاهلا جهلا يعدر به طرعا كان كان قريب عهد بالإسلام لم يبطل اعتكافه ومن خرج فعدر مقول شرعا لا يسقطه بتابع اعتكافه بالمدة التي حرج فيها و لا يلزمه تجديد ويته عند المورد ولكن بحب فيماء المدد التي مطت خارج المسجد الا الرس الدى يقضيه وهد إذ كان الاعتكاف الرس الدى يقضيه وهد إذ كان الاعتكاف الرس الدى يقضيه وهد إذ كان الاعتكاف واحبا متنابعا بأن بدر اعتكاف ابام متنابعة أما الاعتكاف المستور المطلق أو المعبد بعدة لا يشترط فيها التنابع فياله يبحور المخروج من المسجد فيهما ولو لهر عقر لكن ينقطع اعتكافه بحروجه ويجدد سية التنابع فياله المعتود المخروج من المسجد فيهما ولو لهر عقر لكن ينقطع اعتكافه بحروجه ويجدد سية عدد عودته إلا أذا عرم عمى العودة فيهما أو كان حروجه لنحو مورد قانه لا يحتاج أني تجديدها ومثل فيما الاعتكاف المعتوب الإربعة ( ا م 2 2 م 2 م 3 م 4 م 4 م ) كتاب الفيام، كتاب الفيام، كتاب الفيام، كتاب الفيام، فيمامدات الاعتكاف عدد دار الحديث القاهرة

(وقبال الشافعية [د، فعن المعتكف في الاعتكاف ما يبطنه من حروح أو مباشرة أو مقام في البيت بعد زوال العدو

فين كان ذنك في انتظر ع لم ينظل ما مصى من الاعتكاف، إلى ذلك القدر او المردة واقتصار عليه احرأه و لا بجب عليه إنجامه؛ إلى لا بحب عليه المصى في فاسدة فلا يلرمه بالشروع كانصوم.

ب- وإن كان عنكافه مدورا الإن لم بشرط فيه التنابع له ينظل ما مضى من اعتكافه مها فكر في التنابع له ينظل ما مضى من اعتكافه مها فكر في النظوع لكن يدرمه هما أن ينمم المدة المدورة الأن الجبيع قد وحب عبيه وقد فعل العض لوجب البالى وإن كان قد شرط التنابع مطل التنابع ويحب عليه أن يستانف ليأني به علي الصقة التي وجب البالى وإن كان قد شرط التنابع مطل التنابع ويحب عليه أن يستانف ليأني به علي الصقة التي الرجب عبيه المرابع المستكف من المسجد نفير قنف الحاجه لرمه استباث البية إن خرج لها لا المستباف الذية إن لفعه الإسلامي والأنه والأحد (١٩٠٤-١١٠١) الناب الثالث الطباع والاعتكاف الفصل الثالى الاعتكاف المعابلة بشاور إ



## امسچرشہبد کر دی تواعث کا ف کہاں کرے؟

" اگر کسی بہتی میں مسجد تھی ، دوبارہ تھیر کرنے کے لیے شہید کردی ، دومری جگہ مدرسہ یا مکان میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو اعتکاف کے بارے میں عظم یہ ہے اگر شہید شدہ مسجد میں اعتکاف کرناممکن نہ ہو، اور بستی میں دوسری مسجد بھی نہ ہوتو وہاں اعتکاف کرنامی ہودور ہے تو نہ ہوتو وہاں اعتکاف کرنامی ہودور ہے تو وہاں اعتکاف کرنامی ہودور ہے تو وہاں اعتکاف کرنا ہے ، مدرسہ یا مکان میں اعتکاف نہ کیا جائے ، کیول کہ اس کا اعتبار فیس ہوگا۔ (۱)

### متجدشهيد بوجائ

اگرمسجد شہید ہوجائے تب بھی اس شہید مسجد پر کسی طرح سائبان وغیر د ڈاں کرا عتکاف کیا جائے۔! کریہ صورت بھی ممکن نہ ہوتو پھر محلے کی کسی اور مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔(۳)

(۱) (ف) ل المعنى سيدعيد الوحيم لاحفورنى مم شهيدشده مجدش عناف كرامكن يواوريس من مادمرى من المعنى سيدعيد الوحيم الاحفوري مرشهيدشده مجدش عناف كرامكن يومات كالشاء الذاكر المهيدشدة مجدش بيات كالشاء الذاكر المرتبين بياتوسط بومات كالشاء الذاكر المرتبين بياتوسط بومات كالشاء المعام بياب الاحتكاف برس ١٣٠٥ مسجد شهيد كردى بياتو العناف كبال كيامات كرايق المعام المال كالمالية المعام المالية المعام المالية المعام المالية المعام المالية المعام المالية المعام المالية المالي

(١) (ورجه اللي السمير شهيد بوجائے عنوال كے تحت آفسيد تح الله يكميس )

(٣) (وإن انهام المسجد فيخرج بلى مسجد آخر من ساعته أو أخرجة السلطان كُرها فلاحل مسجدا أخر له يعشد اعتكافة لأنه مُضطر في الخراوج فصار عفوا ودلك لأن المسجد الالهدام خرج عن أن يكون مُعكف إد لمعتكف مسجد تُصلى فيه الجماعة الطلوات الحمس ولا يسائسي دلك في المهارم فكان عُدل في يأسحون إلى مسجد احرام الجوهرة النيرة والاسائد على المعادم عنه كراجي إلى المعاوم المناب الاعتكاف عند قديمي كيب حانه كراجي إ

العنكاف، ومعظوراته... الخ. ط. سعيد كراچي:

[العداوى الهددية (٢/١٠) كتاب الصوم، ابناب السابع في الاعتكاف، وأمامفداته، طرشيديه كوئته]

(383)

مجدكااحاطه

"ا حاط معر" كي عنوان كي تحت ديك ميل! (ص ١٧)

مبجر کی حدود

معجد کے تمام اصط کو عرف میں '' معجد'' کہتے ہیں ، کیکن اعتکاف کے بیان ہیں جہال معجد کا لفظ آتا ہے ، اس سے مراد وہی جگہ ہوتی ہے جو مجدہ کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی گئی ، لیخی معجد کا اندرونی حصہ ، ہرآمدہ اور محن ۔ اس کو دوسر سے عنوان سے یول بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد ہیں جس جگہ پر دضو کرنامنع ہے ، جنابت کی مات میں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے ، وہ جگہ مراد ہے ۔ عمو اُجہال تک معجد کا محت کہ بات ہے ۔ وہ جگہ مراد ہے ۔ عمو اُجہال تک معجد کا صحن کہلاتا ہے وہاں تک معجد کی حد ہوا کرتی ہے ۔ وہ جگہ مراد ہے ۔ عمو اُجہال تک معجد کی حد ہوا کرتی ہے ۔ (۱)

(١) وما يُعتبرُ من المسجد وما لا يُعبرُ ، اتَّهِقِ الفقياء على أنَّ المُراد بالمسجد الَّذي يصلحُ فيه الاعبكاف ما كان مدة شعفًا بنشلاة فيه أنا رحبة المسجد، وهي مناحثة البي ريدت بالقرب من المسجد لتوسعته وكانب محجرا عبها فالدي يفهلاس كلام الحفية والمالكية والحابنة إلى الطبحيح من المدعب أنها ليست من المسجد، ومُقابِل الصّحيح عندهُم أنّها فِي المسجدِ وجمع أَبُر يعمي بين الرُّواينين بأنَّ الرُّحِية المحُوطَة وعليها بابُّ هي من المسجد و ذهب السَّافعيَّةُ الي أنّ رجية بمسجدين المسجد فلو اعتكف فيها صخ اعتكافة واتا سطخ المسجد فقدفان ابن قتامة يَجُورُ لِلمُعَكِمَ صُغْرِدُ سِطِحِ المسجد ولا نظمُ فيه خلاقًا .أمَّا المنارِقُ فِان كانت فِي المسجد أو بابها لها فهي من المسجد عند الجنفيَّة والشَّافعيَّة والحاسة . وإن كان بانَّها خارج المسجد أو في رحبته الهي منة ويصحُ فيها الاعتكاف عند الشَّافعيَّة - وإن كان بابِّها حارح المسجد لْيَجُوزُ أَذَانِ المُعتكي البهد مسودة أكدن مؤدَّد أم غيرة عند الحميَّة وأمَّا عند الشَّافيَّة فقد قرَّقُوم بين المُؤدَّن الرَّابِس وغيرج البَجْرِزُ للزَّالِبِ الْأَدَلُ فِيهِ، وهُو مُعكفُ دُونَ غِيرِهِ قَالِ النَّوويُّ . وهُو الأصحُ : إ" الموسوعة الفقهية الكوينية" (٢٢٣٠٠٣٣٥٥)، ط صاهر عن ورارة الأوقاف والشيون الإسلامية الكويت). روائدهاد المكان كالمسجد إذلة حُكمُ البُقعة الواحدة ولدا أو كرّر سجدةً لي رو ياة لزمة سجعية واحدة والبذار والمثالة ومُصلِّي الجارة كالمسجد عن أبي يُوسُف إلَّا في المرأة فلو خرجيت غير لمُصلَّدُها تصلَّدُ لأنَّهُ كالمسجد في حقّ الرَّحال ولنا تعنكفُ فيهِ ﴿ إِللَّهِ القَدير . ﴿ ا / ٣٩٣) كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلوة، ط. رشيابيه كونته =

مسجد کی د بواروں کا حکم '' و بوار'' مے عنوان کے تحت دیکھیں! <sub>(</sub>ر

مسجد كثيامنزله جو

🖈 🛚 جومع کئی منزلہ ہوتو اس کی ہرمنزل میں اعتکاف ہوسکتاہے،اور کمی ایک منزل میں اعتکاف کی غرض ہے بیٹھ جانے کے بعد اس کی دوسری منزں پر بھی معتلف جاسکتاہے، بشرطبکہ آنے جانے کا زینہ معجد کے اندر ہی ہو،معجد کی مدود ہے باہر نہو، اگر محد کی حدود ہے دوج رسٹر حیال بھی وہر بوج تی ہول آؤ بھی جا رہیں ہے، ہاں، گرزینہ مسجد سے باہر جو کر جاتا ہواوراو پر جانا ضروری ہوتو صرف نڈر کے عظاف میں اس کی صورت رہے کہ اعتکاف جس بیٹھنے کے وقت جب اعتکاف کی نیت کرے ای وقت نیت بی بیشرط لگائے کہ میں فدا ب زینہ سے اوپر جاید کروں گا، تو بیشرط كركينے ہے زیدے اوپر جانا جائز جوجائے اس طرح شرط لگائے کو' اسٹنا'' کرنا بھی كتبية بين يمين اعتكاف مسنون بين اس طرح استناء كرنا درست نبين . ( )

= 27 (طال اصفعتني عنويو الوحس مجدة اطار تعرف مجدك سددي ورقرش يري بوناسان الكاثرة مجد جولی ہے استکھ کے بیے جا رقیس ہے کہ اس سے تجا ورکرے کر ایس کی جی او متکاف باقل موسات گا۔)و فرزی و راعظوم و بویند (۱۲،۲۱۳،۲۱۳) کرآپ الصوم، وموال باب احکاف ور اس کے ساک [ال- ١٩٨٨ والاستحرى ريش متجدين واقل عدواليس الد و رالا شاعت كريتى إ

ر )(( قُولُةُ والوطءُ هرقه والولُ و التَحمُي) أي و تحره الوطءُ هوق المسجد وكذا البولُ والتَعرُطُ لأن منطبع المستحد لله خبكة المستجد على يصبح الافتداء منه مس تحة ولا ينطل الإعتكال بالطُغُود بيه ) البحر الرائق (٣٢٠٢) كتاب الصلاة فصل لمَّالرع من بيان الكراهة في الصلاة

شرع للي بيانها حرحها مما هو من توابعها، ط صعيد كراجي آنييس المحقديق شوح كو المقايق للريمعي ( ٩٠١ م) كتاب الصلواء، قصل كُره سيطال

الهينه بالقوج في الحلاماط هار الكتب العلمية بيروت

( قال ) روضغو د المعتكف على السياسة لا يُعسدُ اعتِكَافةً ) أَنَّ الد كان مانِ المشيعة في "



جن صاحت شرعيد مثال: جمعه كي تماز كے ليے جاتا ، عاجت طبعيد ، مثال: يق بين به فائد اور جنايت كي مرائل كے ليے جاتا ية ور بخود ، خود مشخى ہوتے جي ، ان كو مشخى كرنا ضرورى نيس ، لين اعتكاف كرتے وقت نيت بل يشرط مثنى كرنے كى نيت كرنا ضرورى نيس ، لين اعتكاف كرتے وقت نيت بل يشرط كان ضرورى نيس كريس جعد يا پيشاب ، يا فائد كے ليے جايا كرول كا، ان كا مول كى شريت نے فود بخود بخود بخود بخود بخود بخود مشخى ہوجاتے ہيں ۔ (۱) شريت نے فود بخود من اجازت و ب دى ہے ، اس ليے فود بخود مشخى ہوجاتے ہيں ۔ (۱) أحد المسجد فيكو كر سن الله عنه فيني أن بعث اعتكاف من بدخور حس المسجد من غير ضرورة والا صلح أنه فولهم جميف واستحس أبو حيد هذا ، لأن أحد اعتكاف بين محمد الله عنه المجماعة و دلك إن ينائلي بدلان و فو بهدا المنحور ح غير مُعرض عن تعظيم البقعة أصلا بل فو ساع ايما يريذ ابى تعظيم البقعة أصلا بل فو ساع ايما يريذ ابى تعظيم البقعة أصلا بل فو ساع ايما يريذ ابى تعظيم البقعة أصلا بل فو ساع ايما يريذ ابى تعظيم البقعة أصلا بل فو ساع ايما يريذ ابى تعظيم البقعة أصلا بل فو ساع ايما يريذ ابى تعظيم البقعة المناذ المناز الكت العلمية يووت قبنان )

(بدنائع النعمائع (۱۳۵۸ ۱۳۵۸) كتاب العبلوة، فصل شرايط أركان الطبلاة، طاسعيد كراچي)

(روسو شرط وقلت النَّدر و الالترام أن يخرّج الّى عبادة المريض وصلاة البحارة وخُعُووِ مجلس العلم ينجوزُ له دلك كندا فنى "التّعار خائية " ماقلا عن" التُحَبُّدة " )[العدوى المسلم العلم ينجوزُ له دلك كندا فنى "التّعار خائية " ماقلا عن التُحبُّدة " )[العدوى المسلمة (١٢/١ ) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامه سناته، طرشيديه كوئه ] [المسلم المحبّر والالترام أن يخرُح إلى عبادة القريمي وصلاةِ المحدارة وخصور مجدس الجنم يُجُوزُ له دلك )[التاتار حانيه (١٢/١ ) ")كتاب الصوم الفصل المحدارة وخصور مجدس الجنمي كتب خانه كراجي ]

احساشیة اسطیحطساوی عبلی النسرافیی (ص ۱۳۸۳) کتباب الصوم،بیاب الاعتکاف ط میرمنجمد کتب خانه کراچی (ص ۵۵۹) کتاب الصوم،باب الاعتکاف،ط مکتبه انصاریة فرات افغانستان)

(1) (﴿ قُرِلُهُ وَفِي " النَّمَارِ حَانِيْة " ) وَمِثَلُهُ فِي " القُهُسَاسُ" ﴿ قُولُهُ لُو شَرَطَ ) فِيهِ إِيمَاءُ إِلَى عُدَم الاكتفاء باللَّيْة الْبُو السُّمُودِ ﴿ قُولُهُ جَارِ دَلَكَ ) قُلْبَ أَيْسِرُ إِلَيْهِ قُولُهُ فِي " الهِدَايَةِ " وغيرِها عِنهُ الرَّاهِ وَلا يَحْرُجُ إِلَّا لَحَاجَة الإِنسَانِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ وَقُوعُها قَلا بُدُ مِن الخُرُوجِ فَيْصِيرُ مُستشَى. ١ هـ =



مبیر کے باہر کے کامول میں شریک ہونے کا قاعدہ " قاعدہ" کے عنوان کے تحت دیکھیں!(ص:۲۲۲)

مبجد کے نیجے دکان ہے

"دكان كاورمجدب"عنوان كي تحت ويكيس! (ص ١٠١)

محد گرنے لگے

"فاسدكرنے والى چيزيں"عنوان كے تحت[الش رنمبر: ١٠] ديكھيں!(ص ٢١٠)

مسجد میں اعتکاف سنت ہونے کی وجہ

المنا مسجد میں اعتکاف کرنے کی وجہ سے ول جس سکون حاصل ہوتا ہے، افلہ کی صفائی اور فرشتوں کے ساتھ مش بہت ہوتی ہے، اور شب تدر کو حاصل کرنے کا فر اید، اور طاعت وعب وت کر کے القد کوراضی کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ ای لئے رسول القد بھٹا نے اعتکاف کے لیے رمضان المب رک کے آخری وی دن کو مقرر کیا ہے، اور طائی اور صالح لوگوں کے لیے اس کوسنت قر ارویا ہے۔ (۱)

ال لي تي كريم الله الريم بميشه پابندي قرمائي واورمسونون

= والحاصلُ أنَّ ما يعلبُ وُقُوعُــهُ ينصِيرُ مُستثــى خُكَمُ وإن لَم بشترِطَهُ وَمَا لَا لَلَا إِلَّاهُ ا شرطةُ )[ردالمحتار (٣٢٨/٢) كتاب الصوم باب الاعتكاف، طاسعيد كراجي]

(الهداية (٢٣٤/١) كتاب الصوم بهاب الاعتكاف ط. رحمانيه الاهور).

[1] ( ولحاكان الاعتكاف في المسجد سببا لجمع الحاطر وصفاء الفلب والعرع للعاعة والتشبه بالمساكان الاعتكاف في المسجد سببا لجمع الحاطر وصفاء الفلب والعرع للعاعة والتشبه بالمسلانكة والتعرض لوجدان ليلة القدر اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لي العلم الاواحر وسببه للمحسين من أمنه بالول وذلك تحقيقا لمعنى الاعتكاف ولكون العاعة الأواحر وسببه للمحسين من أمنه بالول وذلك تحقيقا لمعنى الاعتكاف ولكون العاعة لها بال ومشقة على النمس ومحالفة لعادة والله أعلم إلى "حجة الله البالعة " للشاهواي الله الملوى (١٨٩/٢) مور تتعلق بالصوم، ط مكتبه وشيديه كون المحديثة ]

نے بھی ہر جگہ اور ہر دور میں اس کی پابندی کی ، اور اب اعتکاف رمض المبارک کا فیرا اور ان کی بیٹی ہر جگہ اور ہر دور میں اس نے سنت متواتر کی حیثیت اختیار کرلی ہے۔(۱)

ہے حضرت عائشہ صدیقہ دضی القد عنہا ہے مروی ہے کہ نی کر یم بھٹ رمضان البارک کے اخبر عشرہ میں برابراعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کدآ ب بھٹے نے انتقال فرمایہ پھر آپ بھٹے کے بعد آپ بھٹی کی از واج مطہرات نے اعتکاف کامعمول قائم رکھا۔(۲)

مسید میں بینج گانہ نماز نہیں ہوتی

" اگر کسی مسجد میں عام اوقات میں پانچوں وقت کی جماعت نہیں ہوتی البتہ اعتکاف کے دنول میں پانچوں وقت کی جماعت ہوتی ہے نواس میں اعتکاف درست ہے، اور اگر اعتکاف کے دنول میں بھی پانچوں وقت کی جماعت نہیں ہوتی تو وہاں عنکاف ندکرے۔(۳)

(١) ((قال رحمه الله (شال أبت في مسجد بصوم وليّة) أي جُعل اللّه في المسجد شة بشرط بنة الاعتكاف والشوم وقال الفذوري الاعتكاف مستحب وقال صاحب الهذاية " والطلحيخ "مة شالة مركب الهذاية الأن البي صدى الله عليه وسلم واظب عنيه في الغشر الأخير من وسطان والشواطبة دليل النبية "وتبيين الحقائق شرح كثر الدقايق لنريلعي (٢٢٠/٢) كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط دار الكتب العلمية بيروت)

🗁 [البحرالرالق (٢٩٩٧)كتاب الصوم،ياب الاعتكاف،ط.سعيدكراجي)

[2] الجوهرة ليرة (١/٥/١) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط قديمي كتب خانه كراچي]
[3] ابعد سع لنصابع (١٠٨/٢) كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، قبيل فصل وأماشر الط صحته، طابعيد كراچي]

(٢) ( عَن هَا يُشَةَ روح اللَّبي صلى الله عليه وسلم " أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يعتكف مسمسر الأواخر من وصصان حسنى توقّعاة اللَّمة أَنَّم اعتكف أرواحة من بعده" ) [صحيح بنخوى و ١١/ ٢٥٠) كتباب المصوم ابواب الاعتكاف ابناب الاعتكاف في العشر الأواخر الاعتكاف في العشر الأواخر الاعتكاف في العشر الأواخر الاعتكاف في العشر الأواخر الاعتكاف في العشر الأواخر

[صحیح مسلم (۱/۱/۲۵) کتاب الصیام، کتاب الاعتگاف، ط قدیمی کتب خانه کراچی]
[صحیح مسلم (۱/۱/۲۵) کتاب الصوم، باب الاعتگاف، ط حقانیه ملتان]

(") ((مسجد حماعة) هو ما لهُ إمامُ ومُؤدَّنَ أَدَّيت فِيهِ الحمسُ أو لا .وعي الإمَّام الشراط أداء ع

محديث عسل كرنا

" وضوم برمل كرنا" عنوان كے تحت ديكھيں! (ص ٢٣٩)

مسجد ميس وضوكرنا

'' وضوم تجرین کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۴۶۹)

مسنون اعتكاف كب سے كب تك؟

🖈 رمضان شریف کی بیسویں تاریخ کوسورج غروب ہونے سے تحوڑ کی دیر

= الماصمين فينه وصنيحت بعضهم وقال لا يصلح في كُلُّ مسجد وصنحت السُووجي وأمَّا العامعُ فينصبخ فِينه مُعَنَّقُ النَّمَاقُا وفي" الشامية " ﴿ قَوْلُهُ ۚ أَذَيتَ فِيهِ النَّحِمِسُ أَوْ لَا ﴾ صرّح بهذا الإطلاق في" العِماية " وكله فِي" المُنْهِرِ " وعراةُ الشَّيخُ إسماعيلُ إلي" الفيض" و" البّرَّارِيَّة " و" عرالة الفتاوي" و" النَّهُ لاحدة " وغيرها ويُفَهِمُ أيضًا وإن لم يُصوَّح به من تعقيبه بالقولِ الثَّاني هُنا تبعا" للهدايّة" فالهم، ( قَولُهُ وصَحْمَهُ بِعِشْهُمِ ) نقل تصحيحة فِي" البَحرِ" عن ابن الهُمَامُ. ﴿ قُولُهُ وصَحْمَةُ السُّؤرجيُ ﴾ وخُمُو اختيبارُ الطُّحاوِيُّ، قال الحَيْرُ الرُّمنيُّ ﴿ وَهُو أَيسَرُ خَصُوصًا فِي رِمَانِنا فَيْبَهِي أَن يُقُولُ عَلَيهِ وَاللَّهُ تعالى أعلمُ. [الدرمع الرد. (٣٠ - ٢٠٠١) كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي] ٢٣ (والاعبَكَافُ لا يصبحُ إلَّا في مسجد جماعة لقول خديدة رضي اللَّهُ عنه " لا اعتكاف إلَّا في مستجد جماعة " وَعَن أَبِي حَيِمَة أَنَّةُ لا يَخُورُ إِلَّا فِي مستجدٍ يُصنَّى فِيهِ الصَّلُواتُ المعمسُ لِأَلَّهُ عِادةً البطارِ الطَّلاةِ فيختصُّ بمكانِ يُصلَّى فيه ، قِبل الراد به غير الحامع، وأمَّا في الجامِع فيجُوزُ وإن لع يُنصلُ فيه التعمس وعلى أبي يُوسُف أنَّ الاعتكاف الواحب لا يحُورُ في غيرٍ مسجد الجماعة والتَّفل يَجُورُ أَ وروى التحسن عن ايني حبيمة " أَنْ كُنَّ مسجد له إمامٌ ومُؤدَّنُ مَعْلُومٌ ويُصلَّى فيه الطُّنواك النحمسُ بالجماعة فإنه يُحكف فيه" لِما رُوِي عن خليفه أنَّهُ قال سمعت " رسُول الله صلى اللهُ عبه رسم يقون كُلُّ مسجدٍ له مُوَّذِّنَ وَإِمَامٌ فَالِاعتِكَاكَ فيه يَصحُ " ذكرُهُ في" الغاية " ﴿ إِلَين المخافل شرع كتر الدفائق سريلعي. (٢٢٥/٢) كتاب الصوم باب الاعتكاف،ط: دار الكتب العلمية]. الك والسال السمانيي مسيد عبد الموسوم الاجموري ويكرايام شريقا است الدوري احكاف كرال على جماعت يوتى يوتو كانى بها وكان تي بوجائه كان آب بخوش اعتكاف كريك ين ) و قادى حيد (١٢٥٥١) مناب العوم وب الاعتكان، [س ٢٥٥ جس مجد و المارية على المارية عن الموري الماكان كالباهم ؟ عند العدوم وب الاعتكان، [س ٢٥٥ جس مجد و مجلكاند منار باجماعت الديمولي بوء وبال اعتكاف كالباهم ؟ ؟ آمط در رافاشاهت کراچی یا

بہے مسنون اعظاف شروع ہوتا ہے، اور رمضان کی انتیس یا تمیں تاریخ بعنی جس وقت شواں کا جاند نظر آجائے اس وقت تک ہے، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے شوال کا جاند نظر آگیا تو بھی سورج غروب ہونے تک اعتکاف میں جیٹھنا ضروری ہے۔(۱)

ر) ولموله صبي الفجر ثم دخل معتكفه) بصيغة المفعول أي مكان اعتكافه أي انقطع فيه وتنغلي 
بنه به بعد صلاة الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء اعتكافه بل كان يعتكف من انفروب ثبلة 
المعادي والعشرين وإلا لما كان معتكفا العشر بتمامه الذي ورد في عدة أخبار أنه كان يعتكف 
العشر بدسامه وهذه هو هو المعتبر عند الجمهور لمريد اعتكاف عشر أو شهر وبه قال الأثيمة 
الإربعة ذكره المحافظ العراقي كذا في "شرح الجامع الصغير للمناوي" وقال الحافظ بن حجر 
لى "المتح" فيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوراعي 
والنيث والدوري وقال الأيمة الأربعة وطابعة يدخل قبيل هروب الشمس وأولو الحديث على 
انه دخل من أول المبيل ولكن إنما تنخبي بنفسه في المكن الذي اعده لنصبه بعد صلاة الصبح 
انها دخل من أول المبيل ولكن إنما تنخبي بنفسه في المكن الذي اعده لنصبه بعد صلاة الصبح 
انها دخل من أول المبيل ولكن إنما تنخبي بنفسه في المكن الذي اعده لنصبه بعد الصوم، باب 
المهاء في الاعتكاف، ط دار الكتب العلمية بيروت ]

المحديث عبى أنه دخل من أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو لول الاوراعي والليث والتوري وقال الأيمة الأربعة وطايقة يدخل قبيل غروب الشمس، وأولوا المحديث عبى أنه دخل من أول الليل ولكن إنما بخلي ينفسه في المكان الذي أعده ننفسه بعد صلافة للصبح؛ يس معنى الحديث أنه اذا أواد أن يعتكف العشر الأواخر من ومصان دخل المسجد قبين ليلة احدى وعشرين ولبث في المسجد بالليل حتى صلى الفجر ثم دحل معتكفه المسجد قبين ليلة احدى وعشرين ولبث في المسجد بالليل حتى صلى الفجر ثم دحل معتكفه المدخون لمجهود للسهار نغوري (١٩٥٠ م) كتاب الصيام، باب الاعتكاف، بيان وقت الدخون في الاعتكاف، طي المعتكف بيان وقت الدخون في المسجد أليان المعتكاف بيان وقت الدخون المدخون المعتكاف، بيان وقت الدخون المعتكاف، طي الاعتكاف، طيان وقت الدخون المعتكاف، طي المعتكاف، بيان وقت الدخون المعتكاف، طي المعتكاف، بيان وقت الدخون المعتكاف، طي المعتكاف، طي المعتكاف، طي المعتكاف، بيان وقت الدخون المعتكاف، طي المعتكاف، طي المعتكاف، طي المعتكاف، بيان وقت الدخون المعتكاف، طي المعتكاف، طي المعتكاف، طي المعتكاف، طي المعتكاف، طي المعتكاف، طي المعتكاف، بيان وقت الدخون المعتكاف، طي المعتكاف المعتكا

شرح النووى على الصحيح بمسلم (١/ ١٥١) كتاب الصيام كتاب الاعتكاف، ط السيمي كر چي]
 إمرقاة المفاتيح (٥/٩/٣) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط حقائية بشاور)

المسراد واعدم أن الليالي تابعة للأيام ) أى كُلُّ لِيدَ تدبعُ اليوم الذي بعدها ألا ترى أنه يُصلَّى النوم الذي بعدها ألا ترى أنه يُصلَّى النوابية والمحموع في زُل لِيلةٍ من رعصان دُون أوَل لِيدةٍ من شرَّالِ العلى عدا إذا ذكر المُشَّى أو المحموع بالنوائية المستجد قبل المُروب ويحرِّح بعد الفُرُوب من آخر يوم سرة كما صرَّح به في "الخائية" ومسرَّح بالله إذا قبل أيّا في يدأ بالنهار الدخل المستجد قبل طُلُوع الفجر ١ هد ) [الدو مع الرد المسرَّح بالله إلى العدى المستجد قبل طُلُوع الفجر ١ هد ) [الدو مع الرد المسرّع بالله القدر الله معيد كراجي]

(البعر الراك (٣٠٥/٢) كتاب الصوم بهاب الاعتكاف اط سعيد كراجي].



(f) 390)

ہیں۔ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں دس دن سے کم کی نیت سے اعتکاف کیا تو وہ بھی نفلی اعتکاف ہوگا۔(۱)

جی اگر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مغرب کے بعد داخل ہوا، یا سورج غروب ہونے کے بعد دیر ہے اعتکاف کی نمیت کی ، تو یہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ نظی اعتکاف ہوجائے گا۔ (۲)

الرسورج غروب ہونے ہے پہلے چاند نظر آئی ،اور معتلف چاند و کھتے ہی مسجد سے نکل آیا ، اور معتلف چاند و کھتے ہی مسجد سے نکل آیا ، اتواس دن کا اعتکاف فاسد ہوگیا، اس دن کی قضا ازم ہوگی ۔ سورج غروب ہونے کے بعداعتکاف ختم ہوجائے گا۔

ہوگی ۔ سورج غروب ہونے کے بعداعتکاف ختم ہوجائے گا۔

ہوگی ۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے مجد سے

(۱) ومقتصى دلك أن العقوم شرط أيضا في الاعتكاف المستول لأنه مفتر بالعشر الاجهر حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر يبنغى أن لا يصخ عنه بل يكون بقلا فلا تحفل به اقامة سه الكعابة ويُورِّبَدَهُ قولُ الكر " سُن لِكُ في مسجد بصوم وبيّة فالله لا يُمكن حملة عنى السفور الكعابة ويُورِّبَدَهُ قولُ الكر " سُن لَك في مسجد بصوم وبيّة فالله لا يُمكن حملة عنى السفور المعسريات بالشبية ولا على التطوع نفوله بعدة وأقلة بفلا ساعة فتعيل حملة عنى المسئون شنة مؤكّدة فيدل على المسؤن شنة مؤكّدة فيدل على المسؤن الله العصوم المداورة المداورة فيسه من الالاسلام الرد والاسلام كتاب الصوم المالا الاعتكاف معلى اختراجي

[البحرائرائق (۱۰، ۲۹۹، ۳۰، ۳۰) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيدكراجي إ. المحرائرائق (۱۰، ۲۹۹، ۳۰) كتاب الصوم والاعتكاف، باب الاعتكاف، باب العتكاف، بعض جرئيات متعلق اعتكاف، (سوال ممبر ۲۲۵) طمكيه دار العموم كراجي الاعتكاف، بعض جرئيات متعلق اعتكاف، (سوال ممبر ۲۲۵) طمكيه دار العموم كراجي [۲) ((وسُنَّةُ مُوكِّ للمُهُ في العشر الله عيم من رصضان) أي سُنَّةً كاميةٍ كمه في الرهاد وغيراً لاقترائها بعدم الإنكار على من لَم يضعلهُ من الصُحابة [الدومع الود (۱۲، ۱۳۳۱) كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، طاصعيد كراجي]

نكل عمياتواس سے اعتكاف فاسرتيس موكار (١)

ا جس نے اخر عشرہ اس کے لیے بہتر ہے کے عیدی نماز رہ کر گر آئے۔ (۲)

من اگر بیسویں تاریخ کوسورت نم اب ہونے سے پہیے مسجد میں داخل ہوگیا مگر، عثکاف کی نیت کرنے کا خیال ای نہیں آیا، پھر سورت نم وب ہونے کے جعد

ر وقوله و عدم أن اللياني تامة للايام ، أى كل بعد سنح البوم الدى بعدها ألا برى أنه يصلى الشراويح في أوَّل بينة من ومصال دُول أوَّل لينة من شوَّالِ فعلى هذا اذا ذكر المثلَّى او المحبوع يدخل المستجد قبل الغروب وينجر خ بعد المروب من أخر يوم بدره كما صرَّح به في الحالية وصرَّح بنائمة إذا قبل أيَّناف ببدأ بالنّهار فيدحلُ المستجد قبل طنوع الفيجر العد الدر مع برد وسرّح بنائمة إذا قبل أيَّناف ببدأ بالنّهار فيدحلُ المستجد قبل طنوع الفيجر العد الدر مع برد وسرّح بنائمة إذا قبل الصوم بهاب الاعتكاف فبيل مطلب في لينه القدر على سعيد كو جي

إللحوادرالق (٣٠٥/٢) كتاب الصوفانات الاعتكاف اط سعيد كراچي)

ورولو قبال لنه على ال اعتكف بومين قرمه الاعتكاف بينتييم بدخل المستحد في غروب النف من مروب النفس و كد النف من فروب النفس و كد النف في المام الكثيرة يدخل قبل عروب الشمس و كد همه في المام الكثيرة يدخل قبل عروب الشمس، الامراب العالم على هامش لهندية من ١٠٣٠٠ كتاب الصوم فصل في الاعتكاف اط وشهديه كوسه

الفصاوى الهندية (٢٠٣٠١) كتاب المسوم، الباب انسانع في الاعتكاف، ومنا يتصل بدلك مسائل، ط (وشيدية كوئله)

و معقد الإسلامي والخليد و ١٨٠١ ا بالباث الشالت الطيام و الاعتكاف، نفصل الناسي الاعتكاف، نفصل الناسي حكم الاعتكاف وما يوجد الدو على المعتكب، ط لحقائة الشاور الاعتكاف، لمبحث الناسي حكم الاعتكاف وما يوجد الدو على المعتكب، ط لحقائة المناهب الارامة الراحب آدابه العقد على المداهب الارامة السام المسجد إلى مصلى لمبد فسصل عباشة بعبادة الإركناب العقد على المداهب الارامة (١٩٨١) كتاب العيام، كتاب الاعتكاف مكر وهات الاعتكاف و آدابه، ط در الحديث القاهرة المداهب الارامة القالم أن أداب المعتكب المعتكاف مكن المعتكف لينة العيد إذا اتصل اعتكاف بها ليحرج المداه المناهب للحرج المداه المناهب المواهب المناهب المداهب المناهب المن

امستون اعتكاف كي ذمه داري

المسنون اعتكاف كي تضا

اگرکس نے رمضان المہارک کے آخری عشرہ کے اعتقاف کو عذر کی وجہ ہے ہول کرتوڑ ویا تو اس پر ایک دن اور ایک رات کے اعتقاف کی قضاروزہ کے ماتھ لازم ہے۔ کیکن احتیاف کی قضاروزہ کے ماتھ لازم ہے۔ کیکن احتیاف کی اختیاف کی المسجد والمنت کے اعتمان کے بعد دکل دن روزے در المنت کی دورت الاعتمان کے بعد دکل دن روزے در المنت کی دورت الاعتمان کی المسجد والمنت فی المسجد مع بیت الاثری فو الله المنت والمنت کی المسجد والمنت فی المسجد والمنت فی المسجد والمنت فی المسجد والمنت فی المسجد مع بیت الاثری المنت والمنت العدوم باب

[بندائع المستالع: (۱۰۹۰۱-۱۰۹۰۱) كتاب المسرم، باب الإعتكاف، فصل وأثا شراية محودة: بعيد كراچي].

[تبين النحقائق شرح كبر الدقائق فلرياعي (۲۲۰/۲ \_ ۲۲۰) كتاب الصوح باب
الاعتكاف بط: دار الكتب العلمية].

(١) ((وسنة موكدة في العشر الأخير من رمضان)أى سنة كتابة كما في" البرهان" وغيره الأقرائه بمعدم الإنكار على من لم يفعله من لصحابة أو في "الشاهية" وقوله أى سنة كتابة إلى التراويح بالجماعة فإذا فام بها البعض سقط بطلب عن الباقين فلم يأثموا بالمواظبة على الترك الا عندر وأو كان مسة عين الألمو بترك السنة الموكده إثما دون إثم ترك الواحب كمه مربياته في كتاب الطهارة (الدوم الرد (٢/٣ م/٣) كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، ط سعيد كراجي؟ " الما المناف الموكدة الأساف الميام والاعتكاف، المعمل الثالي

الاعتكاف، المبحث النابي حكم الاعتكاف الدبط الحقائية بشاور].

(الحديثة - قائرا هوسنة كفاية مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان ١١٠. ) [كتاب الفقه على العذاهب الأوبعة (١٠١١) كتاب الصيام، كتاب الإعتكاف، اقسامه ومنته ، ط دار الحديث القاهرة).

كراته اعتكاف كى قف كرنا بهتر بــ (١)

إمسنون اعتكاف كي نبيت

" نبيت" عنوان كے تحت ديكھيں ارس ١٣٠)

امسنون اعتكاف كے ليے روز ہ شرط ب

الم المبارك كے آخرى عشرہ كے اعتكاف كے ليے روزہ شرط ہے۔ الم جس نے روزہ نہيں ركھاوہ آخرى عشرہ كامسنون اعتكاف نہيں كرسكا۔ الم جوفق ضعف، كمزورى ، بوھا ہے ياشد پرمرض كی وجہ ہے روزہ نہيں ركھ سكتا تواس كے ليے آخرى عشرہ كامسنون اعتكاف درست نہيں ہوگا۔

الله الركس آوى كو يمارى وجه سے ون ميں دوائي كھائى يرتى ب،روز و

ا ، (ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال ومقتضى النظر لو شرع في المسنور أعنى العشر الأواخر بنيته نم أفسيله ان يجب قضاوه تخريجا على قون أبن يوسف في الشروع في على لصلاة دويا درما لا على قولهما اه أي يلرمه قضاء العشر كله لو أفسد بعصه كما يعرمه لغتاء أربع لو شرع في مقل لم أفسد الشهم الأولى عبد أبن يوسف ، لكن صحح في "الخلاصة " أنه لا يعظى إلا ركمتين كقولهما و معيم الختار في "شرح المبية " قضاء الأربع اتفاقا في الراتبة كالأربع قبل لظهر والمجتمعه و هو اختيار الفتنلي وصححه في "الصاب" وتقدم تمامه في النواقل، و ظاهر الرواية خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن لهمام بروم الاعتكاف المسبون بالشروع وين أرم قصاء خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن لهمام بروم الاعتكاف المسبون بالشروع وين أوم قصاء المشتم حميمه أو بنافيه و منامة و الما ألى يوسف أما عنى قول غيره فيعضى اليوم الدى أفسده المشربين والحاصل أن الشروع ملزم كالنفر وهو أو بدر المشر يضرمه كله متنامه و أو أفسد بعضه قصى يافيه عنى ما مو في بقو صومه شهر معين والحاصل أن الوجه يقتضى لزوم كل يوم شرع فيما عدمه بناء عنى نووم صومه بخلاف الباقي لأن كن يوم المسرقة شعم من السافعة الرباعية وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه و تأمل ) المرامعتاو (الدرالمختاو العشر بتمامه و تأمل )

(النح القدير (٣٩٩،٢٩٨/٢) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، طرشيديه كوئته]
(العقدة الإسبلامي وادلّته (٣٢٢/٢) الباث الثّالث الطّيام والاعتكاف، الفصلُ النّابي
الاعتكاف ، المبحث الرابع عايدم المعتكف وما يجور له، ط الحقائية بشاور]

نہیں رکھ سکتا تو وہ آخری عشرہ کامسنون اعتکا نے نہیں کرسکتا۔

ادا كررما بوه وعشرة اخره كالمسنون اعتكاف نبيل كرسكتا-

ن اگرکوئی شخص بلاوجه روزه نبیس رکھتا ہے تو وہ بھی عشر و اخیر ہ کا اعتکاف نہیں کرسکتا۔ نہیں کرسکتا۔

ہے۔ اگر عورت نے حمل کی حالت میں یا نومولود کو دودھ پادنے کی وجہ روز وئیس رکھا تو یہ بھی گھر میں عشر ہُا خیر ہ کا اعتکاف نبیس کر سکتی۔(1)

مسنون اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھٹا ضروری ہے ''اعتکاف کے لیے محدضروری ہے''عنو ن کے تحت دیکھیں!(ص۲۰۱۰)

مسواك

د دمنجن'' سے عنوان کے تحت دیکھیں ارص ۱۰۶)

إمشوره ديا

'' خیریت معلوم کر ل''عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۶۳۶)

(1) فينت وشفتهم ديك أن النصوم شرط أيف في الاعكاف المسئون لأنه مُقدّر بالعشر الأحير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سعر ، يبعى أن لا يصغ عنه بل يكون نفلا قلا يحطل به والماحة أنه الكفاية ، ويُولِيدُهُ قولُ "الكر" " أن لبث في مسجد بصوم ويثة " فائه لا يُمكن حملة على عدى المسئون المعدد و أفله بقلاماعة فعين حملة على عدى المسئون التقول القراء بعدة و أفله بقلاماعة فعين حملة على المسئون الله توليد و المدروع المرد (٢٠ / ٢٠٢،٢٣١) كتاب المعدد و الاعتكال، ط صعيد كراجي]

البحراثرائق (۲۰۲۹۹/۳) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجى]
البحراثرائق (۲۰۲۹۹/۳) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط الاعتكاف الاعتكاف على المراقي (ص ۲۸۳۰) كتاب العتكاف على المكبة الحدمد كتب خامه كراچي/(ص ۵۵۸) كتاب العدوم، باب الاعتكاف على المكبة الانصارية، هرات المائستان].



#### مطلقہ کے لئے اعتِکا ف کریا

"عدت من اعتكاف كرنا"عنوان كي تحت ديكيس (ص ٢٨٤) امعا مله ل كرويا

د خیریت معلوم کرلی' عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۲۳۰)

معتلف جگه بدل سكتاب

" جگہ بدان" عنوان کے تحت دیکھیں ارس ۱۸۵)

معتكف كوان مقامات برجا تاجا تزنيس

'' جانا جائز نہیں' عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۱۸۴)

معتكف كومسجد سے باہر تكال ديا

'' با ہرنکال دیا جائے''عنوان کے تحت دیکھیں! (ص۱۳۶۰)

معتكف كي مثال

المجا معتلف كى مثال ال شخفى كى ما تند ب جوكونى ورخواست لے كركمى دروازے پر جاكر بيل موتى وہال سے دروازے پر جاكر بردارے، اور جب تك درخواست تبول نہيں ہوتى وہال سے جا تانہيں:

لکل جائے دم تیرے قدموں کے یتیج کی دل کی حسرت میں آرزوہے ہے۔ اگر طفیقة میں حال ہوتو شخت ہے شخت دل والا بھی نرم ہوجا تا ہے، اور اللہ جل ش نہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈ تی ہے، بلکہ بہانہ کے بغیر بھی رحمت فر، تے ہیں۔ اس لیے جب کوئی شخص دنیا ہے الگ تھلگ ہوکر اللہ تعالی کے

#### دروازے پر جاکر پڑار ہتاہے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تال ہوسکتاہے۔اور القد تع لی جس کا اکرام فرمادیں اس کے بھر پورخز انوں کا کون بیان کرسکتاہے۔(۱)

( ) ( والاعتكاف مشروع بالكتاب والمسة). ( وهو من أشرف الأعمال إذ كان عن إخلاص لله تبعالني لأتدمنتظر للصلاة وهوكالمصني وهي حالة قرب وانقطاع محاسبها لاتحصل ووس محاسبه أن فيها تنصرينم الضِّلب من أمور الدين ) بشغبه بالإقبال على العبادة متجردًا لها ( وتسليم النفس إلى المولي ، معريض أمرها إلى عرير جنابه والاعتماد كرمه والوقوف ببابه ( وملازمة عباده ) والطوب إلى ليقرب من وحمته كما أشار إليه في حديث " من لقرب إلى " وملازمة الفرار رفي بيته ) سبحاله وتعالى والملائق بمالك المترل إكرام نزيله تفضلا ورحمة وإحسانا متهومنة للالتجاء إليه ووالتحصي بحصته ) فلا ينصل إليه عدوه بكيده وقهره لقوة سلطان الله والهره وعرير تأييده وبصره ترى الرعايا يحسون النفسهم عملي بناب سلطانهم وهو فرد سهم ويجهدون في حدمته والقيام أدلة بين يديه لقصاء مآويهم فبعطف عليهم باحسانه ويحميهم من عدوهم بعرة قدوته وقوة سنطانه وقدامهه على حصول المراد وارال حبجاب الوهم وأماط الفطاء وأظهر الحق يعيض العطاء بمدأشار إليه بقوله زوقال عطاء إبراليي ريناج النابيعي 👚 ومثل المعتكف مثل رجل يختلف ۽ أي يتر دد ويقف و علي باب ۽ ملك أو وزير عظيم أو إصام (خطيم للحاحة ) يالدو على أهائها عادة ( فالمعتكف يقول ) لسان حاله إن لم ينطق بديك لسان قاله ﴿ لا أبرح ﴾ قايمه بياب هو لاي سايلا هنه حميح مآربي و كشف ما برل بي من الكرب وصنار مصاحبي وتجبني الدلك أعر إخواني بن عين قرابتي ارحتي يغفر لي) دنوبي التي هي سبب بحدي ومرول مصنايسي لم يقيص بعنته على بما يلبق بأهليته وكرمه إكرام من التجاء إلى منيع حررة وحساية حرمه وهده إشارة إلى أن العبد الجامع لهده المسايل واللف موقف العبد الدليل بناب مولاه عبارياعي الأعمال ومسبد الفصائل مترجها إليه سبنحانه باعظم الوسايل مادا أكف الإقتمار ملجأ بالدعاء والممسائيل مطروحنا عدي أعتاب باب الله تعابى مرتجيا شفاعته غدا عتده بما وعديه وهو لكل مجير كافل ومراقى الملاح. (ص ١٨٢،١٨١) كتاب الصوم ماب الاعتكاف مط مكتبه امداديه ملتان]. 🗂 رحمائية البطيحيط اوى عبيني المعراقي (ص ٢٨٧،٣٨٧) كتباب الصوم بيباب الاعتكاف،ط:ميدرمحمدكتب خامة كراچي/، (ص ٥٨٥،٥٨٣)كتاب الصوم،باب الاعتكاف طرمكيه انصارية هرات المغانستان]

والعقة الإسلامي والدّنة (٢٠١١/٣ والبائ تّات العبام والاعتكاف الغيل النّاني العبام والاعتكاف الغصل الناني الاعتكاف ومشروعيته والهدف منه ألخ مط الحقائية بشاوا في (وشرع ليسم الاعتكاف الله مقصوفه وروخه عكوات القلب على الله تعالى وحمدينه عليه والخدوة بدوالانقطاع عن الاشتعال بالخلق و لاشتغال به وحله مبحانه بحبث بصير دكره وجه =

# معتلف کے پاس عورتوں کا آنا

العورتوں كامعتكف كے پاس آنا "عنوان كے تحت ديكھيں!(ص ٢٩٥)

# معتلف كروست فرشت بي

" فرشتے ساتھی بیں "عنوان کے تحت دیکھیں \_(مس ۲۲۰)

#### معتكف كيساته وافطاركرنا

اعتکاف میں بیضے والول کے لیے مجد میں سونا، کھانا، چینا اور افظ رکرنا ورست ہے۔ اور جو ہوگ اعتکاف کی نیت سے نہیں بیٹھیں ان کے لیے مجد میں افظار کرنا ورست نہیں ہے۔ اور جو ہوگ اعتکاف کی نیت سے نہیں ہے۔ اس سے غیر معتکف آگر معتکف کے ساتھ افظار کرنا جا ہتا ہے، تو مسجد میں واخل ہوتے وقت فضل اعتکاف کی نیت کرلے، اور یہ کہ لیا کرسے "نہویست الاعت کاف

#### مادمت في المسجد" تو يحرم حتكف كراتوا فطاركر تابلاكراب و تربوكا\_(١)

ارالإقبال عبليه في منحل هندوم القبلب وخطراته فينتولى عليه بدله ويصير الهم كُلُه به والخطرات كُلُه به لاكره والتمكّر في تحصيل مراضيه وما يُقرّب منه فيصير أنسه بالله بدلاً عن أسنه بالختى فيعده بدلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنبس له ولا ما يفرخ به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم اواد المعاد في هدى خير العباد ١٨٤/١ فصل في هديه صلى الله عبه وسلم في الاعتكاف عؤسسة الرسالة بيروت

العسارى الهيندية را ۲۰۱۲ كساب النصوم الساب في الاعتكاف،
 ولمانعاسته، طروشيفية كولته إ.

(1) ( رَبُكُر أَهُ النَّومُ و الأكلُّ فيه لقيرِ المُعتكفِ وإذا أَراد أن يعملُ ذلك ينبغي أن ينوى الاعتكاف المعافسل فيسه ويسلك و السلسه تسعالي بقندر ما دوى او يُعسفُي ثُمُ يعندن ما شاء كذا لي"السُّراجيُّة" ) والفتاوى الهنبدية (١/٥) كتابُ الكراهية البابُ الحامس في آداب المسجد اد على شيفية كونته).

آثار الفتاوى السراجية (ص ٢٠٠٥) كتاب الكراهية و الاستبخسان المسجداط سعيد كراچى]
آثار للرمع الرد (٣٣٨/٣) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراچى].

[الدرمع الرد ( ۱۲۱۷) كتاب الصلوة «مطلب في الغرس في المسجد، ط سعيد كراچي).



معتكفين كامرتيه

" فرشتے ساتھی ہیں' عنوان کے تحت دیکھیں ارص ۲۲۰)

مقام اعتكاف كوجا در عظيرنا

اعتكاف كےمقام كوچادريا كپڑے وغيرہ ہے گھير كر حجرہ كی مانند بناليماسنت

(1)\_-

مقدمد کی تاریخ کے لیے نکانا

اگر کوئی آ دمی رمضان کے تخری دس دن پیس مسنون اعتکاف کی نیت ہے مسجد میں بیش ، اور تخری عشر و بیس اس کے ایک مقد مدکی تا دی ہے ، اس دن عدالت

(۱) عس عاينشة رضي الله عنها قانت "كان المني صلى الله عليه وسنم يعنكف في العشر الاواحر من رمصان فكنت أضرب لله خيدة فيصلى العليح لم يدخله فاستأدنت حصصة عايشة أن تضرب جده فأدست فها فنصريت عباء فيشا وأته ويب ابنة حجير ضربت عباء آحر فق أصبح المني صلى الله عليه وسلم وأى الأحبية فقان ما هذا فأحير فعال النبي صلى الله عليه وسنم. أالمر ترون بهن " فترك الاعتكاف ذلك الشهر فيم اعتكف عشرًا من شؤال" (صحيح البحاري (٢/١٥) كتاب المعوم ابواب الاعتكاف باب اعتكاف النسآء، طاقديمي كلب محافه كراجي]

وج عن أبى سعيد النُعدوى" أن وسول الله صلى الله عليه وسلّم اعتكف في فَيْدِ تُركيّةِ على سُدُنها قطعة حصيم هال فأخذ الحصير بيده فيخاها في ناحية الغُبُه نُهُ أضع وأسهُ فكلّم النّاس" )[سس اس ماجه رص ١٢٤ ) ابواب ماحاء في الصيام، داب في ليده القدر ، ط فديمي كتب خاله كراچي).

[صبحیع مسلم (۱/۲۵۰) کتاب الصیاع باب لصل لبلة لقدر والحک علی طلبها وایان
 محمیها و أرحی أو قات طلبها ط قدیمی کتب حانه کراچی]

إراد السعاد في هندى خير العباد (١٠/٢) فعمل في هديه صلى الله عليه رسلم في
 الاعتكاف مؤسسة الرسالة بيروت].

(قوله وأبه أمر بحبایه فصرب) قالوا فیه دلیل علی جوار اتحاذ المعتکف نهسه موضعا می المسجد یستو د فیه میلدة اعتکافه مالم یضیق علی الناس واذ، اتخده یکون فی آخر المسجد ورحایه لیالا یصیق علی غیره ولیکون آخلی له وأکمل فی انفراده )[شرح لووی عنی الصحیح للمسلم ( / / ۲۵) کتاب الصوم، کتاب الاعتکاف، ط قدیمی کتب خانه کراچی]

ہیں اس کی حاضری ضروری ہے ، تو اگر میخص مقدمہ کے لیے نکلے گا تو اس کا سنت مؤکدہ واللا اعترکاف فاسد ہوجائے گا ، اور مجبوراً نکلنے کی وجہ ہے گناہ گارند ہوگا۔

جی امام ابو پوسف اور امام محمد رحم بر اللہ تعالیٰ کے مسلک کے مطابق اگر آو ھے دن سے زیادہ باہر نہ رہے تو اعتکاف فی سرنبیں ہوگا ایسی مجبوری کی حالت میں اس مسلک پڑمل کیا جاسکتا ہے۔(۱)

( ) (ولا يتحرج منه إلا لتحاجة شرعية أرطبيعية)(أر) حاجة (ضرورية كانهدام المسجد)وأداء شهاشة تعبست عده (وإخراج ظالم كرها وتفرق أهله) لقوات ما هو المقصود منه (وخوف على نفسه أو متاعد من المكابرين فيدخل مسجدا من ساعده ويريد أن لا يكون خروجه الا لمعتكف في غيره ولا يشتخل إلا بنالدهاب إلى المستجد الآخر (قبان خرج ساعة بلا عدر) معدر (فسد البراحسية) ولا إلسم بسنة وقسالا ان خسرج أكفسر اليسوم فسنه و الاقبلا ) إمسراقمي القلاح (ص 20) كتاب الصوم ماب لاعتكاف علد المدادية معان)

والموالم المعودات مناهو المقصود منه عدلا لعدم الفساد في هده المسائل يعني إنما لم يقسد عنى عنكافه على يتعرج إلى غيره الأن المقصود للمعتكف وهو أداء الصلاة في ذلك المسجد عنى أكمن الوجوه قد فات؛ ( وقوله اللاعدر معتبر ) أي في عدم الفساد فلو خرج لجنارة محرمة أو زوجته فسد، الأدوان كان عدرا إلا أنه دم يعتبر في عدم الفساد.

(قبوله و لا إثب عبليه مه) أي ببالمدر أي وأما يغير العدر فيأثم لقوله تمالي ﴿ ولا تبطلوا أهمالكم ﴾ ومحمد: الإية: ٣٣]

المحر" وبحث فيه الكمال، ورحم قوله إلى المترورة التي يناط بها المتخفيف اللارمه والفالية، بحر" وبحث فيه الكمال، ورحم قوله إلى المترورة التي يناط بها المتخفيف اللارمه والفالية، وليس هما كدلك، اه أى فيكون من المبورضع للتي يعمل فيها بالقياس، كدا في "تحفة الأخيار" )[حاشية الطحطاري على المرافى (ص ١٣٨٣، ٣٨٣) كتاب الصوم ماب الاعتكاف الأخير منحمة كتب حاله كراچي (ص ١٥٥٩، ٥٨٩) باب الاعتكاف، كتاب الصوم على مكتبه الشاوية هرات الفائستان)

2 و لفرمع الود (۳۳۸،۳۳۷/۳) كتاب الصوم بياب الاعتكاف، طاسعيد كراچى] 2 وتبيس المحقسائيق شوح كسر المعقسائيق معويلعى (۲۲۸،۲۲۷/۳) كتاب الصوم بياب الاعتكاف، طاددار الكتب العلمية بيروت].

أمكال

و حجره" كي عنوان كي تحت ويكصيل! (ص ٢١٩)

مكروبات اعتكاف

۔ جیپ جاپ ، گم صم رہنا اور اسے کوئی اچھی بات سمجھنا ، آج کل ناوانف اعتکاف بیس چیپ بیٹھنا بھی تواب کی بات سمجھتے ہیں ، بیدرست نہیں ہے۔(۱) ۲- لڑائی جھگڑا ، شورشغب کرنا اور بیبودہ ، واہیات باتیس کرنا۔(۲)

( وكره الصحت إن اعتقده قرية ) و تتكلم إلا يخير الأله منهى عنه لأنه صوم أهل الكتاب
وقيد بسنخ وأما إذا لم يعتقده قرية فيه ولكنه حفظ لساله عن النطق بما لا يغيد فلا بأس به ) [مراقي
الهلاح (ص ١٨٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط امدادية ملتان]

م رمكروهات الاعتكاف يكره تحريباً عند لحناية ويكره الصحت إن اعتقده طربة، الأسبة منهمي عنديه الأسبة صدوم أهس المكتساب وقد اسبخ إلى الشقسة الإسلامي وأدلّية والاعتكاف الفصل التابي الاعتكاف المبحث العالم والاعتكاف الفصل التابي الاعتكاف المبحث العالمي آداب المعتكف ومكروهات الاعتكاف ومبطلاته، ط الحقائية بشاور).

المستهدة فالوا يكره تحريب فيدأمور عنها الصحت إذا اعتقد الدفرية أما إن له يعتقده كذلك فلا يكره والتعدمات عن معاصلي المداسان من أعظم العبادات واكتباب الشقة على المداهب الاربعة (١٩٨١) كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف، مكروهات الاعتكاف و آدابه، ط در العديث القاهرة وم والا والأفعال والإيكثر والا المعتكف حلى مالا يعنيه من الأقوال والأفعال ولا يكثر المكلام، لأن من كثير كلامه كثر معطه وفي لحديث "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه "ويبحثنب المعتكف والمراء والسباب والقحش فإن دلك مكروة في غير الاعتكاف ففيه أولى ولا يمني يبطل الاجتكاف ففيه أولى والا يمنيه من دلك، لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام ثم يبطل بمحظور ولا يمني بالكلام معاجته ومحادثة غيره اله والفقة الإسلامي والأنباب الثالث الطبام والاعتكاف، لفصل الثاني الاعتكاف المبحث والاعتكاف، لفصل الثاني الاعتكاف المبحث والاعتكاف، لفصل الثاني الاعتكاف المبحث ومكروهات الاعتكاف ومطلاله، عد الحقائية بشاور]

والمعتاوى الهددية (٢/١٦) كتاب النصوم الباب السابع في الإعكاك، وأما أدايه، ط وشهديه كوئته).

[السميسوط للسرخسى (٣٠/٣) كتاب المصوم، باب الاعتكاف، ط دار الكتب العلمية يروت لبنان]. =

"- خریدوفروخت کے لیے کوئی چیز مجد کے اندرلانا۔ (۱)
"- مبشرت بتقبیل ہمس اس فتم کی تمام خواہشات ہے مذت حاصل کرنا کمروہ ہے۔ اگران چیزوں کی وجہ سے انزال ہوگیا تو اعتکاف فاسد ہوجائے گا، اور گناہ گار بھی ہوگا۔ (۲)

، مگروہ ہے معتلف کے لیے بل ضرورت کسی شخص کو یا تیس کرنے کے لیے بلا نااور یا تیس

= (2) و لا يُعسد الاعتكاف سباب و لا حدال و لا شكرٌ في اللّهل ... وفي النّبين وأنّ النّبين وأنّ النّبين وأنّ النّبين السُعنك الله اللّه الله يكرة لغير السُعنك الله السُعنك الله عند كواجي) المعد الله المدوم، باب الاعتكاف، مثل سعيد كواجي)

() يكرد تنجريما عند الحنفية حدار المبيع في المسجد لأن المسجد مجرر من حقوق العباد، فلا يجعده كالدكان ويكره عقد ما كان للنجارة لأن المعتكف مقطع الى لله تعالى، فلا يشعل بأمور الديب إلى لهمة الإسلامي وادلته و ١٠١١ ا ١٠١١ الباب الثالث الطباع و الاعتكاف، الفصلُ الثاني الاعتكاف العصرات الاعتكاف ومكروهات الاعتكاف ومطلاله، ط الحقائية يشاورع.

(وسها حضار سلعة في المسجد للبيع أما عقد البيع لما يحدج لنفسد أو لعباله بدون إحضار السدعة فيحائير ببخلاف عقد الشجارة فإنه لا يحور على كتاب الفقه على المداهب الاربعة. و السدعة فيحائير ببخلاف عقد الشجارة فإنه لا يحور على كتاب الفقه على المداهب الاربعة. و المدين القاهرة إلى المدين المدين القاهرة إلى المدين ال

🗁 لدرمع لرد (۳٬۹/۳) کتاب الصوم، باب الاعتکاف،ط سعید کراچی]

ام المسيدات الاعتكاف يديد الجماع العام دواعى الحماع من تقيل بشهرة ومبشرة ومحوها لبانها لا تفسيد الاعتكاف لا بالإلى ال بانهاق ثلاثة وخالف السائكية الكاب الفقه على المداهب الاربعة. (١٩٣٨) كتاب الصيام كتاب الاحكاف مفسدات الاعتكاف، ط دار الحديث الفاهرة

العدر ولا يبطل دوسرال مقبله او لحس أو تفحيد ولو لم يُسرل لم يبطل وإن حرَّم الكُلُّ بعدم المحرح ولا يبطل بوانسرال مصكسر او مظي الالدومع المرد (١٠/١٥٥) كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، ط. معيد كراچى)

(العناوى الهندية (٢١٢٠) كتاب الصوم الباب السامع في الاعتكاف، وأمامهمداته، ط وطيلية كوئته).



#### کرنا مکروہ ہے۔اور خاص اس غرض ہے محفل جمانانا جائز ہے۔(۱) اممنوع**ات**

اعتكاف ميں چند چيزيں مكروہ تحريكي ميں

ا- اس خیال سے چپ رہنا کہ اس میں تواب زیادہ ہے، مکروہ ہے۔ آگریہ خیال نہیں تو چپ رہنا مکر دہ نہیں، ہاں زبان کے گناہ سے بیچنے کے لیے چپ رہنا سب سے پڑی عمیادت ہے۔ (۲)

(۱) روبجب أى الضبت كما في "غرو الأدكار" عن شراً لحديث " وحم الله الرأتكم النام المحت فسلم " ووتكلّم الم يخبر) وهو ما لا البرفيه ومنه النباخ عند الحاجة إليه لا عند عديها وغير محمل ما في " الفتح" أنه مكروة في المسجد، يأكل الحسبات كما بأكل النار العطب كما حفّه في" النهر وفي "الشامية" وقولة وقول أى المباخ عند عدم الاحتياج به "ط" ولول وفي " البحر" فين الوتر وفي " النام مكروة بال البحر" فين الوتر وفي " المحتواج المنام المؤلولة في " التاليم المؤلولة المؤلولة المؤلولة المؤلولة المؤلولة وفي " البحر" فين الوتر وفي " المحتواج المنام المؤلولة المؤلولة في "المحتواج المنام المؤلولة المؤلولة المؤلولة وفي " المحتواج المنام المؤلولة المؤلولة المؤلولة وفي المستجد الما كال قليلا فأن أن يقصد المستجد الما كال قليلا فأن أن يقصد المستجد للمحتويد فيه تحريمية المؤلولة المدوق المواجد المنام المحتواج عند كراجي المنام الاعتكاف كتاب الصوع، ط معيد كراجي ا

 رحباشیة الطبخطباری علی البسراقی و من ۲۸۳ کساب الهرو،بناب الاعتکاف من مکتبد،نصاریة من میترمیجمدکتب خانه کراچی و ص ۱۸۵ کتاب الهنوم،بناب الاعتکاف من مکتبد،نصاریة هرات افغانستان]

(بالدائع الصنبائع (۱۹۷۲) ) كتاب العبوم، كتاب الاعتكاف، فعيل والدوك الاعتكاف،
 ومحظوراته... اللغ طائسفيد كراچي]

(٣) ((وأمَّا تَسَحَظُوراتُهُ) فَيَسِهَا الصَّمَّ الذي يَمَعَدُهُ عِبَادَةَ فِينَهُ لِكُرَهُ هَكُمَّ فِي " النّبيسِ" وأمَّا إذ لم يعتقدة أمرية فلا يُكرهُ كذا في "البحر الرّبيّ" وأمَّا الصَّبَّ عن معاصى اللّمان في أعظم العبادات كذا في "الجوهرة النّيرة" )والفتاوى الهندية (٢٠/١) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامحظور الله على رشيفية كوكهم

( كتاب العقه على المذاهب الاربعة ( ١٩٨٠ ) كتاب الصيام اكتاب الإعتكاف، مكروهات الاعتكاف، مكروهات الاعتكاف، مكروهات الاعتكاف مكروهات الاعتكاف و آدابه، ط. دارالحديث القاهرة ].

🗁 [الجوهرة البيرة ( ١٨٤١ ) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط قديمي كتب خانه كراجي)

۲- ال مهامان فروخت كرنے كے ليے معجد ميں لانا مكروہ تح يكي ہے جريم وفروخت كاوه معامد جواس كے ليے اوراس كے بال بچوں كے ليے ضروري ہے مجد میں کرنا جا تز ہے۔لیکن سا وان مسجد میں لا نامنع ہے۔اورمسجد میں تجارتی معاہرہ کرنا عارتيس ہے۔(۱)

انتقل هويا

هرات افغانستان).

معتکف مسجد کے اندرایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل ہوسکتا ہے۔مثلا مف اول کے دائیں جانب تھا ،اب صف دوم بیں بائیں جانب جانا جا بتا ہے تو ہے درست ہے، اس میں کوئی کراہت تبیں۔(۲)

(١) - قولُـة - وحصارٌ مبيع فيه ) لأنَّ المسجد مُحررٌ عن خُقُوق العباد وفيه شعلُة بها ودلُّ تعليلُهُم أنَّ السبيع لو لم يشخل البقعة لا يُنكرة احصارُة كدراهم يسيرة أو كتاب وبحوه" بحرَّ" بكنَّ لمقتضى التعليل الأؤل الكراهة وال ليريشتغل بهرك أنسب التعليل واحة ومعناة آله محرز عل شغبه بخفرق العباد وقولهم وفيه شغلة بها سيجة التعليل ولدا أبدلة في المعراح بقوله فيكره شغله بها قافهم وفي" لبحر" وألدد اطلاقُه أنَّ احضار ما يشتريه ليأكُّلهُ مكرُّوةٌ وينبغي عدمُ الكراهة كما لا ينخفي الهدأي لأنَّ إحصارة ضرَّورِئُ لأحل الأكل ولأنَّة لا شغل به لأنَّة يسبرُ . وقال أبُّو الشُّقود مقن النحمريُّ عن ليُرحديُّ أنْ إحضار النُّمنِ والمبيع الَّذي لا يشغلُ المسجد حايَّرُ ( ٥ - واولَّهُ مطمقًا , أي سوءة حتاج إليه لنصمه أو عياله أو كان للسُّجارة أحضرة أو لا كما يعلمُ ممَّا قبعة ومن الزُّيمِيُّ والبحرِ )(اندومع الرد (٢٠٩٠٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراچي] 🗁 [حاثية الطحطاوي على المبراقين وص ٣٨٣)كتاب المروباب لاعتكاف ط ميسر محمد كتب خاله كر اچي/رهن ٥٨٠) كتاب الصوم بياب الاعتكاف، ط مكتبه انصارية

(ابعرالرالق (٣/٣) مع) كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، ط سعيد كراجي)

 (البيس الحقايق شرح كتر الدقائق للريامي (٢٩٩٠٢)كتاب الصوم، باب الاعتكاف،ط دار الكنب العلمية بيروت]

(") ((قولُهُ هُو لُهُهُ لَنُبِثُ) أَي المُكِثُ فِي أَيْ مُوصِعِ كَانَ وَحَبِيلَ النَّمْسِ فِيهِ قَالَ فِي" ليحرِ" هُو لَّعَةُ الْبَعِدُلُ مِن عَكُف إِذا دام مِن باب طلب وعَكُفَةُ خَيْسَةُ وَمِنةً ﴿وَالْهَدَىٰ مَمَكُوفًا ﴾ سُمَّى بِهِ هَذَا السُّوعُ مِن العِيادة لِأَنَّهُ إِقَامَةُ فِي المسجدِ مع شرايُّطَ "مُغَرِّبِ" )[ردالمحتار:(٣٣٠/٢) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط صعيد كراچي]. =

اعتكاف كے مسأكل كا انسائيكو بيڈيا

(404)

# جلا جس معجد بی مسنون اعتکاف شروع کر چکاہے اس معجد سے خقل محمد سے خقل محمد میں مسجد میں مسجد میں مانا درست نہیں ، ہال آگر کوئی شرعی عقر رجونو و دمری معجد میں جانا درست ہے۔(۱)

= 2 روفة وخعل المعكف باكر إلى ) كافي المسجد والباء داخلة على المعصور عليه بمعى أن المعكف مقضور على الأكل و محوه في المسجد الا يحل له في غيره ولو كانت داخلة على المقضور كما فو المتبادر يرف عليه أن النكاح والرجعة غير مقصورين عليه لعدم كراهتهما نغيره في المسجد برردالمحتار (٣٢٨/٢) كتاب العنوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كر بي رقبل لشبح لمعنى عوير لرحمل " مخلف على مسجد جماعة الا وقيد لحروح المحتلم لنفس من مهاور برائل به كمايظهر من حده بأله لبث في مسجد جماعة الا وقيد لحروح المحتلم لنفس بعدم امكان الغسل في لمسجد حيث لان وغسل لواحتدم و الايمكنه الاعتسال في تصميعه الدفيمة ان المستجد كنه معتكنه ، فتاري در العنوم ديويت (١١١١) كتاب لهوم، دمون باب مسائل اعتكاف واسوال ٢٥٨) ، ط در الإشاعت كر ، جي .

ان وقبان المشبخ المعضى محمود وحسن حصورهن بيك بكدوشنا ، رمشين سهيدت كالمحاصرين بالميال المستبخ المعضى المحمد وحسن حصورهن بيات كالتحاف الماسان المعنوا والمعالم الميال المعالم الميال المعالم الميال المعالم الميال المعالم الميال المعالم المعالم المعالم الميال المعالم المعا

(۱) ((ولا بنخرج منه) (لا لحاجه شرعية) كالحمعه والبدين فيحرج في وقب يمكه ادراكها مع صلاة سنها قنها ثم يعود و ل أثم اعتكانه في الحامع صح وكرد وفي حاشيه الطحعاوي (لوله في حمرح في وقب يمكنه ادو كها مع صلاة سنها قبلها , يحكم في دلك رأيه ويسنى بعدها اربعا او سن على الخلاف: " در" (فوقه و كرد ) فالرجوع الى الأول افتص لأى الإثمام في محل واحد اللق على النهس " بهر" اى فاغواب فيه اكثر وتبده الحموى وفيه مخالعه لما قدمه عن البرحدى من المستجدد يسمس بالشروع فيه فليس به ال ينقل إلى مسجد احر من غير عدر اله الأأن يقال خروجه قبصالات المستجدد يسمس بالشروع فيه فليس به ال ينقل إلى مسجد احر من غير عدر اله الأأن يقال خروجه قبصالات المستجدد يسمن بالشروع فيه فليس به الهنائية المناه " إحاشية المنهد" ) إحاشية المنادة الحجمة هو العبر المبينج فلإنتهاس بي غيره كد في " حاشية المنهد" ) إحاشية الملحمة المناوى عمى المدراقي (ص ١٩٨٣) كتاب الصوم الماب الاعتكاف مط مرمحمد كتب خانه كراچي (ص ١٩١٤) كتاب الصوم الله الاعتكاف على الفاتستال]

إسدائيع الصبيائيع (٣/٢ ) كتباب لصوم كتاب الاعتكاف فصل واماركن الاعتكاف ومحظوراته ... المخ ط: معيد كراچي]

(السرمع الرد (٩٠٣٥/٢) كتاب الصوم بهاب الاعكاف، ط سعيد كراجي).

ﷺ عورت کا اعتکاف کی جگہ ہے نہنااور منتقل ہونا درست نہیں ،اس ہے اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔(1)

المنجن

" مدین سے ہاتھ دھونے یہ منجن یا مسواک کرنے کے لیے مسجد سے تکانا جائز نہیں ہے، اگر نظے گاتو اعتکاف فاسد ہوج نے گااور قضالا زم ہوگی۔(۲) البت نمازیا حل وت کے لیے وضو کرنا ہوتو اس کے ساتھ منجن یا مسواک کرنا پی صابن سے

ر) وقوله أما المرأة فتعكف في مسجد بينها )
 ينها ولا إلى مصنى البيت من مسجد بينها إذا اعتكفت وجب أو نقلاً على رويه الحسن ال فتح القدير (٢٠٠٠/٢) كتاب الصوم ماب الاعتكاف ، طرشيديه)

٢٥ [البحر الرائق (٢٠١/٢٠)كتاب الصوم باب لاعتكاف،ط معيد كراجي]

(مبيس المحقدات شرح كنير الدقدانق لمريلعي ۲۳۲،۲۳۵، كتاب الصوفيدات الاعتكاف، طازدار الكتب العلمية بيروات].

ا) رولا باس أن يأكل المعنكف في المسجد ويصع شهرة كيلا ينوث المسجد ويعسل يدة في الطلب ولا يجور أن يحرج لغسل يده، لأن من ذلك بدا ارائهه الإسلاميُّ وادلَّهُ (١٢٨٠٢) الباب أشالت الطيامُ والاعتكاف الفصلُ الذي الاعتكاف، المبحث الرابع مايلوم المعتكف ومايجوراله ف الحفائية بشاور)

الاعتكاف الواحب المقاء في المسجد لتحقيق ركن الاعتكاف وهو المكت و الملازمة والحبس الاعتكاف الواحب المقاء على المسجد لتحقيق ركن الاعتكاف وهو المكت و الملازمة والحبس ولا يبخرج إلا لعدر شرعى أو ضرورة أو حاحة قال الحقية وحرم على المعنكف عنكف واحباً المخور عالى المعدر شرعى كأداء صلاة لجمعة والعيدين او لحاحه طبيعة كالون والمفاقط وإرائة المحاحة والاعتسان من حابة باحتلام. لأله عليه لصلاة والمسلام كان لا يخرج من معتكفه الا لحاحة الواحب والنهى به غيره وعليه قصاء الواحب الدى المسده إلا ادا أفسده مسعة بلا عدر فسد الواحب والنهى به غيره وعليه قصاء الواحب الدى المسده إلا ادا أفسده بالرواة الإنها لسقيط ما وحب عليه قيمها وإن خرج لعدر يقلب وقوعه وهو المحاحة الطبيعية الشرعية لم يفسد اعتكاف وإن حرج بعدر بادر كإلجاء غريق والهدام مسجد فلا يأثم لكن ينطل اغتكاف إلى الأسرعية لم يفيد العناق والاعتكاف الغصل =



باتهدو وناجائز ہوگا۔(١)

منكواسكتاب

# کھانے پینے کی یا کو کی ضرورت کی چیز خرید نی ہوتو اس کود کھنے کے ہے ممجد میں منگواسکتا کے کوئی غلطا ورخراب چیز ندآئے۔(۲)

= الداسي الاعتكاف، المبحث الرابع مايسرم المعتكف ومايحور له، ط الحقائية بشاور]

[مراقي القلاح (ص ١٤٩) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط امدادية ملتان]

(٢) والتعدوى الهندية (٢٠١٠) كتاب النصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامف بدائه،
 ط. وشيئية كولته إ.

() وقومه أو حاجة طبيعية ) أى يندهو اليها طبع الإسان ولو دهب بعد أن خرح إلها مبادة مريص أو صلاة جناز ة من غير أن يكون لذلك قصدا حار بخلاف ما إدا خرج بحاجة الإسان ومكت بعد قراعت قرات ينتقض اعتكاف عند الإمام "بحر" ) [حدثية انظحطاوى عنى المسراقين (ص ١٩٣٣) كتاب المسوم، بناب الاعتكاف، ط مير منحمد كتب خالم كراچي المصرف عني المدوم، ط مكبه انصارية هرات المفاستان ]

(البحر الرائل (٣٠٤٠)كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراچى)

إيدائع الصبائع. (٢/٢) الإعتاب الصوم كتاب الاعتكاف قصل وأشرك الاعتكاف
 ومحظوراته. اللغ ط. معيد كراچي]

(٢) وقولة إحصار مبيع فيه ) لأن المسجد عُحرة عن خَفُوق البياد وفيه شعلة بها ودل تعبلهم أن المبيع لو تج يشعل البقعة لا يُكرة إحصارة كدواهم يسبوة أو كتاب ونحوه" بحر" لكن مُقدضي السّعبل الأول الكراهة وال لم يشتعل" بهر" قلت السّعليل واحد ومعاة أنه مُحرة عن شعله بحقوق البياد وقولهم وفيه شعلة بها ميحة السّبيل ولدا أبدلة في " لمعراج " نقوله البكرة شعلة بها والدا أبدلة في " لمعراج " نقوله البكرة شعلة بها والده إطلاقة أن احصار ما يشتريه ليا كُلة مكروة ، ويسفى عدم الكراهة كمه الا يحمى الدراك الأن إحصارة صروري الأحل الأكل والألة الاشغل به الأنة يبير

🖰 [الدرمع الرد (۱/۲) كتاب الصوم بياب الاعتكاف،ط سعيد كراجي].

والبحر الرائق (٢٠٣/١) كتاب الصومباب الاعتكاف، ط:سعيد كراجي]

آوساشیه الطحطاوی علی المسراقیی. (ص ۳۸۳) کتباب المعوم، باب ۱۷۵۰ کتباب المعوم، باب ۱۷۵۰ کتباب المعوم، باب ۱۷۵۰ کتباب المعوم، ط مکتبه المعاریة هر آت افغاب باک المعاریة هر آت افغاب باک المعاریة المعاریة هر آت افغاب باک المعاریة المعاری المعاری المعاری المعاری المعاری المعاریة المعاری المعار

#### موت تک اعتکاف<u> فر</u>ماتے رہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے خری عشرہ کا اعتکاف موت تک ہمیشہ فر ماتے رہے، اس کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی رہیں۔(۱)

#### امؤذن كا كمره

مؤ ذن کا کمرہ اور امام کا کمرہ معجدے ہاہر ہوتا ہے، معتمقین کے لیے وہاں "تا درست نہیں اگر آئیں گے تو اعتکاف فی سد ہوجائے گا۔ (۲)

# موچھ

## معتکف کواعتکاف کی حالت میں مسجد میں موجھیں سنوار نے کی اجازت ہے،

(۱) عن عائشه روح النبي صلى الله عبيه وصلم أن النبي صلى الله عليه وصلم كان يعتكف العشر
 الأواجم من رمضان حتى توفاه اللّمة ، ثمم اعتكف رو جنه من بعده (صحيح البخاري)
 ( / ۲۵۱) كتاب الصوم ، باب الاعتكاف في العشر الأواجر ، ط قديمي)

عن عائشة أن الي صلى الله عديه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبصة النّه (ستن ترمدي - ١٣٠١) أبواب الصوم ، باب ماجاء في الاعتكاف ، ط مكتبة الميران ، أردو بازار لاهور ، پاكستان)

(١) ((ورقا جعل تحدة سردابًا لمصالحه) أى المسجد (جار) كمسجد القلمي (ولو جعل المجردا ورقا جعل ورقا عن ملكه لا) يكون مسجد المحرد الله عن ملكه لا) يكون مسجد الله المسجد الله عن ملكه لا) يكون مسجد الله المدرد (٣٥٨،٣٥٤/٣) كتاب الوقف، مطلب لمى أحكام المسجد، طسعد كراچى ]

[البحر الرائق (١٥٥ / ٢٥١) كتاب الوقف، لمن في أحكام المساجد، طسعد كراچى ]

[البحر الرائق (١٥٠ / ٢٥١) كتاب الوقف، لمن في أحكام المسجد إلى الطريق وعرالة قلة المنافي المسجد إلى الطريق وعرالة قلة المنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي والمنافي المسجد المنافق المنافي المسجد المنافق المنافي المسجد المنافق المنافي المنافية كونافي المنافي الم

# الیکن سجد میں یانی اور بال بالکل گرنے نہ یا کیں۔(۱) میت کونسل دیتے کے لیے لکانا

اگرمیت کونسل دینے کے لیے کوئی ندہو، تو مجبور آمنتکف کامیت کونسل دینے کے لیے بھن ضروری ہوگا، لیکن اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گااور قضالا زم ہوگی ہگر سمن وگارئیس ہوگا۔ (۲)

ر ) (ويسس أن يتعسان المستحد عن الأوساخ والمتحاط وتقليم الأظافر وقص الشعر ونقد، وعن الرواسخ الكريهة من يتصل والوم وكراث و محوها ) والفقه الإسلامي و دلته (١٠١٥-١٥٥) إلى الأول المطهارات الشعب أليحامسان الشمل مستحقان بالمبيل الملحق الأول في حكام المساجد، ط الحقائية بشاؤر

(وورى عن عائشة رضى الله عنها انها قالب "كان رسون الله صلى الله عنيه وسنم ينفرح رأسة من النمسجة في منه الله الله الله الله يكون المسجد في انه الا باس به الا لم يكون المسجد بالنمسة المستحد في انه الله الله يكون المسجد بالنماء المستحدل قان كان يحيث يتنون المسجد أيسع منه الأن نتظيف المسجد و حبّ والو توضّاً في المسجد في اناء فهو عنى هذا التُقصيل ع بدائع الصائع (١٥/٢ ما كان) للموم كتاب الاعتكاف فصل و أمّاركن الاعتكاف، ومحظوراته النع عد معيد كر جي المصوم كتاب الاعتكاف ومحظوراته النع عد معيد كر جي إلى المدوم كتاب الاعتكاف المداه المعيد كر جي إلى المدوم كتاب المعاد المعيد المداه المعيد كر جي إلى المدوم كتاب الاعتكاف المداه المعيد كر جي إلى المدوم كتاب المعاد كان المعيد كر جي المداه المعيد كر المعيد كون المعيد كر المعيد كر

البحرائرانق (۲۰۳/۲) كتاب الصوم، ماب الاعتكاف، ط سعيد كراجي )

(٣) (ولو حرج لحدوه يفسدُ اعتكافه وكذا لصلانها ولو تعلّب عليه أو لوده لفريق أو العويق و المويق أو العويق أو العويق أو العويق أو الدحها دادا كان النّعير عالم أو الأداء الشهادة هكدا في " النّبين" وكذا رد خرج ساعة بقال لمرص فسد عنكافة هكدا في " الطهوم الباب لمرص فسد عنكافة هكدا في " الطهوم الباب للمرص فسد عنكافة هكدا في " الطهوم الباب للمالية في الاعتكاف، وأمامه سداته على وشيالية كوئه ع

آوان اما لا يعنب كالحاء عرب والهدام مسحد فمسفط للإثم لا للبطلان و لا للكي السيال والدي بعدم المساد كسا حقعة الكمال وعلى هذا يعشد لولا عادة مويض و شهود جاره وإن تعيست عليه في أنه لا يأثم كما في العرص بل يجب كما في الجمعة ولا يعشد بها لأنها مشرة ولا يعشد بها لأنها مشرة ولا يعشد بها لأنها مشرة ولا يعشد بها لانها مشرة وقوعها فكانت المستداد وعلى هذا واحرح لابعاد غربي أو حربي أو جهاد عم نهرة فسد ولا يأثم اله يالم اله يالم الهرم الرد (٢٠٨٠ ١٣) كتاب الصومهاب الاعتكاف، طاسعيد كراجي]
كالم اله يا المدمع الرد (٢٠٨٠ ١٣) كتاب الصومهاب الاعتكاف، طاسعيد كراجي]
كالم العليمة بيروت]

ميت كوكندها وينا

" في سدكر في والى جيزي "عنوان كي تحت [اسارنبر ٥] ويكوس إرس ٢١٠)

ميت كونهلانا

"فى سدكرنے والى چيزين"عنوان كتحت[اشارتبر ۵] بي ديكھيں!(ص ٢٠٠)

ملے کپڑے سے احتر از کرنا

"بار کوصاف رکھنا"عنوان کے تحت دیکھیں۔(ص ۱۳۳)

يبينار

مسجد کامینار مسجد میں داخل ہے، اگر اس پر چڑھنے کا دروازہ مسجد کی صدکے اندر ہے تو معتقلف کا چڑھنا اور رکنا جائز ہوگا۔ اور اگر دروازہ مسجد کے باہر ہے ہوتو مسرف اذان دینے کے لیے چڑھنا درست ہوگا،اس کے علاوہ کسی اور کام کے بیے چڑھنا درست ہوگا،اس کے علاوہ کسی اور کام کے بیے چڑھنا درست نہیں بلکہ اس سے اعتقاف قاسد ہوجائے گا۔(۱)

() (م) يُعتبر من المسجد وما لا يُعتبلُ المُعن الفعهاءُ على أنّ المُراد بالمسجد الدى بعد فيه الاعتكال فا كان بناءً مُعلَّا للصَّلاَة فيه، أمّا المسرد قال كانت في المسجد أو بابُهه فيه فهي من المسجد عند الحقيد والشَّاعية والحتابلة وإن كان بابُها خارج لمسجد أو في رحبته فهي بنة ويصحُ فيها الاعتكاف عند الشَّاعية وإن كان بانها خارج المسجد فيجُورُ أدانُ المُعتكف بيها سواءً أكان مُودُن أم عيرة عند الحقيد و"الموسوعة الفقهية الكوينية" والالاسلامية الحويبة الكوينية " (٢٢٣٠٢٣٥٥)، طاحادر عن ورارة الأوقاف والشيون الإسلامية الكويب

27 [المبسوط بعسر خمسي (١٣١٠١٣٠) كتاب التصوم، باب الاعتكاف، ط دار الكتب العموم، باب الاعتكاف، ط دار الكتب العموم، باب الاعتكاف، ط دار الكتب العموم، باب الاعتكاف، ط

الدرمع الردر ۳۲۱٬۳۳۵٬۳۳۱٬۳۳۵٬۳۳۱٬۳۳۵٬۳۳۱٬۳۳۵٬۳۳۱٬۳۳۵٬۳۳۱٬۳۳۵٬۰۰۰ طامعید کراچی استی تکون فیه أو او الدرمع الرسطح المسجد و رحیته المحطوطة به وعنیها باب، و سارته این تکون فیه أو اشی بابها فیه من المسجد، بدلیل مسع الجسب من الدحول فیه ذکر ای الفقه الإسلامی الدفته من المسجد، بدلیل مسع الجسب من الدحول فیه ذکر ای الفقه الإسلامی الدفته من المسجد الدفتان المسجد المسجد الدفتان المسجد المسجد



ن

# إيالغ كااعتكاف كرنا

ہن اگر نابالغ لڑکا مجھدار ہے ،نماز کو سمجھناہے اور سمجھ طریقہ ہے پڑھتاہے وہ اعتکاف کے ہے مجد میں بیٹی سکتا ہے۔ البنۃ اس کا اعتکاف نفل اعتکاف ہوگا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ (۱)

🖈 اوراگرناباغ ٹر کا مجھدار نہیں ہے تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹے سکتا،

#### كيول كداس سے مجدكى ب، دني كا انديشہ ب\_(٢)

را) (وأنا البُلُوعُ فليس بشرط لصحة الاعتكاف فيصحُ من الصبي العاقل ، إ العناوي الهندية (١١٧٥) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأما شروطه، طار شيديد كوت م

(وأشا السلوع فاليس مشوط لصحة الاعتكاف فيصلح من الصبي لعاقل الأنة من أعن العادة بعدم ومن الشادة بعدم منه صوم النعوع العادة بعدم العادة بعدم منه صوم النعوع العادانع العدائع و ١٨٠١ كتاب الصوم كتاب الاعتكاف فصل وأثا قرائط ميشيد كراجي؟

🗁 إليجرالرائق (٢٩٩٠٣) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيدكر الجي).

حساشیة الطحنط اوی عملی است. اقلی (ص ۱۹۸۳) کشاب الصود، باب الاعتکاف، ط مکتبه انصاریة طرات الفائدستان)

(٢) (العقال او التعيير فلا يضح من مجنون ومحود، ولا من صبى غير ممير، لأنه ليس من اهل لعبادات، فلم يصح منه الاعتكاف كالكافر ويصح عنكاف الصبى الممير عزائفقة الإسلامي وادلّت المعين عندال التعين المعين على المبحث وادلّت المعين الاعتكاف المبحث الكالت شروط الاعتكاف، المحدث الكالت شروط الاعتكاف، المحدث الحقائلة بشاور ع

الله عدائا أحمد بن بوسف السلمى عن واثلة بن الأسقع وصى الله عدائل النبى صبى الله عليه و سلم فان أجبوا مساجدكم صبحالكم ومجالبنكم وشراء كم وبيعكم وخصوماتكم وواقع أصواتكم وإفامة حدودكم وسل سيوفكم والتحدوا على أبوابها المطاهر وجمووه في المجمع " إرسنس ابن مساجمه (ص "٥) كتباب المساجد والجماعات بهاب ما يكره في المساحدة فليمي كتب خاله كراچي]. =

(411)

بناخن

معتلف کواعتکاف کی حالت میں مسجد میں ناخن کا نئے کی اجازت ہے، لیکن مسجد میں ناخن کا نئے کی اجازت ہے، لیکن مسجد میں ناخن بالکل گرنے نہ پائے۔(۱)

اناک صاف کرنے کے لیے باہر (لکلٹا)

اناک صاف کرنے کے لیے باہر (لکلٹا)

"تھوکن" عنوان کے تحت دیکھیں! (ص ۱۷۸)

ئائی

#### اگرمسلمان نائی اعتکاف میں بیٹھ ہے تو مسجد میں بیبہ لے کر حجامت بنانا

حن ووسما أخرجة السيدري مرفوف "جنبوا مساحدتم صبياتكم ومحايثتم وبيعثم وشرائتكم ومحايثتم وبيعثم وشرائتكم ورسم أخرجة السيدري مرفوف "جنبوا مساحدتم وحفروها في الجمع واجعلو على أبوانها لسبط هر" أه برالسحر الرائق ٣٣٠٣ كتاب الشلاة - باب ما يُفسدُ الشلاة وما يُكرة في الضالة وما يُكرة في الضالة وما يُكرة في الضلاة على الضلاة على معيد كراجي]

و و المعلقة وحمة الله نعالى في "التبيه" خرامة المسجد خمسة عشر و الوابع عشر أن أن المراهة عن المراهة و المراهة و المراهة و المراهة و المراهة و المراهة و المال في الداب المسجد و القبلة و المصحف، ط وشيديه كوانه]

( ) (ويسس أن ينصدان المستجد عن الأوساخ والمتعاط وتقليم الأظافر وقص الشعر ونظم، وعن البروائح لنكريهة من ينصق وتوج وكراث ونجوها ) [ الفقة الإسلامي وأدلته و ١٠١٥ ٢٥٠ إلياب الأول المقيد المناصد في المناصد العيميل المناصد في المناصد العيميل المناصدة الأول في أحكام المناصد، ط الحقائد شاور]

الكار وروى عن عايشه وصى الله عنها أنها قالت "كان وسول الله صنى الله عليه وسلم يُحرِخُ وأسهُ من المسجد في اناء لا بأس به اذا لم يلوَّث وأسهُ من المسجد في اناء لا بأس به اذا لم يلوَّث المسجد بالماء المستحد بين وان كان بحيثُ يتلوَّث العسجد يُمنعُ منه لأنُ نظيف العسجد واجبُ ولو عنى هذا لتقصيل واحداث الصنائع (١١٥/٢) كتاب عموم، كتاب الاعتكاف، فصل وأناوكن الاعتكاف، ومحظوراته الخ ط معيد كراجي)



مروہ ہے، البتہ اجرت کے بغیر ثواب کی نیت سے بنار ہا ہے تو درست ہے۔ (۱) نبی کریم ﷺ کی عادت

"عن عائشة رضى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواحر من قالت: أن البي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواحر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أرواجه من بعده."

ترجمہ حضرت یا کشارشی القدعنہا فرماتی ہیں کہ آپ چھ رمضان کے خوی دی دن کا اعتکاف فرمائے رہے پہل تک کہ آپ چھ کی وفات ہوگئی،اس کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی رہیں۔

اس حدیث کا مطلب میہ کہ آپ بھڑگی ج نب سے اعتکاف کے اہتمام کی وجہ سے ازواج مطہرات نے بھی سپ بھڑگی اس سنت برعمل کیا۔ اس سے اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ازورج مطہرات نے آپ بھڑے کے بعد کس

(۱) (قورًة والا باس أن يبع ويبدع في المسجد من غير أن يُحصر السّنية) يعني ما الا بدّ منه كالطّعام والكسونة الأنه فد يحتاج الى دبك بأن الا يحد من يقُر مُ بحاجه الا آنهُ يُكره احصارُ السّلغة الآن المسحد شرّة عن حُقُوق العاد وأنّد البيعُ والشّراءُ بلتُجارة فمكرُ وة للمعتكف وغيره السّلغة الآن المسحد شرّة عن حُقُوق العاد وأنّد البيعُ والشّراءُ بلتُجارة في المساحد كتحبيل لقعايد إلا أنّ السّعتكف أشدة في الكراهة وكدلك يُكرة أشعال الدّب في المساحد كتحبيل لقعايد والتحديد والتّعديد إلى كان يعدم له بأجرة ما لجوهرة البره و الركام الماب

وأيكرة ألا أن يقع لهما المُعلَم يُعلَم للحسبة والوراق يكتُب نفسه قالا باس به لأنهُ قربةٌ وس كان بالأحرة يكونه إلا أن يقع لهما المُعلَم يُعلَم للحسبة والوراق يكتُب نفسه قالا باس به لأنهُ قربةٌ وس كان بالأحرة يكونه إلى أن يقع لهما المُعرورة كما في " محيط لشرخسي " برالفتاري الهمدية (١/٥ ٣٠١) كتابُ الكراهية بالباب الحامل في آداب المسجد اله طررشيديه كونته إ

[حباشية الطحط وى عملي المعراقي وص ٣٨٣) كتاب الصوم باب الاعتكاف ، ط مكتبه انتمارية ط مير محمد كتب خانه كر چي (ص ٥٨١) كتاب الصوم بباب الاعتكاف ، ط مكتبه انتمارية هرات افغانستان]

طرح اس سنت کی حفظت کی۔(۱) اندی کنار مسجد

ندی یا تالا ب کے کنارے پرالی مسجدیں جہاں التزام کے ساتھ جماعت نہیں ہوتی ،اس بیں اعتکاف کرنا درست نہیں \_(۲)

إنذركااعتكاف اداكرنه سكااورانقال كركميا

جئے اگر کسی نے اعتراف کی نذر مانی اوراعت کاف نہ کر سکا ،اورانقال کر گیا اوراس نے فدیدادا کرنے کی وصیت کی ، تو جتنے دن کی نذر مانی تھی اتنے دن کا فدید داکرنا واجب ہوگا ،اور ایک دن کے اعتراف کا فدید نصف صاع گندم (ایک کلوماڑ ھے سات سوگرام ،احتیا ف دوکلوگندم) یاس کی قیمت ہے۔(۳)

جیہ اور اگر میت نے فدریہ دینے کی وصیت نہیں کی تو وارثوں پر فدیہ ادا کرنا واجب نبیل ہوگا ، ہال اگر بالغ ورثاء اپنی طرف سے خوشی سے ادا کر دیں مے و درست ہوگا ، اور میت پر احسان ہوگا۔ (۴)

(۱) (مسجیع البخاری (۱۰ ۱ ما۲) کتباب الصوم، یو ب لاعتکاف باب الاعتکاف فی لعشر الاواغر والاعتکاف فی المساحد کنه، ط قدیمی کتب خاله گراچی]

المستحم مسم (١٠ ١ ٢٥) كتاب الصيام، كتاب الاعتكاف ط قديمي كتب خانه كراجي المحمل والأصح أنه المرقال بعض اصحابا يُكره كما في المساحد، لتى على القوارع وعبد الحياص والأصح أنه ليس له خرمة المستحد وما كان هذا الانظير المعدّ لصلاة العيد وذلك لا ياحدُ خكم المستحد ليس له خرمة المستحد والا أن الاعتكاف فيها لا يخورُ ، لأنه الهدا مشله و لمساحدُ التي على القوارع بها خكم المستحد إلّا أن الاعتكاف فيها لا يخورُ ، لأنه السامة ومودّن معلومٌ ) ودرالحكام شرح غررالأحكام (١٠١٠) كتاب الصلاة، باب ما المسلد التعلاة وما يكره فيها ، طي معيد كراچي ]

(وفوله: في مسجد جمساعة) البعب شيرط لقول حديقة "لا اعتكاف الا في مسجد جماعة" وينبغي أن لا يصح جماعة" وينبغي أن لا يصح مسجد الحياص ومسجد قوارع الطريق وينبغي أن لا يصح في مصلي العيد والجسارة ) الطحطاوي على الدر لمختار ( ١٠/١٠) كتاب الصوح، باب الافتكاف، طادار الطباعة العامر]

(الله عند اعتكاف شهر قعات أطعم لكل يوم بصف صاع من بُرُ أو صاعًا من ممر أو شعير إلى =

(0)

#### بنزر كاروزه فاسد بوكيا

ا کرنذ رکاواجب روز ہ فاسد ہو گیا تواس کی قضاواجب ہے۔ (۱)

## انذر كے اعتكاف كي تفصيل

ہے۔ کسی نے صرف ایک رات کے اعتکاف کی نذر مانی توبید درست نبیس ہے۔ ایک ساگر کسی نے آوجے دن کے اعتکاف کی نذر مانی تو یہ درست نبیس

(r)\_\_\_

= أوصى كندا في" الشراجيّة" ويجبُ عنيه أن يُوصِي هكدا في" البدايّع" وإن لم يُوص وأجازَت الورثة حاد ذلك ولو ملّو اعتكاف شهرٍ وهو مريطُ فلم يبرأ حتى مات لا شيء عنيه وإن صعّ يومًا تُمْ مات أطعم عنه عن جبيع الشّهر كذا في" لشراجيّة" ) (الفتاوى الهندية (١٠٣٠) كتاب الصوم الباب السامع في الاعتكاف، ومن يتصن بذلك مسائل ط وشيدية كوئته

🗁 (الفناوي السراجية وص ٢٠٠) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي)

 (الدوالمانسان (٣٢٤٠٣٢١/٣) كتباب الصوم، فصل في العوارض المبيحة بعدم الصوم، ط: معيد كراچي].

(۱) (لبان خرح ولمو ماسية مساعة به الاعدر فسد الواجب وانتهى به غيره وعديه قضاء الواجب الدى المسده إلا إذا افسيده بالمرشة الانها تسقط ما وجب عليه قبتها وإن خرج لعدر يغنب وقوعه وهو المحاحة الطبيعية الشرعية لم يعسد اعتكافه وإن خرج لعدر مادر كانجاء غريق وانهناه مسجد فلا بألم لكن ينظل اعتكافه على الفقة الإسلامي وادلية (١٣٠/٣) الباب الثالث الصيام والاعتكاف الفعل بألم لكن ينظل اعتكاف الرابع مايم ملمتكف ومايجورله اط الحقائية بشاور)

المساح (وإذا فسيد الاعتكاف الواجب و جب قيمب و أن كان اعتكاف شهر بعيبه إذا أفطر بومًا يقضى دنك اليوم وإن كان اعتكاف شهر بغير عيبه يلرمه الاستقبال سواءً أفسدة بضنعه من غير غياد كالمخروج والحماع والأكل في النهار أو بغدر كما إذا مرص فاحتاج إلى المخروج أو بغير فسنصه كالمحيض والمجدون و الإغماء المطويل كندا في " فتح القدير " إذا فتماوى الهندية:

(٢١٣/١) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمام حظوراته، ط رشيدية كوته ]

[ فتح القدير (٢/٢ - ٣) كتاب الصوم بياب الاعتكاف ، ط رشيدية كونله].

2 (بدائع الصدائع. (۱۷/۲) )كتاب الصوم، كتاب الاعكاف، فصل وأمّابيان حكمه اذا المدرد الغ. ط: صعيد كراچي].

(") (ثُلَت لَا يُمكنُ لِتصرِيحهم بِأَنَّ الصُّومَ إِنَّمَا هُوَ شَرِطُ فِي المنكُورِ فقط دُون غَيرِه وقَرُّعُوا عَليهِ

(41s)

جنہ ۔ اگر کسی نے ون کے اعتراکا ف کی نذر مانی اور رات کو وافعی نیم کیا تو ہے ورست ہے۔(1)

الرحمی نے رمضان کے علیوہ دوسرے مہینوں میں اعتماف میں اعتمان میں اعتمان میں اعتمان میں اعتمان میں اعتمان میں بورا کیا تو ریکا فی نہیں ہوگا۔ (۲)

جڑے اگر کسی نے دن میں اعتکاف کی نذر مانی ،اوراس ان ووروز و ہے نہیں تقر ایکھکھا چکا تھ تو بیانذر درست نہیں۔ (۴)

عاماً أنه أو مقر اعتكاف ليلة لم يُصحُ ، لأنَّ الصَّرِم من شُرطه و النِّين لِمن بمحلُّ له ويو به ي الوم معها لم ينصحُ كندا في" اسطهمريًا" ، البحر الرائق و ١٠٠ - ٢٠) كتاب الصود باب الاعتكاف معاصفيد كراجي]

- المعتباوى الهنسدية ( ۱ ۲) كتساب المصرح الباب المسابع في الاعتكاف.
   رأماشروطه، ط. رشيدية كوئله إ
- المبسوط ليسرحسن (۲۸/۳ ۲۹) كتاب التموم باب الاعتكاف ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان]
- الدومع الرد (۲۰۲۱) كتاب الطوع اباب الاعتكاف الدومع الراجئ الدومع الرد (۲۰۲۱) كتاب الاعتكاف الدومع الرد (۲۰۲۱) عنكاف الراء (المال موى بالايام الأيام حاضه وباللّب لي اللّب عاضة صخت بنّة ويلزمة في الايام عنكاف الأيّام دُون اللّب لي ولا شيء عليه في اللّب لي هكذا في البدائع ودو ددر اعتكاف يوم دم بدخل اللّب هكذا في الدائع (۲۱۳۱۱) كتاب الصوم الناب السابع اللّب معامل المالية والله (۲۱۳۲۱) كتاب الصوم الناب السابع في الاعتكاف، ومعايتصل بدلك معامل اط وشيدية كوئه إ
  - 🗁 فتح القدير (١/٢- ٣) كتاب الصوم باب لاعتكاف ط رشيديه كوئه]
- الدرمع الرد (۲۰۱۳ ۲۰۰۵ ۲۰۰۹ کدب الشوم بهاب الاعتكاف ط سعید كراچی ا الدرمع الرد اعتكاف شهر ثم اعتكف رمصان لا يُجريه ولو أفطر وقصی صرح الشهر مع الاعتكاف أجرأه ا لأنّ العنصاء مثل الاداء هكذا في" مُحيط الشرخسيّ" و " الحلاصة" برالعتاوى الهند به العناع كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف وأماشر وطه، ط رشيديه كوسم]
- الم المراف شروطه وصها الصوم ولو بدر اعتكاف بلة ويرم فداكل فيه لم يصح ولو الله الله عنى أن أعتكف شهر الفير صوم فعديه أن يعتكف ويضوم كذا في" الظهيرية" والعناوى الهديد و المراف المرافق والمديد و الماشروطة عنى أن أعتكف شهر المناوع المرافق المرافق و الماشروطة عنى المناوع في الاعتكاف والماشروطة عن وشهديد كوئته إلى المحرافرانق (٢١٠ ٢١) كتاب الصوم الماب المرافق الاعتكاف اطاسعيد كراجي و المساوم المرافق المراف



(Ú) (416)

جنہ اگر کی نے ایک مہینہ یا ایک ہفتہ کی نذر مانی تو وہ اعتکاف کی دبترہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہے کرے گا۔ (۱)

ہن اگر کس نے نذر مانی کہ رمضان میں اعتکاف کروں گا،اس نے رمضان کاروز ہ رکھتے ہوئے اعتکاف کی تو نذر پوری ہوجائے گی۔ (۲)

ہن اگر کس نے دن کے اعتکاف کی نذر مانی اور اس کے ساتھ رات کو

= 7] [المبسوط للسرخسي (١٢٩/٣) كساب العوم باب الاعتكاف،ط دار لكيب العلميةبيروث لبنان]

الله المع التصينائع (١٠٠٢) كتابُ العُلوم اكتابُ الاعتكاف الصلُّ والله شرائط مستند على المعيد كراجي).

( ) رو قبولة و عدم أل الليالي تابقة للايام ، أى كُلُّ ليله نتبع ليوم لدى بعده الا ترى بكانيسلي السراويج في أول لينه من رمصان قون أول ليلة من شؤال فعلي هذه إذا ذكر المُثلَّى أو المجموع يدخُلُ المسجد قبل العروب ويخرُخ بعد القُروب من آخر يوم لدرة كما صرُح له في "الخالية" وصرُح بدأتية إذا قبل ليام يبدأ بالنهار فيدخلُ المستجد في ظفر ع الفجر هذا رالدو مع الرد وصرُح بأنية إذا قبل يامه يبدأ بالنهار فيدخلُ المستجد في طبر ع الفجر هذا رائد مع الرد وسرُح بأنية إذا قبل تصويرات العدود من الدو مع الرد وسرُح بأنية إذا قبل ليام للمناب الاعتكاف قبل مطلب في بدله القدرة ها سعيد كراجي

البحر لرائق (٣٠٥/٢) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كر چى}
إولو قال للله على أن اعتكف يومين لزمه الاعتكاف بديانيها، يدخلُ المسجد قبل غروب الشمس في مكن تلكك الله على أن اعتكف يومها و الليلة الثانية و يومها و بخرخُ بعد غروب الشمس و كدا هده في الأثام الكثيرة يدخل قبل عروب الشمس الاحتكاف على هامش الهندية ٢٣٣/ كتاب الصوم فصل في الاعتكاف داط؛ وشيلهة كوئه]

(٢) (وقد غسم من كون النظوم شرطا أنه أير عن وخوده لا إيجادُه للمشروط لهُ لصدُ، فلو بالإ اعتبكاف شهر ومصان لومه وأخر أصوم ومضان عن صوم الاعتكاف وإن يم يعكف قصى شهرًا بصبوم مقتصود بعود شرطه لى الكمال والا يجوزُ عتكافهُ في رمضان احر ويجُور في قصاء ومضان الأوَّن والمسأنة معرُوفةُ في الأطول في بحث الأمر الليجواراتي. ٢٥ - ٢٠ كتاب الصوم بهاب الاعتكاف على معيد كراجي).

🗁 رالدر المختار (۲۲/۲) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيد كراچي

🗁 [بسائع عصائع ( ٩٠٠) كتابُ العُبلوة، فصلُ في كيفية الادر السجدة، ط صعيد كراجي

ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں ایک مہینے کا اعتکاف کروں گا،تو اس نذر میں راے کا اعتکاف بھی شامل ہو جائے گا۔ (۲)

المركم في الكركم في بيركها كدايك مبينة كا اعتكاف كرول كا اتوا المي مهينة مسلس اعتكاف كرون كا اتوا الكرا الكرا الكرا الكراكيا الكراكيا المثلاً بر بفته بين أيك ون الكراح تمين بفته بين الميك ون الكراح تمين بفته بين الإراكيا، يا يوراكرنا جا بتنام تو يد درست نبين المصلسل متكاف كرنا بوگا - (٣)

( ) ( و لو فال مله عدى أن أعتكف بالا ومهارا لرمه أن يعدكف ليلا وتهارًا وإن لم يكل الليل مُحالاً بنظوم الأن للبيل بدخل فيه بنعا و لا يُشتر ط للبيع ما يُشتر طُ للأصل ) ( ليحر الرائق (٢٠٠٠) كتاب الصوم باب الاعتكاف ، ط سعيد كراجي)

[يندائيع النصبائع ١٠٠/١] كتابُ الشوم اكتابُ الاعتكاف، فصلُ وأمَّا شرائطُ صاحبه، طاسعيد كراجي.

الدرمع الرد (٣٠ - ٣٥) كتاب الشوء المات الاعتكاف اط صعيد كراچى الاعتكاف الدرق الدرق الدرق المات المعتد كراچى الا المعتد ا

🗁 البحرالرائق (٣٠٠٠) كتاب الصوم،باب الاعتكاف ،ط معيد كراچي.

🗀 المتبع القدين (٥/٣٠ ٢٠٣٠) كتاب الصوح بهاب الاعتكاف، طرشيدية كونته



احتكاف كيمسائل كانسائيكوبيذي

(ひ) (418)

جنے اگر کسی نے دن بیل نفلی روزہ رکھا ، پھر اسی دن نذر مان لی کہ آج اعتکاف کروں گا، تؤید درست نہیں۔(۱)

جی اگر کسی نے رمضان میں اعتکاف کی نذر مانی تو وہ درست ہے، اگر اعتکاف کرلیں تو رمضان کا روزہ اس کے لیے کافی ہوج نے گا۔ اگر رمضان میں اعتکاف کرلیں تو رمضان کا روزہ اس کے لیے کافی ہوج نے گا۔ اگر رمضان میں اعتکاف نہیں کیا تو اسے دوسر کے کسی مہینے میں روزہ کے ساتھ اعتکاف کرنا ہوگا۔ (۲) جہر کہ اندر مانی تو اس کے ساتھ دورا تیں بھی داخل ہوجا کی گے۔ (۳)

= الرد را ۱ ۱ ۲ من كتاب الشوم بهات الاعتكاف ط معيد كراجي

🗁 [البحرالرائل (٣٠٩/٢) كتاب الصوم،باب الاعتكاف ،ط سعيد كراجي]

[بدائع العسمانع (١٠٠٢) - ١١٠١) كتاب الطوم كتاب الاعتكاب قصل وأثا شرائط صغيد كراچي;

(١) (وبس تنقير بعاته عُنه أنَّهُ لو أصبح صابُما مُنطَوِّعًا أو غير باوِ لنصّوم ثُمُّ قال للَّه عبيُّ أن أعنكف هندا اليوم لا ينصبحُ وإن كنان فني وقب تصحُّ فيه لِنَّةُ الصّوم لعدم استيفاء النّهارِ وقعامة في" فتح القديرِ" ){ لبحرالرائل (١/٣ - ٣) كتاب الصوم باباب الاعتكاف بط سعيد كراجي]

(المنح القدير (٢٩٩/٢) كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، ط وشيديه كوئله ؟

[العدوى الهندية (١١١١) كتاب الصوم الباب السامع في الاعتكاف، وأماشروطه، طرشيدية كوئدم.

(٢) (وقد عليم من كون المصوم غرطًا أنه يُراعي وَخُودُهُ لا إيحادُه المسرُوط له قصدًا فلو الدر اعتكاف شهر رعض لرمة وأحرأة صومُ رعصان عن صوء الاعتكاف وإن لم يعتكف قصى شهر اعتكاف شهر رعضان لرمة وأحرأة صومُ رعصان عن صوء الاعتكاف وإن لم يعتكف قصى شهر المصوم المعصود لعود شرطه الى الكمال ولا يجوزُ اعتكافه في رعضان آخر ويجُورُ في قصاء رمصان الأول والمسانة العروفة في الأصول في محت الأمر اللهم المحوالران والمحانة المروقة في الأصول في محت الأمر الماليحوالران والمحانة الاعتكاف المعروفية في الأصول في محت الأمر الماليحوالران والمحانة الماليدي المحالة المحالة

(المتاوى الهندية (۱۲۰۱۰) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، واماشروطه ط
رشيدية كولاه]

[بدائع الصنائع (۱۱۲/۱) كتابُ الشّوم ، كتابُ الاعتكاب، الصلّ وأمّا شرائط صحّته، طـ
سعيد كراچي]

(\*) (ولو قال الله على أن أعتكم يومين ولا ليَّة لهُ ؛ يلز لهُ اعبكات يومين بليميهما وُلعيين \*

Be .

(419)

# ا کرکسی نے اعتکاف کی نذر مانی اوراعتکاف نہ کر سکا اورا نقال کر گیا اواس کا فدیدادا کرنا ہوگا۔(۱) انذر کے اعتکاف کی قضا

جئے۔ اگر کسی نے معین رمضان جس اعتکاف کی نذر مانی ، تو اس کورمضان سے روز وں کے ساتھ ادا کیا جاسکتا ہے۔ اگر رمضان جس اعتکاف نہ کر سکا تو اس

درك إليه فيادا أراد أن يتوقى - بدخل المستجد قبل غُرُوب الشّمس فيمكّك تلك اللّيهة ويرمها ثُمُّ اللّيلة الثّانية ويومها إلى أن تغرُب الشّمسُ ثُمُ يتخرُخ من المستجد وهذا قول أبي حيفة وشخصة وقدا أبُو يُتوسّع اللّيعة الأولى لا تندخل في ندرة والنّما تدخل اللّيعة الشتخسة بين البّيومين فيعلى قوله يدخُلُ قبل طُنُوع الفجر الإبدائع الصنائع (١٠٠١) كتابُ الصّوم كتابُ الإعبى في الفيل وأن شرانعاً حاجمة الله سعيد كراجي)

الجوهرة ليرة (١٤٨٠١) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط قديمي كتب خانه كراجي المراج والمعتقدة الاسلامي وادّنته و ١٨٨٢) الباب النّالث المنسبام والاعتكاف الفصل لثّالي الاعتكاف، للبحث الثالي حكم الاعتكاف وما يوجه النفو على المعتكف، ط الحقالية بشاور

[ا] والمعرافرائق (٢٠٥/٢) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، طاسعيد كراجي]
(ا) والمصبح مو سعر اعتكاف شهر ثم مات بعد يوم أطعم عنة لجميح الشهر إن أوصى يُجبرُ الوارث عليه من التُمنت وإن لم يُنوص لمه يُنجبر الوارث عليه وتكنّه بن أحبُ فعل فكدلك هد على المسبوط للمسر الحسم (١٣٨/٣) كتباب المصوم بناب الاعتكاف، طادار الكتب لعلمية بيروت لبنان]

ادا رجب عملى نصبه عماق شهرو للإيمنكف حتى ماث يُطعمُ عنهُ لكُن يوم نصف صع من حسطه وفي " لشبامل "للبيهقي إدا أوضى إرالعشاوي الشاتار حالية (٣/٢) كتاب نصوم القصل الثاني عشر في الاعتكاف، ط قليمي كتب حاله كراچي.

سعوم المسال المن اعتكافة كوحب ويوم الانتيار الله عملي ولم يعكف فيه لم مة فصارة عمر الأغير الأم عين أدر اعتكافة كوحب ويوم الانتيار الله فعصى ولم يعكف فيه لم مة فصارة عمر المرابع المر



اعتكاف كمسائل كان تكلويدًا

(ن) (420

رمضان کی قضاروزوں کے ساتھ بھی اوا کرسکتا ہے۔ورنہ مستقل روزوں کے ساتھ اعتکاف اوانہیں ہوگا۔
اعتکاف کرے۔وومرے دمضان میں بیاعتکاف اوانہیں ہوگا۔

ہیا ۔ اورا گرغیر معین اعتکاف کی نذر کی ہے تواس کے لیے مستقل روز ہے رکھ کراعتکاف کرے وضاروزوں کے ساتھ اعتکاف کرنے سے نذر کا اعتکاف کرے درمضان المہارک کے قضاروزوں کے ساتھ اعتکاف کرنے سے نذر کا اعتکاف کرے درمضان المہارک کے قضاروزوں کے ساتھ اعتکاف کرنے سے نذر کا اعتکاف سے نہیں ہوگا۔ ()

انسخدلكهنا

الله معتلف واكر يا طبيب مريض كومتحد شل وكيوكر يا حال من كرنولكي المرب مكاب اورعلائ كرسكا به اورا كرمعتكف طبيق ضرورت كى وجد محد بابر بها وراال ورائد ورال كوكى مريض حال كي اوردوالو وجهة الإعتكاف حى بن من مدر باعتكاف رمضان صغ المرة كدا في "المذخورة" المان صام رمضان ولم يعتكف كان عليه ال يعصى اعتكاف شهر آخر شداة كدا في "المذخورة" المان صام رمضان ولم يعتكف كان عليه ال يعصى اعتكاف شهر آخر شداية من المشوع عبد هكذا في "المدحود" وإن لم يعتكف حتى دعن رمضان آخر فاعتكف شهر آخر أحد بنا في دعم ينحود منى فو مدر اعتكاف شهر في المنحود بيان على وقته بنا فات عن وقته رصار معتود سعده والمقطود لا بناؤى المحدود منى فو مدر اعتكاف شهر في اعتكاف رمضان لا يُحربه و لز العظر واعتى صوم الشهر مع الاعتكاف أجرأة الأن القصاء مثل الاداء هكذا في " محيط السرحسي" و" المحلامة " به المتناوى الهدية ( ا / ۱ ۱ ۲ ) كتاب الصوم ابنات السابع في الاعتكاف واعاشر وطه من رشيدية كوت المعتائع المعتائي المعتائع المعتائع المعتائع المعتائع المعتائع المعتائي المعتكاف المعتائي وأما شوابط صغيد المعتائع المعتائي المعتائي المعتائي وأما شوابط صغيد المعتائي المعتائي المعتائي المعتائي وأما شوابط صغيد المعتائي المعتائي المعتائع المعتائية المعتائع المعتائية المعتائية وأما شوابط صغيد المعتائية المعتائية المعتائية وأما المعتائية المعتائية المعتائية المعتائية وأما المعتائية والمعتائية والمع

اعتكاف شهر ومعنى لومة وأجرأة صوم رعض أنه يُراعَى وُجُودُهُ لا إيجافَة للمشروط له الصفا فلو ملو اعتكاف شهر ومعنى لرمة وأجرأة صوم ومعنى عن صوم الاعتكاف وإن لَم يعتكف قعنى شهرًا بصوم مقضود لعنود شرطه إلى الكمال ولا يجور اعتكافة في وَمَعَانَ آخَرَ ويجُوزُ في قعناء بصوم مقضود لعنود شرطه إلى الكمال ولا يجور اعتكافة في وَمَعَانَ آخَرَ ويجُوزُ في قعناء ومعنان الأول والمسألة معروفة في الأطور في بحث الأمر .) والمحرار التي (١١ر٥ - ١٥) كتاب المصوم باب الاعتكاف وطن معيد كراجي

إلىتاوى الخانية على هامش «بهندية ( ٢٣٥،٢٢٣/١ ) كتاب الصوم، فصل في الإعتكاف،
 وشيقية كوئلهم.

🗁 [الدومع الرد (٢٣٣/٢) كتابُ الصُّوم ،بَابُ الإعبَكَاف،ط معيد كراجي]

(421)

باہرر کے تبیں۔(۱)

انظربد

" مباشرت" كعثوان كتحت ويميس! (ص ٩٥٩)

نفاس

#### جوعورت نفاس کی حالت میں ہے وہ اعتکاف نبیں کرسکتی۔ (۲)

(۱) (فرَّله لأنَّ المشجد عُحرر) اى مخلص وفي تسخة بالراى آخره اى محفوظ، لأن فيه شخمان الماكول لأنه يشاوله فيه ومثنه المشروب، فتحمل الكراهة عنى ما لا يحتاجه لنفسه فيه وفي" الحسوى" عن "البرحندى" إحتنار التمن أو المبيع الكراهة عنى ما لا يحتاجه لنفسه فيه وفي" الحسوى" عن "البرحندى" إحتنار التمن أو المبيع الدى لا يشغل في المسجد جائز ) [ حاشية الطحطاوى على المراقي (ص ٣٨٣) كتاب الصوم، باب لاعتكاف ط مير محمد كتب خانه كراچي/وس ٥٨٥) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط مير محمد كتب خانه كراچي/وس ٥٨٥) كتاب الصوم، باب

" [محمع الأبهر في شرح ملتقى الأبحرلشيخي راده (١ ١٥٥) ط دار الكتب العدمية بسان بيروت سر فيه وحقار مبع فيه ) لأن المسحد محرر عن خفوق العباد وفيه شعلة بها ودل تعليهم أن المعيم لو سم يشخص البعدة لا يُكرة احتارة كمراهم يسيرة أو كتاب و محود" بحر" لكن تقصيل التعليم الأزل اسكراهة والله فيكرة احتارة كمراهم يسير" فلت التعليل واحد و معاة أنّه محررً عن شفله بحقوق لعباد وقولهم وفيه شفلة بها متبحة التعليل ولدا أمدلة في "المعراح" بقوله فيكرة شعلة بها فالمهم وفي "البحر" وأفاد إطلاقه أن إحصاره المشتريه لياكنه الكروة وينبغي عدم لكراهة كما لا المحمود في لأن إحصارة صروري لأجل الأكل ولأنة لا شغل به لأنه يسير وقال أبو الشغود نقل المحمود في من الرحمة في أن إحصار النس والمبيع الدى لا يشفل المسجد جائر اله وقال أبو الشغود نقل المحمود في من الرحمة في أن إحصار النس والمبيع الدى لا يشفل المسجد جائر اله وقل أن إحصار النس والمبيع الدى لا يشفل المسجد حائر اله وقل الربية وفي الرباعي المنافعة وفي الرباعة وفي الرباعي كناب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي]

(٢) (ولو حاصّت السردة في حال الاعتكاف فسد اعتكافها لأن الحيض بّالي أهبيّة الاعتكاف المُسافاتها التُسوم ولهذا مُنعب من العقاد الاعتكاف فتُمنعُ من البقاء العشارم ولهذا مُنعب من العقاد الاعتكاف فتمنعُ من البقاء التحال العنال وأشاركن الاعتكاف، ومحظوراته النح ط سعيد كراجي].

[7] [ ليحراثراثل (٣٠٣٠) كتاب العبوم، باب الاعتكاف ، ط. سعيد كراچي].

🗁 [البحر الوالق ( ١٩٣٠ ١٩٣٠ ) كتاب الطهارة، باب الحيض، ط معيد كراجي]



(422)

# انفاس اعتكاف كي حالت مين آجائے

"اعتكاف من حيض آجائے"عنوان كے تحت ديكھيں! (ص ١١٩)

تفل اعتكاف تو ثرنے سے قضاوا جب نہيں

" نقل اعتکاف توڑنے ہے تضاداجب نہیں ہوتی، کیوں کرفل اعتکاف اصل میں نوٹا نہیں ، کیوں کرفل اعتکاف اصل میں نوٹا نہیں ، بوتی میں نوٹا نہیں ، بوتی ، میں نوٹا نہیں ، بوتی ، میں نوٹا نہیں ، بوتی ، میں قضالازم نہیں ، بوتی ، اور نہ تو اب ہے ، در نہ تو اب ہے کے دم ، بوجائے گا۔ (1)

انغلى اعتكاف

اور مستحب اعتکاف ایک بی ہے۔ (۲)

( ) (التحالة التالية أن يتكون الاعتكاف علا وفي هذه الحالة لا باس من الحروج منه ولو بلا عمر لائنة لينس له ومن معيس ينهى بالخروج ولا ينقل ما متنى منه فإن عاد التي المسجد ثابا وبوى الاعتكاف كان له أجرة أما إذا خرج من المسجد في الاعتكاف أنو جب بلا عدر الم وبطل منا هما بدا أفقة على المداهب الاربعة ( 3 4 7) كان التبيام كتاب الاعتكاف مقددات الإعتكاف المداهب الاربعة ( 3 4 7) كان التبيام كتاب الاعتكاف مقددات الإعتكاف أخر داو الجديث القاهرة إ

البحرابرائق (۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱) كتاب الصوح، باب الاعتكاف عد ببعيد كرجي،
۲۶ البحرابرائق (۲۰۰۲، ۲۰۱۲) كتاب لصوم، البابع في ۲۰۹۲ كتاب وممايتها بدانگ مسائل، ط. وشيليد كونته،

(الدوشرع في نقله ثمّ قطعة لا يترمّه قصرتُ لا يشرطُ له الشومُ وعنى لظّاهر) بن لمدهب، (الدوشرع في نقله إلى على المعتكف اعتكمًا واحبُ أَن النّفلُ للهُ الخروجُ لألّه منه له لا مُبطل كما مبرُ ( لمُعررُ في الله ) [البدرالمحدر (۱۳۳۳، ۱۳۵۵) كتاب الصوح باب الاعتكاف، طامعيد كراچي]

(") (ويستقسم الى واجب وهو المستور تسجيرًا أو تعليقًا وإلى سُهُ مُو كُدةٍ وهو في العشر الأخير سرمصان وإلى مُستحبُّ وهو ما سواهُما هكذا في" فتح القدير") والفتاوى الهدية (١١١١) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأما شروطه، طرشيدية كوثنه]

ح إمراقي الفلاح (ص ١٤١٥ - ١٤٢١) كتاب الصوم بناب الاعتكاف، ط اعداديه] =

ﷺ نفلی اعتکاف کے لیے روز ہ شرط نہیں ،روز ہ کے بغیر بھی نفلی اعتکاف بلاکراہت ادا ہوجا تا ہے۔(۱)

بی سیم است است می شام برگیزی کیا جا سکتا ہے۔

ہی نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت اور مقدار شرط نہیں ہے۔

ہی نفل اعتکاف ہر وقت ، ہرزیانہ میں درست ہے۔

ہی نفل اعتکاف ایک منٹ اور آ دھامنٹ کا بھی درست ہے۔

ہی نفل اعتکاف ٹوئی بھی نہیں اور فاسد بھی نہیں ہوتا ، اور اس کی قضہ بھی واجب نہیں ہوتا ، اور اس کی قضہ بھی واجب نہیں ہوتی ، بلکہ جس قدراعتکاف کیا ہے ، اس میں پورا ہو کر فتم ہوجاتا ہے۔

ہی ایک کہ بی اعتکاف کوئی اعتکاف کیا ہے ، اس میں پورا ہو کر فتم ہوجاتا ہے۔

ہی ایک بعد مہوج سے نفل اور گافی اعتکاف کیا ، پھر تھوڑی ویر کے بعد مہود سے نفل آیا تو باتی وی ، اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ (۲)

العام المعلى المراقى (ص ٢٨٢،٢٨٢) كتاب العوم، باب الإعتكاف عكيه المعلى العام العام الإعتكاف عليه الإعتكاف عليه المعلى العالمية عرات العالمية عرات العالمية الإعتكاف عليه المعلى العالمية الع

(ا) (( فولة وأفلة بعلا ساعة القول محمة في" الأصل" إذا دخل المسجد بهة الاعتفاف ليو فعنكف ما أفام تارك له إذا خوج و فكان ظاهر الزواية واستبط المشايخ منه أن لطوم ليس من شرجه عنى ظاهر الزوية لأن عنى النّفل على المسامحة حتى جارت صلاتة قاعد أو راكبا مع فدرله عنى الزُكوب والنّزول و البحر الرائق (٢٠ - ٠٠) كتاب الصوم باب الاعتفاف ط سعيد كراچى] كالدراسختار (٣٣٠،٣٣٠،٣٣٠) كتاب الصوم باب الاعتفاف، ط سعيد كراچى] الدراسختار المعادية ليطبح بطارى عبلسى المسرافي (ص ٣٨٠) كتاب العموم و بساب الاعتفاف، ط مرمحمد كتب خاده كواچى و ص ٥٥٨) باب الاعتفاف، كتاب الصوم، ط مكنه الصارية هرات المالستان)

(") (الحُرْرَ عَ مِن الاعتكاف لعياضة المريض وأمّا إن كان الاعتكاف نطوُّ عَافِقي المدهب المحقيّ روايت لا يعلنه وهو رواية الأصل لأنّ اعتكاف النطوّ عقيرٌ مُقلَّرٍ فلهُ أن يعتكف المحقيّ روايت الإعلاق من قليلٍ أو كثيرٍ ويحرّ نج فيكُونٌ مُحكفا ما أقام تاركا مَا صاعة من بهارٍ أو مصف يوم أو ما شاء من قليلٍ أو كثيرٍ ويحرّ نج فيكُونٌ مُحكفا ما أقام تاركا مَا خرجٌ ) [الصوسوعة المقيّمة الكويتية (٣٩٢٥/١) أحكامُ المرض الخُرُوجُ من الاعتباقاف لجيدة المرض، طرورة الأوقاف والشيّون الإسلامية الكويت]



الله المنظل الم

ہے۔ نظی اعتکاف ہیں جب بھی مسجد سے باہر آجائے گا،اعتکاف ختم ہوجائے گا، فاسد نہیں ہوگا، پھر جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں دوبارہ داخل ہوگا،تو معکف ہوجائے گا۔(1)

المنافع العسمانع (١٠١٠) عنابُ العَموم ، كتاب الاعتكاف، الصلَّ وأَمَّا شوالطُّ صنَّعِهِ، ط: صعيد كراجي).

( ) ( أحدالة الشابية الديكون الاعتكاف نفلا وفي هذه الحدالة لا يأس من الحروح منه وأو يبلا عبلو الأمه ليس له رس معين ينتهي بالتحروج والا يبطل ما مصى عنه فإن عاد إلى المسجد ثابيا وموى الاعتكاف كان له أجره أما اذا خرج من المستجد في الاعتكاف الواجب بلا عدر الم وبطل منا قامل منه ) ( كشاب الفقه على المداهب الاوبعة و ١ / ٣٩٥) كتاب الصيام، كتاب الإعتكاف، مفسدات الاعتكاف، ط: دار الحديث القاهر قار.

[البحرائرائل (۲۰۰۰/۱۱ ۲۰۰۰/۲۰) كتاب الصوم «اب الاعتكاف ،ط:معيد كر چى]
[الفتاوى الهناية (۲/۲/۲/۱۱) كتاب الصوم «الياب السامع في الاعتكاف ومعاينصل بكانك مسائل ،ط. رشيدية كوئلة]

[الماليار عمايية (١٣٠٢) كتاب العوم الفصل الناسي عشر في الاعتكال، ط قديمي كتب خاله كراچي ].

(فلو شرع في لفله ثُمُ قطعة لا يلرمة تصاولة) الأنه لا يستبرط لله الضوم وعلى الظاهر) من المبلغي،
المبلغي،
( وحرم عليه ) أى على المحكف اعتكافا واجبًا أن النّفل فنه الخروج لأنه منه لا بسطل كما مرّ ( الحروج ) اله ) الدوالمحتار (٣٥٨٣٣٥٢٣) كتاب الصوم بهاب الاعتكاف، طاسعيد كراجي]

﴾ جن جن جب محد من واخل ہوتو اعتکاف کی نبیت کرے، جب تک محبد میں رہے گا، نظی اعتکاف کا تو اب ماتا رہے گا۔ (۱)

ہے۔ رمضان کے پہلے اور دومرے عشرہ کا اعتکاف نظی ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف نظی ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف کیا تو نظی اعتکاف کے احکام جاری ہوں گے۔

جی اگریسی نے رمضان میں ایک ماہ کا، عنکاف شردع کیا تو شروع کے ہیں دن پر تو نفلی اعتکاف کے احکام جاری ہول میں استون میں مستون اعتکاف کے احکام جاری ہول میں اور اخیر عشرہ میں مستون اعتکاف کے احکام جاری ہول میں۔(۱)

الله من منان كي بيديا دومرك عشره كا اعتكاف لازم كرلياتو

را) والحكام المساحد الاستفال معلاة أو اشتغال بعلم أو

وهيمال احبر من صدعه ، مناح الرب أي الاعتكاف فلامه يضح وإن قال وماته والفقة الإسلامين والمستقل الخامس الفسل ملحقان الإسلامين و دنه المسلم دارا المستقل المستقل الخامس الفسل ملحقان المستقل الم

رح وراما للسلحات الله في ورف سوى العشر الأحيار ولم يكن مدوراً كان يتوى الإعدى في مدوراً كان يتوى الإعدى في على المعنى به )[ الفعة الإعدى في على المعنى به )[ الفعة الإسلامي و دلت الله المحالة الله المحالة الله المحالة المح

(۱) روسست بن واحد وهو المدلور بنجرا او تعبق والى شد مؤ كدة وهو فى العشر الأخير من ومضال والتى المستوال والمن المستوال المنظم ال

(البحر الرائق (٢٩٩/٣) كتاب السوم بياب الاعتكاف، ط. سعيد كراچى }.



(ن) [426]

اعتكاف يحسائل كاانسانيكويذيل

ال پرواجب اعتکاف کے احکام جاری ہوں گے۔(۱) اِنکاح

اعتکاف کی حالت میں معتقف اپنایادوسرے کا نکاح کرسکتا ہے۔ (۲) اِنکال دیا

"فأسدكرن والى چيزين"عنوال كرتحت [اسارنبر ٩] ديميس إرس ٢٠٠)

لكانا

جن صورتول میں معتلف کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں اگر کسی عذراور مجبوری کی صورت میں مسجد سے باہر نکلا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف فاسد ہوجائے گا،اور قضالا زم ہوگی۔ (۳)

( ) ((والاعتكاف)المطلوب شرعاً(على ثلاثه أقسام واجب في المندور)تنجيراً أو لعليفاً وتحته في حاشيته (قوله تنجيرا) كقوله لله على أن اعتكف كذا (قوله أو تعليف) كقوله إن شغى المنه صريعتي قلاد الاعتكف كذا )) حاشية الطحطاوي على المراقي (ص ٣٨٢) كتاب لمسوم ابناب الاعتكاف اط مير محمد كتب خانه كراجي (ص ١٥٥) كتاب المصوم اباب الاعتكاف، طن مكتبه الصارية هرات المعالستان

(الشرعع لود (۲۰ / ۲۰ / ۲۰۰۰) كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط معيد كراچي)
(الفساوى الهست، ية (۱/۱/۹) كتساب السموم الساب السابع في الاعتكاف،
وأماشروطه، طروشيليلا كوكه)

(\*) (ورسخبورُ للسفيحتكفِ أن يشروُّح ويُبراجع كنا في "الجوهرة النُيْرة" ) [ العناوى الهدية (\*) ( ٢ الم) كتاب الصوم ،الباب السابع في الاعتكاف،والنامحظوراته،ط رشيدية كوئته]

[الجوهرةاليرة ( 227) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط قديمي كتب خانه كو جي الاعتكاف، ط قديمي كتب خانه كو جي الا الله يتخرج منه إلا بحاجة شرعية أوطيعية) (أن حاجة (ضرورية كانهدام لمسجد) وأداء شهدة تعيمت عليه (واخورج ظالم كرها وتفرق أهله بالقواب ما هو المقصود منه (وخوف على نفسه أو متاعية من المكابرين ليدحل مسجدامن ساعته) يريد أن لا يكون خروجه إلا يعتكف في غيره والا يشتخل إلا بالبهاب إلى المسجد الأحر ( فإن خرح ساعة بلا علن معبر (فسد الواجب) والا إلم يشتخل إلا بالبهاب إلى المسجد الأحر ( فإن خرح ساعة بلا علن معبر (فسد الواجب) والا إلم يه ) [مراقي الفلاح (ص 124) كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط المدادية ملتان). =

#### تكانا جائز ب

معتلف کو حاجت طبعیہ ، حاجت شرعیہ اور حاجت ضرور رہی وجہ ہے مہم ہے۔ لکانا ہائز ہے۔ حاجت طبعیہ اور حاجت شرعیہ کی وجہ ہے اعتکاف ہائز ہے۔ حاجت طبعیہ اور حاجت شرعیہ کی وجہ ہے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اور حاجت ضرور یہ کی وجہ ہے مہم حدے ہاہر نکلنے کی صورت ہیں اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ اور تینوں حاجق کی تفصیل ان عنوانات کے تحت دکھیے لیں۔ (۱)

 ت (حاشیة انطاحطاوی علی العراقی (ص ۱۳۸۳، ۱۳۸۳) کتاب الهوم، باب الاعتکاف، ط میر منجمد کشب خانه کراچی (ص ۱۵۵۰، ۵۸۰) باب الاعتکاف، کتاب الموم، ط مکتبه العباریة هوات افغانستان].

(وقبلو خبرج) ولو أباب وساعةً ومائةً لا ومليةً كما مر (بالا غدو فسد) فيقصيه إلا إذا أفسدة بالرد وعرج) ولو أباب وساعةً ومائةً لا ومليةً كما مر (بالا غدو فسد) فيقصيه إلا إذا أفسدة بالرد وعشر الكمال (و) إن حرج ( بغدو بغلب وقوعة) وقبو ما مر لا غير ولا) لا يفشد وأثاما لا يغلب كإنجاء غويق وانهدام مسجد فيمسقيط للإنب لا منبعلان والدومع البرد (٣٣٨،٣٣٤/٢) كتاب الصوم الباب الإعتكاف، طاسعيد كراجي)

والمصارى لهمديه (٢٠٢١) كتاب المعوم الباب السابح في الاعتكاف، وأعاطمه الدائه،
 طار شهادية كوئلة

المتباوى الهمدية (٢٠١٠) كتاب المصوم الباب المانع في الاعتكاف، وأمامهمداله، ط. وشيادية كوئله)

 [بدائع الصدائع (۱۳۲۳) ) كتاب الصرم كتاب الاعتكاف فصل وأمّا وكن الاعتكاف فصل وأمّا وكن الاعتكاف ومحظوراته وما يُصدَّدُهُ وما لا يُصدَدُهُ مَطَّ صعيد كراچي)

() ((قولُهُ ولا ينخرُ خ مده إلا لحاجة شرعية كالجُمُعة أو طبيعية كالول والغائط) أى لا ينخرُ خ السُعت كف اعتكافا واحبُ من مسجده إلا لعبرُ ورةٍ مُطلقه لحديث عائشة رضى الله عنها "كان عليه لشلام لا ينخرُ خ من مُعتكفه إلا لحاجه الإنسان " ولأنهُ معلَّومٌ وُقُوعُها ولا يُدُ من الخُرُوحِ في عصفها فيصيرُ المُحرُّرِجُ لها مُستعلى ولا يمكُنُ بعد فراعه من الطَهُورِ لأنُ ما ثبت بالفَرُورة يتقللُ بقصوها فيصيرُ المُحرُّرِجُ لها مُستعلى ولا يمكُنُ بعد فراعه من الطَهُورِ أن ما ثبت بالفَرُورة يتقللُ بقصوها فيصيرُ المُحرُّرِجُ لها مُستعلى ولا يعلَّدُ إلا يأخر من نصعه يوم وهو الاستحسال لأنُ في والمُحير وهذا عسد أبى حيفه ، وقالا لا يقله ألا يأخر من نصعه يوم وهو الاستحسال لأن في القليل ضرور ق كما في "الهنداية" وهو يقتصى ترجيح قولهما ، ورجع المُحقَّلُ في" قتع القديرِ " قُولهُ ، إلان الصُرُّورِ ق التي يُناطُ بها التُحقيفُ اللايمة أو الغائبة وليس هنا كذلك وأزادُ المُحرِّم ما يغلبُ وُقُوعُه كالمواجع التي قَدْمها وإلا ثو أريد مُطلقة لكان المُحرُّوجُ ماميًا أو مُكرها عير مُفيدٍ لكويه عقرًا شرعيًّا وليس كذلك بل هو مُفيدً كما صرَّحُوا به )[البحر الرائق: ( المُومِ باب الاعتكاف، ط معيد كراجي] ت



ينك

'' حوض'' کے عنوان کے تحت دیکھیں! ( ص. ۲۲۸)

انمازحاجت

جنا جب سی انسان کو دنیاو آخرت کی کوئی حاجت یا ضرورت پیش آئے (خواہ وہ حاجت بلاواسطہ المند تعدیلی ہے جو یا بواسطہ یعنی کسی بندے سے اس حاجت کا بورا ہونا مقصود ہو مثلہ نوکری کی خواہش ہو یا کسی عورت ہے تکاح کرنا چا ہتا ہو) تو اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ عام نفل نماز وں کی طرح دورکھت نفل نماز بڑھ کرالحمد نند کے اور درود شریف پڑھے ، اللہ تعالی کی تعریف کر کے اس دع کو بڑھے .

لَا إِلَٰهِ اِلْاللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبِحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدَ فَوْجِات رَحُمَتِكَ وَعَرَائِمَ مُخْصَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اسْأَلُكَ مُوْجِات رَحُمَتِكَ وَعَرَائِمَ مَخْصَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اسْأَلُكَ مُوْجِات رَحُمَتِكَ وَعَرَائِمَ مَخْصَدُ لِللهِ وَعَرَائِمَ مَعْدَرَتِكَ وَالْعَلِيمَةَ مِنْ كُلِّ اللهِ الْعَنْدَعُ لِي ذَبُها اللهُ فَرَجَتَهُ وَلاحاجة هي لك رضي إلا قصَيْتَهَا اللهِ فَرَجَتَهُ وَلاحاجة هي لك رضي إلا قصَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (1)

الاربعة ۱۳۵۸، حسلاة قنصاء الحوائج، ط دار احساء السوات العربي يبروت، لبنان ترمدي ۱۸۸۱ ميد كراچي.

<sup>- ﴿</sup> إِلَّهُ الْمُو سَمِحْنَارُ ﴿ ٣٣٨،٣٣٥،٣٣٥،٣٣٢،٢٣٥) إِنَّابِ الْاعْنَكَافِ، كِتَابِ الْصُومِ، طَ سَعِيدُ كُواجِي]،

<sup>(1)</sup> و خوج الترصدى على عبد الله بن ابن اوفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كالبت له الى الله حاجة او الى احد من بني آدم فليتوصاء وليحسن الوضوء ثم ليصن وكعين ثم ليش على الله تعانى وليصل على لبني صلى الله عديه وسلم ، ثم تيمل إداله الإ الله المعديم الكريم، الخريشامي ٢٨/٣ باب الوثر والتوافل، مطلب في صادة الحاجة، ط صعيد كراچي

اس دعا کو پڑھنے کے بعد جوحاجت اس کودر پیش ہواس کا سوال اللہ تعی لی ہے کرے بینماز حاجت بوری ہونے کے لئے مجرب ہے ، بعض ہزرگوں نے اپنی حاجت بوری ہونے کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کا کام پورا کر دیا۔(1)

ایک مرتبدایک نابینانی کریم صلی القد علیه وسلم کی خدمت بیس صفر جوا اور ورخواست کی استاند تی لی جیسے بینائی ورخواست کی استاند کے دسول آپ جیسے بینائی عن بیت فرمائے ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اگرتم صبر کروتو بہت ثواب موگا، اگر کہوتو بیس دعا کروں ، انہول نے خواہش کی کہ آپ دعافر مائے ، اس وقت موگا ، اگر کہوتو بیس دعا کروں ، انہول نے خواہش کی کہ آپ دعافر مائے ، اس وقت آپ نے ان کو یہ نماز سکی دی۔ (۲)

المجاز مرد نیوی اور اخروی ضرورت کے لئے "مسلوۃ ای جات" پڑھنا سی کے ایک "مسلوۃ ای جات" پڑھنا سی کے ایک "اے اللہ! مجھے اور میرے کے اکسی آکرا ہے پڑھ کرائلہ تعالی ہے بید عاکی جائے کہ "اے اللہ! مجھے اور میرے کھر والوں کو دین پڑمل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علید وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطافرہ ، ہورے گنا ہوں کی مغفرت فر مااور جنت نصیب فرہ اور ہرمشکل کی توفیق عطافرہ ، ہورے گنا ہوں کی مغفرت فر مااور جنت نصیب فرہ اور ہرمشکل

(۱) عن عليه وسدم وتعوده في دير كل صاحرة المسادة والدعوات الله عليه وسدم فقال دع لله الى الله عليه وسدم فقال دعه فأمره الله يتوصا في الله يعالم الله المست العرب لك وهو عير والا شنب دعوث فقال ادعه فأمره الله يتوصا في حسس وضوء و ويصلى وكتين ويدعو بهد الدعاء اللهم الى اسألك واتوحه البكب بمحمد الله الرحمة يا محمد الى قد توجهت بك الى ربى في حاجيي هذه لقصى للهم فشععه في ، قال يو السحاق هذا حديث صحيح اسس ابن ماجة، ص ١٩٠١ كتاب الصلاة ، باب ما جاء في صلاة العاجة، ط قديمة عليه وسدم وتعوده في دير كل صلاة العالم الدعوات ، باب في دعاء اللهي هدى الله عليه وسدم وتعوده في دير كل صلاة ، ط سعيد كواچي

(7) قال مشايخنا صليا شده الصلاة اقتنب حواتجنا، شامي ۲۸۶۲، باب الوتر والوافل،
 مطلب في صلاة الحاجة، ط: سعيد كراچي.

آسان فرما آين وتوان شروالنديز انفع جوگا۔

إثبيت

مسنون اعتکاف کی اتن نیت کر فیما کافی ہے ، اللہ تعالٰی کی رضا کے لیے میں رمضان المبارک کے آخری عشر و کامسنون اعتکاف کرتا ہوں ۔ (۲)

(١) اواسه الاعتكاف في المستجد وشرعا النبك في لمستجد مع بينه فالركل هو اللبك والكون في المستجد مع بينه فالركل هو اللبك واللكون في المستجد والليدة شرطان للصبحة ع والبحر لونق ١٩١٦ ع ٢١ كتاب لصوح المالا الاعتكاف الله المعيد كواجي إ

ودو إسلامي المستانج (۱۰۸۰۱) و ۱۰۲۰) كتاب المسرم، بناب الإعباك المسلّ مترابًّا منحته، فارسيد كراچي

 البين الحقايق شرح كسر الدفائق للريامي ٢٢٠٠١ ع كتاب العوم «اب الاعتكاف،ط,دار الكتب العلمية)

واجب اعتكاف كيروز وشرطب

'' اعتکاف واجب کے لیے روز ہشرط ہے'' عنوان کے تحت دیکھیں! (مسر ۲۲۱)

واجب اعتكاف كے ليے محدضروري ب

الاعتكاف كے ليے متجد ضروري ہے "عنوان كے تحت ديكھيں! رص ١١٢)

وارثث جاري موا

" الم الم الكال ويا جائے" عنوان كے تحت ديكھيں! اصل ١٣٦)

وضوير وضوكرنا

وضو ہونے کے یا وجود محبد سے باہر نکل کروضو کرنے سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔(۱)

<sub>..</sub>وضوغانه

" دضو خاندادر شل خاندمسجد کی حدود ہے خارج ہوتے ہیں۔ معلقین شرکی اور طبعی ضرورت کے بغیر وہاں نہ جائمیں۔(۱)

( ) ( فسإن حسرح مستاعه بسلا عبدل متعبسر (فنسند النو جبب) ولا إثم بسنة ) [مسراقسي تقلاح (ص ١١١) كتاب الصوم مات الاعتكاف، ط امدادية ملتان)

(قربه بالاعلى معتبر) أى في عدم الفساد فدو خرج لجارة محرمة أو روجته فسد لأبه وإن كان عدو، إلا أنه لم يعتبر في عدم الفساد . (قوله ولا إثم عليه به) أى نابعدر أى وأنه بغير العدر فيأثم لقوله تعالى ﴿ ولا تبطئوا أعمالكم ﴾ [ محمد ألاية ٣٣] ) [حاشية الطحطوى عدى المسراقي (ص ٣٨٣, ٣٨٣) كتاب الصوم بباب الاعتكاف ، ط مير محمد كتب خانه كراچي (ص ٩٥٥) باب الاعتكاف، كتاب الصوم باب الاعتكاف ، ط مير محمد كتب خانه كراچي (ص ٩٥٥) باب الاعتكاف، كتاب الصوم باب الاعتكاف، طسعيد كراچي]

# اِضُوكر كے معجد بين آيا اگر معتلف پاخانہ بينتاب كے ليے لكار ، فراغت كے بعد وضوكرتے ہوئے معجد بين آيا توبيد درست ہے۔(۲)

(١) (ما يُعتبرُ من المسجد وما الأيعبرُ) اتفق الفعهاء عبى أن الفراد بالمسجد الدى يصبحُ لهه الاعتكاف ما كان بده شعد المضلاة فيه أن وجه المسجد، وهى ساحة التي ويدت بالفرب من المسجد لنوسعته وكانت محفورا عبها فألبى يُعهمُ من كلام المحقية والمالكية والمحالية في المسجد عندهم أنها من المسجد وجمع أبو يعلى بين الزوايس بأن الزحمة المخوطة وغبهه باب هي من المسجد ودعب الشاهية إلى أن رحبة المسجد من المسجد علو الشاهية إلى أن يرجبة المسجد من المسجد علو الشاهية إلى أن المسجد من المسجد عندة قال ابن قدامة بيرة وزل المسجد عندالم المسجد الواسمية ولا نعلمُ فيه الملاقا أن المناوة فإن كانت في المسجد أو يابه بيرة ولا نعلمُ فيه الملاقا أن المناوة فإن كانت في المسجد أو بين وجبه فيم منة ويصح فيها الاعتكاف عند الشاهية وإن كان بابها حارج المسجد فيجوز أدال المعتكم في منه ويصح فيها الاعتكاف عند الشاهية وأن عبد الشاهية عند فرقوا بين المودى الزاتف وغيره فيما سودة أكان مؤدنا أم غيرة عند المناهية وأن عبد الشاهية عند فرقوا بين المودى الزاتف وغيره فيما الأوري وهر الأصح عند المسجد أويان المودوعة الفقهية ويحور الإسارات الإسارات المودى الرائب وعروة المالة والمنافية والمرافعية الكويت).

ے رفیال السفینی عویر لوحیس مجد کا طاد آرام رف مجد کی سددی اور ارش پری ہوتا ہے اور ہی اثر ہا مجد ہوتی ہے بعظف کے لیے ہو نہیں ہے کہ اس سے تجاور کرے اگر یہ کی کی تواعظ کاف باطل ہو ہوئے گا۔ ) وقال کی در اس کی تواطل موجد کی در اس کے مسائل اس ۲۸۸ اواط مجد کی در اس کے مسائل اس ۲۸۸ اواط مجد کی در اس کے مسائل اس ۲۸۸ اواط مجد کی در اس کے مسائل اس ۲۸۸ اواط مجد کی در اس کے مسائل اس ۲۸۸ اواط مجد کی در اس کے مسائل اس ۲۸۸ اواط میں کراچی آ۔

(٢) (ومس الأعقار الحُرُوحُ لـعائط والبول وأداء المحَمَّعة فاذا حرج لبول او غائط لا بأس بأن يعدض يبته وبرحع الى المسجد كما قرع من الوُضوء اولو مكث في بينه فسيد اعتكافهُ وإن كان ساعةُ عند أبي حنيقة وحمة الله تعاني كذا في" المُحيط " )والفناوى الهندية (٢١٢/١) كناب الصوم. لباب السابع في الاعتكاف، وأمامهسنداله، طا وشيدية كوئه إ

المصاوى التات رخابة ٢/٢٦ ٣) كتاب الصوم ، القصل الثاني عشر في الاعتكاف ، ط
قديمي كواچي

السيسوط للسرخسي (١٣٠/١) كتاب العوم ، باب الاعتكاف ، ط دار الكتب العلمية بيروت

## پیضوکرنے کا اصول

جن عي وتول كے لئے وضوكر ناضروري ہے، اس كے لئے تو محبر ہے باہر وضو فانہ بل جاكر وضوكر سكتا ہے، جيسے نماز خواہ فرض ہو يا واجب سنت ہو يانفل ، اى طرح قرآن مجيد كى تلاوت كے لئے بھى معتكف وضوكر نے كے لئے محبر ہے باہر وضوفانہ بيں جاسكتا ہے ، وضو پر وضوكر نامستحب ہے، ضروري نہيں ہے ، اس لئے وضوجوئے كى صورت بيس محبر ہے باہر وضوفانہ بيس جو كر وضوكر نے سے اعتكاف فاسد ہو جائے گا۔ مورت بيس محبر ہے باہر وضوفانہ بيس جو كر وضوكر نے سے اعتكاف فاسد ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ وضى اللہ عن فرماتی بيں كہ نبى كريم صلى اللہ عليہ وسلم اعتكاف كى مالت ميں جب ہوتے تو كھر بيس پوفانہ بيش ہے علادہ كى اور كام كے لئے مالت ميں جب ہوتے تو كھر بيں پوفانہ بيش ہے علادہ كى اور كام كے لئے

ابوداود کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی جانت میں صرف انسانی ضرورت یا خاند و بیشاب کے علاوہ گھر تشریف ندلاتے۔(۱)

وضوكرنے كاحكم

" محکف کو ہر نماز کے لیے خواہ ڈرش ہویا واجب یا سنت ہویا نظل ، نیز قرآن کے تاوت کرتا ہو، یہ قضا نماز اوا کرنی ہو، ان سب کے لیے جس وقت پی ہے وضو کرنا ہو، یہ قضا نماز اوا کرنی ہو، ان سب کے لیے جس وقت پی ہے وضو کرنا

( ) على عبدرة بنت عبدالرحمى أعاشة روح الذي صلى الله عديه رسلم قالب وال كال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل على راسه وهو في مصبحد قارحله وكال لا يدخل البيت الأله لحاجة إن كال معتكف والبحل البيت إلا لحاجة ، ط قليمى )

إذا كال معتكف والبخوى ومول الله صلى الله عليه وسلم لم يكر يدخل البيب إلا لحاجة الإسال ، وكان يدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجمه (صحيح ابل حريمه (١٣٨/٣) جماع ابواب الاعتكاف ، ياب إباحة دحول المعتكف لبيت لحاجة الإنسان الغائط والبول ، وقم ابواب الاعتكاف ، ياب إباحة دحول المعتكف لبيت لحاجة الإنسان الغائط والبول ، وقم عطفي اعظمى)

شرط ہے۔البتہ جس وقت وضو کرنا شرط نہ ہو بلکہ مستحب ہو، جیسے: وضویر وضو کرنا، یا اللّٰہ کا ذکر ہوتو وضو کرنے کے لیے مسجد سے ہاہر ندجائے۔ باہر سے مرادوہ جگہ بھی ہے جہاں مسجد کے وضو خانے میں وضو کیا کرتے ہیں۔(۱)

## وضو کے لیے نکلنا

ہنتہ اگر معتلف کے لیے مسجد کے اندر بیٹے کر وضوکر نے کی کوئی ایسی جگہ کہ پانی محبد سے باہر گرے مثلاً: معتلف مجد کی حدود کے اندر رہے اور وضوکا پانی باہر زبین پر یا تعری پر گرے میں گرایا جائے ،
عدی پر گرے ، یا کوئی ایسے بڑے نے ب یا برتن کی مجوات ہوکہ وضوکا پی آس بیس گرایا جائے ،
اورا سے وضو کے بحد کسی ذریعے سے باہر ڈال دیا جائے تو بھر معتلف کو وضو کے لیے مجد سے باہر جانا جائز نہیں ۔ اورا کر ایسی جگر ہیں ہے تو مسجد سے باہر جو کر کرنا جائز ہے ، خواہ فرض نماز کے لیے ہو، یا تعلق ، یا تعلق سے دورا کا ویا تا تعلق کے لیے ہو، یا تعلق ، یا تعلق سے دورا کی جگر ہے۔

جن اگرمجد کے متصل کوئی نائی ہو، یا پائی مسجد سے باہر جا کر گرنے کا راستہ ہو، مثلاً بمسجد کے مدیکے اندر بیس لگا ہوا ہوا ور پائی نائی کے ذریجہ مجد سے باہر چد جا نا ہو، تو اس طرح وضو کرے کہ پائی مسجد میں نہ گرے، بلکہ نائی کے ذریجہ مجد سے باہر

( ) (وأضا مضيداته) فمها الخروج من المسجد فلا يخرج المعتكف من معتكفه ليلاً و لهارًا إلا يعملو وإن خرج من غير عنو ساعةً فسد اعتكاف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط سراةً كان الخروج عامدًا أو ناسبًا هكذا في فتاوى فاضيخان ومن الأعدار الخروج للغائط والبون وأداء الجمعة ، فإذا خرج لبول أو غائط لإباس بأن يدخل بينه ويرجع إبى المسجد كمت في بينه فسد اعتكافه وإن كان ساعةً عند أبي حيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط (العناوى الهسدية (١٢١١) كتاب الصوم ، ابناب لسابع في الاعتكاف ، وأثا مقسداته ، ط وشيدية كونته )

الدائع الصائم (۱۱۳/۲) کتاب الصوم ، کتاب الاعتکاف ، فصل و آقا رکی الاعتکاف و محظوراته و ما یعبده و مالایهسده ، ط سعید کراچی

البحراثواثق (۲۰۳۰-۲۰۳) كتاب العوم ، باب الاعتكاف ، ط معيد كراچى



گرے تو یہ جائز ہے۔ یا درہے مجد میں پانی گرانا جائز نہیں ہے۔ (۱) اور غیر معتلف کے لیے کی صورت میں مجد میں وضوکرنے کی اجازت نہیں ہے۔ (۲) اور غیر معتلف کے لیے کی صورت میں مجد میں وضوکرنے کی اجازت نہیں ہے۔ (۲) مثلاً اشراق، چاشت، اوا بین، تنجد وغیرہ کے لیے وضوکر نے وضوف نہ میں جاسکتا ہے، کیوں کہ نماز کے لیے وضوکرنا حاجت شرعیہ ہیں واضل ہے۔ (۳)

(١) ((وقي "البيدانيع" وال غسل المعتكف راسة في المسجد قلا بأس به إذا لم يُعوّث بالماء المستحدي فإل كال بحيث يتلوّث المسجد يُمنعُ منه لأن تنظيف المسجد واحبّ وتو توصُّ في سمسجد في الم المعتكف والم يُكرة له التوصُّو في سمسجد في الله فهو على هدا التعميل الله بنخلاف غير المعتكف واله يُكرة له التوصُّو في السمسجد ولو في الماء إلّا أن يكون موضعًا أتّا و الملك لا يصلى فيه الإلبحر الرائل (١٣/١٥) كتاب الصوح بهاب الاعتكاف، ط: سعيد كراچي]

رافتوى الهندية (٢١٣٠) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأمامه سداته، طارشيدية
 السعنساري السخسانية عسلي همامسش أنهندية (٢٢٣٠) كتساب النصوم المصل في الاعتكاف طرزشيدية كوئته]

 إبيدائيع التصييانيع (1777) إكتباب الصوم، كتاب الاعتكاف، فعيل وأثاركي الاعتكاف، ومحظوراته... المخ ط: معيد كراچي].

رام وبحد عبر المعتكف فإنه يكره لد التوطيط في المسجد ولو في إناء الا أن يكون عوضه أتخد الدلك لا يصلي فيه م البحر الوائن (٢٠٣/٢) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كواجي] حساشية البطحط وي علمي السعر الحيي (ص ٢٨٣) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط ميد كواجي ط ميد كواجي) ط مير مبحد كتب خانه كراجي (ص ٥٨٠) باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط مكتبه انصارية هو ات افغانستان إ.

آردالمحتار (۲۰ ۹/۲) باب الاعتكاف، كتاب لصوع، ط سعيد كراجي]
(۲) ومن الأعدار التُحرُّر عُ لمثنائط وَالبول وَأَذَاهِ المَجْمُعةِ فإذا حرح لبول أو عائط لا بأس بأن يدخل بينة وبرجع الى المسجد كما فرع من لؤَسُو ، ونو مكت في بيته فسند اعتكافة وإن كان ساعة عبيد أبى حبيعة رحمة لله تعالى كد، في" المجيط" )[الفناوى الهندية ، (۲۰۱۲) كتاب

الصوح، الباب السابع في الاعتكاف، وأمامفسداته، ط. وشيدية كولته،

إبدائع الصنبائع (۱۳/۲) ) كتاب النصوم، كتاب الاعتكاف، الصلّ وأنّا زُكنَّ الاعتكاف الصلّ وأنّا زُكنَّ الاعتكاف ومعظور الله وما يُعسدُهُ وما لا يُعسدُهُ وها صعيد كراجي]

[اليحر الراثق. ( ٢٠ ١ / ٢ ) كتاب الصرم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراچي]



جنہ اگر مسجد میں پانی نہ ہو،خواہ پانی کا انتظام نہ ہو یا یا نی ختم ہو گیا ہو، اور دختو کی خرورت ہواور پانی لاکر دینے والا نہ ہوتو گھر جاکر دختو کرسکتا ہے، اگر اس ہے قریب کسی اور جگہ پانی کا انتظام نہیں۔(۱)

جینے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضوکرنے جاسکتاہے، کیول کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے قرآن مجید کوچھونے کی ضرورت پڑتی ہے،اور بے وضوقر آن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔

اگر قضا نماز پڑھنے کے لیے وضوئیں ہے تو وضوکرنے کے لیے مجر سے باہر جانا جائز ہے۔

جئے سنجدہ کا دت با آل ہے ادا کرنا ہے، وضوئیں ہے، تو وضو کرنے کے لیے وضو خانہ جاسکتا ہے۔

ہنے۔ وضوعے تو وضو پہ وضو کرنے کے لیے وضو خانہ میں جانا ورست نہیں اگر کیا تواعتکاف فاسد ہو جائے گا۔

<sup>(&#</sup>x27;) (( أولة و أكله و فربه و و و فربه و فربه و فربه و فربه و فربه و المسجد الله و المسجد الله و المسجد الله خرج المحلم المخلف و الفتارى المفهرية" خرج المحلم المخلف و الفتارى المفهرية" و في المسجد المفور و الفتارى المفهرية و في المسجد المفور و الفتارى المفهرية و في المحلم المواتم و المفلم و المفلم و المفلم و المواتق (١٢/١٠) كتاب المحلم المواتق (١٢/١٠) كتاب المعلم و المفلم و ال

<sup>🗁 [</sup>ردالمحار (٣٣٩،٣٣٨/٢)باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط معيد كراچي).

اعتكاف بدستور باتى ريه كا\_

جہ مجد میں وضوکا پانی ختم ہو گیا تو جہاں ہے جلدی لاسکتا ہے وہاں جاکر پانی لاسکتا ہے۔ اگر گھر جانا پڑے تو وہاں بھی جانا جائز ہے، خواہ وہیں وضوکر کے آئے یام جد میں آگر وضوکرے۔(۱)

جی جن صورتوں میں مختلف کے لیے دختوکی غرض ہے مسجد سے باہر لگانا جائز ہے ، ان میں دختو کے ساتھ مسواک ، خین یا پیسٹ سے دائت یا نجنا ، صابان لگانا جائز ہے ۔ اور تولیہ ، رومال وغیرہ سے فشک کرنا بھی جائز ہے ۔ لیکن دختو کے بعد آیک لحد کے لیے بھی باہر راستے ہیں تھہر تا جائز نہیں ہے۔ (۲)

( ) ((قولُة ولا ينحرجُ منه إلا لحاجةِ شرعَة كالجُمعة أو طبيعيَّةِ كالول والغانط ) أى لا يخرُخُ منه والمعتكف اعتكافًا واجبَ من مسجده إلا تعرُورةِ مُطلقة لحديث عايُشة وصى الله عنها" كان عليه السُبلام لا ينحرُخُ من مُعتكف الا لحاجة الإنسان " والأنهُ معلُوعٌ وَقُوعُها ولا يُدُ من اللَّورُوجِ في بعضه فيصيرُ الحُروجُ لها مُستعنى ولا يسكّف بعد فراهه من العَلَهُور الأنَّ ما ثبت بالصُرُورة ينقذُو الله من العَلَهُور الأنَّ ما ثبت بالصُرُورة ينقذُو الله من العَلَهُور الأنَّ ما ثبت بالصُرُورة ينقذُو الله من العَلَهُور اللهُ من العَدرة والله المناف المناف المناف المناف المناف الله المناف المنافقة ا

ج روس الأعداد المخروع للغانط والبول وأداء الجنعة الإدا حرح للول أو غالط لا بأس بأن يدخل بيئة ويرجع الى المسجد كما فرغ من الوُشوء، ولو مكث في بيته فسد اعتكافة وإن كان معية عسد أبي حنيفة رحمة الله تعالى كدا في "المحيط" ولو كان بقرب المسجد بيث صديق لمه سم يشرم قصاء الحاجة فيه وان كان له بيتان قريب وبعية قال بعصهم لا يجوز أن يمعنى إلى البعيد فيان مضى بعل اعتكافة كدا في "الشراح الوقاح" وإن كان خرح لحاجة الإنسان له أن يمشى عنى لتُودة كدا في "النهاية" وهكذا في "العناية " وإن كان خرح لحاجة الإنسان له أن الصوم الباب لسابع في الاعتكاف، وأمامه عد الداط وشيادية كوئته إ

🗁 والدوالمختار (۳۵۸۳م) کتاب الصوم باب الاعتکاف،ط معید کراچی).

(الفناوى التاتار خابية (٢/٢) ٢) كتاب الصوم الفصل التاني عشر في الاعتكاف ط الديمي كتب خابه كراچي ].

(٢) (ويجُورُ أَن تُحمل الرُّحصةُ على ما اذا كان حرج المُعتكفُ لوجهِ مُوحِ كُحاجةِ الإنسان أو المُخْمَعة لُمُّ عاد مريضًا أو صلَّى على جارةٍ من غير أن كان خُرُوجُهُ لدلك قصدًا وذلك جائر ) (بدائع المستالع (٢/٣/١) كتاب المسوم كتاب الاعتكاف فصل وأمَّاركن الاعتكاف، ومحظوراته . الن طاصعيد كراچي]. =



جی معتلف کے لیے وضو کے علاوہ ، مشکلاً ہاتھ پاؤل و فیرہ دھونے اور کلی کرنے کے ہے معتلف کے لیے وضو کے علاوہ ، مشکلاً ہاتھ پاؤل و فیرہ دھونے اور کلی کرنے کے ہے آنا درست نہیں۔ اگر آئے گا تواعث کاف فاسد ہوجائے گا۔(۱)

جڑے قرآن پاک کی تل وت کر رہاتھا ، وضوٹوٹ گیا، مثلاً: ریکے خارج ہوگئی،اورمز پرتلاوت کرنے کاارادہ ہے،تو وضوکرنے کے لیے جوسکتا ہے۔(۲)

= ( و فولة إلا بحاحة الإسبان الح ) ولا يعكُثُ بعد فراعه من تطَهُور ما نو خرج بها ثُمُّ ذهب في من يَطَهُور ما نو خرج بها ثُمُّ ذهب في من يعيد أن يكون خرج تدلك قصد فإنه جائر كما في " البحر" عن "البدائع" ) [رُد البحور (۵/۳) باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط صعيد كر چي ]

ے وجائیة الطحطاوی عملی المسراقین وص ۲۸۳) کشاب الصوم،باب الاعتکاف، و اعتکاف، و اعتکاف، و اعتکاف، و اعتکاف، و اعتازیة عماریة عرات افغانستان).

(١) (ولا بأس ان يأكن المعتكف في المسجد ويصع شفرة كبلا يلوث المسجد ويفسل يده في السطاسة ولا يسجدور أن يستحرح للعسال يستده لأن من ذلك بندأ (العقمة الإسلامي وأدلّمة (١٢٨/٢) البنائ الشالث العلماء والاعتكاف المصل الثاني الاعتكاف, لمبحث الرابع مايدره المعتكف ومايحر زنداط الحقائية بشاور)

(اولا بنخرج منه) ي من محتكفه، (الالحاجة شرعيه) (أو بحجة وطبيعية) كالبول وانفاقط وبر بة سحاسة واغتسال من جنابة باحتلام "لأبه عليه السلام كان لا يخرج من معتكفه الالحاجة الإنسان" (قان حرج ساعة بلا علن) معتبر وقسد الواجب) و لا اليم عليه به عليه به الموائل الفلاح (من ١٩١١) كتاب الصوم دناب الإعتكاف، ط اماد دية منتان]

(المتناوى الهسندية (٢/١٠) كتباب النصوم (لباب السابع في الاعتكاف، وأمامهسداته، ط. وشيئية كوئله )

🗁 والدر بمختار (۴۲۷/۲) کتاب الصوم، باب الاعتکاف، ط معید کر چی!

(٢) (ولا يناس أن يناكل المعتكف في المسجد ويضع شفرة كيلا ينوت المستحد ويغسل يده في السطنست ولا يسجمون أن يستحسر ح لشغسسل يسده، لأن من ذلك يدداً والمعقشة الإسلامي والدلّمة (١٢٨/٢) البنائ الشّالث الصّيدام والاعتكاف، العنصلُ الثّاني الاعتكاف، المبتحث الرابع مايلرم المعتكف رمايجور له، طا المحقائية يشاوري.

(اولا ينخرج سنه)أى من معتكفه (إلا لنعاجه شرعية) (أو) عاجة (طبيعية) كابول
 والفائط وإرالة بجاسة واغتسال من جاية باحتلام "لأنه عليه السلام كان لا ينخرج من معتكفه =

# وضومتحد بين كرنا

معتکف کے لیے وضوا ور شنل مسجد میں کرنا درست ہے، بشر طیکہ وضوا ور شنل کرنا درست ہے، بشر طیکہ وضوا ور شنل کرنا کا پانی مسجد میں وضوا ور شنل کرنا جا تر نہیں۔(۲)

# وظیفہ لینے کے لیے تکلنا

## 🖈 برطانیه، انگلینڈ وغیرہ ہیں رہتے والے اکثر لوگ کارغانہ وغیرہ ہیں

= [لا لمحاجة الإنسان" ( قيان خرج ساعة بنلا عبلا) معتبر (قسد الواجب)ولا إلم عليه به )[مراقی الفلاح رض ۱۵۹)كتاب الصوم،باب الاعتكاف، ط امدادية ملتان]

إلىمتاوى الهندية (٢/١٠/) كتباب النصوم، لباب انسابع في الاعتكاف، وأمامفسداله، ط. وشيدية كوئته ]

27 [الدرالمختار (٢٠٤١٣) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراجي إ

( وقى "البدائيج" وإن غسل المتعتكف رأسة في المسجد قلا بأس به إذا لم يُلوّث بالماءِ لمُستحدو الم الموث ولو توصّاً في لمستحدو المبتود والمبت ولو توصّاً في المستحد في المستحد والمبت ولو توصّاً في المستحد في إساء فهو عشى هندا التُعجين الله يتحلاف غير المعتكف فإنه يُكرة له التوصّر في المستحد ولو في إساء إلّا أن يكون موصِعًا أتُحد المَانِكَ لا يصلي فيد الإاليحو الوائل: (٣٠٣/٢) كتاب المسوم، سب الاعتكاف، ط سعيد كو جي)

(شيديد) الهناوي الهنديد (١٣/١) كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، وأمامفسدائه، ط وشيديد.

المتساوى المحسانية عملي همامسش الهمدية (٢٢٣/١) كتماب المصوم افتصل في
 الاعتكاف طروعيدية كوئته إ

(۱) (بخلاف غير المعتكب فإنه يكرة له التوطو في المسجد ولو في (ناء إلّا أن يكون موضعًا أتجد لدلك لا يصلى فيه )[البحرائرائق (۳۰۳/۳) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط سعيد كراچي]

(ع) إحسائية البطحيط وي عبلسي البحسرافيي (ص ۳۸۳) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط معيد كراچي] ط ميرم حمد كتب خاله كراچي/ (ص ۵۸۰) باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط مكتبه الصارية هرات الفائستان]

🗁 و دالمحتار ۲۰۱۹/۳۱)باب الاعتكاف، كتاب الصوم، ط سعيد كراجي).



کام کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہفتہ ہیں ایک مرتبہ سرکاری آفس ہیں جا کروستخط کرنا منر وری ہے، ورنہ وظیفہ نہیں مانا، تو ایسی صورت ہیں اگر ، ستکف کے لیے سرکاری تخواہ / وظیفہ کے بغیر گزارہ نہیں ہوسکتا تو معتکف سرکاری ، فتر ہیں جا کر استخط کر سکے گا۔ البتہ و ستخط کر کے فورا مسجد ہیں آ جانالازم ہوگا ، اور احتیاطاً بعد ہیں ایک ان اور ایک دات کی قض بھی کر لے۔(1)

جی اور اگر سر کاری شخواہ کے بغیر گزارہ ممکن ہے قوا مینکا ف کے وران سرکاری دفتر میں دستخط کرنے کے لیے جانے کی اجارت نہیں ہوگی۔ جانے کی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اعتکاف باطل کرنے کا گناہ بھی ہوگا، اور ایک دن ایک دات کی قضاروزے کے ساتھ کرنا۔ زم ہوگا۔ (۲)

(۱) و آنادی رقیمی ( PATA) کی ب اصوم اوب الدخاک در موال ۱۳۹۳ در کاری افید لیے کے ایم مج سے الفاع اور دارالا شافت کرائی ہے۔

(٢) (قولُهُ فيان خرج ساعةُ بلا غدرٍ فسد) وُجُودِ المنافي، طفقه فشمن القبل و الكبير، وهذا عند أبي حيمة أو فالا لا يعشدُ إلا بأكثر من نصب يوم وهو الاستحبال لأن في القبل صرورة عند أبي حيمة أو فالا الإيعشد إلا بأكثر من نصب يوم وهو المنحقّق في "فيح الصير" قولة ، لأن الفسرورة التي يُساطُ بها السُّحميث اللازمةُ و النقالِة ويسن هُنا كدمك و واد بالعمرِ ما يعسبُ وقوعه كالمواصح التي قلمها و لا لو أويد مطبقه للكان المعرورة ماسها أو شكرت عير مُصب لكومه عدر شرعيًا وليس كذلك بن هو معسد كما صراحوا به بها بيحر الرائي و١٠٠١ كتاب هو معسد كما صراحوا به بها بيحر الرائي و٢٠١٠ ٢٠٠٠ كتاب الصوم بهاب الاعتكاف على صعيد كراجين.

العناوى الهددية (۲۱۲۰۱) كتاب النصوم الباب السامع في الاعتكاف، وأمامعسداته،
 ق.وشيدية كونثه]

وه المساوى المحالية عملى هامسش الهمدية (٢٣٢١) كتاب الصوم الصل في الاعتكاف، الله وشيلية كوتبه

التناوى الناتار حانية (٢٠٢/٢) كتاب العوم الفصل لثاني عسر في الاعتكاف، ط قليمي كرجي]. الشكار فوللة ولو حرج من المسجد ساعة من لين أو بهان وتقييلة في الكتاب الفساذ بعدالا كان المحرول بعير عُمدر بُعينة أنّة ذا كان لعلم لا يعلية، والدي في فناوى قاضى خان " و"المُعلاصة" أنّ المحروح عامدًا أو ناسيًا أو مُكرهًا بأن أخرجة السُّلطانُ أو القريمُ أو حرح ع

## <u> وفات کی عدت میں اعتکا ف کریا</u>

''عدت میں اعتکاف کرنا''عنوان کے تحت دیکھیں۔ (ص ۲۸۶)

#### وفات بموجائے

ہے تحت [اشارتمبر سم] کے تحت [اشارتمبر سم] میں اسٹارتمبر سم] رہے ہیں اسٹارتمبر سما

وبران متحد

🖈 وران مجدیس اختکاف کرنادرست نیس ۔ (۱)

= لبول قبعيدة الغريمُ ساعةُ أو حرج لغدر المرص فعد اعتكَافَهُ عند أبي حبيمة رحمة الله )[ فيح القدير (١/٢ - ٢٠) كتاب الصوم باب الاعتكاف، طرشيدية]

(1) (وقال بعض أصحابا بكرة كما في المساحد أبني على القوارع وعند الحياض و لأصح أنه أيست له خرمة المسجد وما كان هذا إلا نظير المُعدّ لصلاة العيد وذلك لا يأخَذُ خكم المسجد في المشجد والمستجد وما كان هذا إلا نظير المُعدّ لصلاة العيد وذلك لا يأخُذُ خكم المسجد في المشاجد الدين على القوارع لها خكم المسجد إلا أن الاعتكاف فيها لا يجوز الأنه ليسن له يمام ومُودُدُن معلّوم ) [درالحكام شرح غور الأحكام ( ١ / ١ ٩ ٩) كتاب الصلاة بناب ما يقسد الصلاة وما يكره فيها اط: سعيد كراچي ].

ے والطحطاري علي الدوالمختار (١٠/٣٥٣) كتاب الصوم، باب الاعتكاف،ط وشيديه

(442)

0

## باتحه بابرنكالا

"مربابرنگا""عنوان کے تحت دیکھیں!(ص ۲۶۱)

ہاتھ دھونے کے لیے تکانا

جڑ معتلف کے لیے کھانا کھانے سے پہنے اور بعد میں ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے باہر نگلنا جا کز نہیں ہے ، مسجد بی میں کسی برتن میں دھولے۔(۱)

ہڑ مزیز ' تھو کن' 'عنوان کے تحت دیکھیں!

ہڑ اگر ہاتھ دھونے کی ایک شکل ہو کہ خووتو مسجد کے اندر دہے ، اور ہاتھ باہر زکال کر دھوے ، اور ہائی مسجد سے باہر گرے تو یہ درست ہے۔(۲)

( ) (ولا بناس أن يناكل المعتكف في المستحد ويعنج منفرة كبلا يلوث المستجد ويفسل يده في المطلسات ولا يستجدون أن يستخسر ح المعسسل يستحه الأن من دلك سناً عن الفقيم الإسلامي وأدلَّمة والاعتكاف الشيام والاعتكاف المنحث المامين الثاني الاعتكاف المبحث الرابع مايدم المعتكف ومايحور له، ط الحقائية بشاور ع

🗁 إمر الى الفلاح (ص ١٤٩) كتاب الصرم، باب الاعتكاف، ط امد دية ملتان)

الفتارى الهددية (٢٠١١) عكتاب الصوم الباب الدابع في الاعتكاف، وأمامعبداله طرفيدية كولادي.

(۱) وأود بالمخرّوج الفصال قدميه احترارًا عن إذا حرح وأشدُ إلى در ه فإله لا يعسدُ اعتكافه ، لأنهُ ليس بخرُوج ألا توى أنهُ لو حلف أنهُ لا ينخرُخ من الدّو فعن دلك لا ينحثُ كدا في "البدائع" ) إالبحر الوائق (۲۰۲۰) كتاب الصوم باب الاعتكاف، ط سعيد كواچى،

المساوط للسرخسى (١٣١/٢) كتباب الصوم، داب الإعكاف، ط دار الكتب العلمية بروث لينان].

إل

ا الركسي الركسي الله على بالله وقت نمازون كى جدعت بإبندى سے موتى موراتو اعتكاف كرنادرست نبيس، كيون كدوہ شرعي مسجد نبيس ہے۔(١)

# ہروفت عبادت میں شار ہوتا ہے

و (وسرعًا اللّه في المسجد مع بنه فالرّكن هو اللّه والكول في المسحد واللّه شرطان المسحد والله شرائعة الى شرائعة الى والمسحد والقوم والله الى شرائعة الى شرائعة الى المسجد فأفاد أن الاعتكاف يصبح في كل مسجد وصححة في غاية البال إاعلاق فونه تعالى فو النّم عاكفول في المسجد فه النقرة ع وصحح قاصيحان في "فناواه" أنه يصحح في كل مسجد له أذال ويقامة واحتار في" الهذابة" أنه الا يصبح ألّا في مسجد الجماعة وعي أبي يُوسُف تنجم سيضة بالواحب أمّا في النفل فيخرز في غير مسجد الجماعة ذكرة في" اللهاية" فوسمح في" فتح القدير" عن يعض المشابخ ما زوى عن أبي حيفة أن كُلُّ مسحد له إمام ومُؤدُّن معلم في "فتح القدير" عن يعض المشابخ ما زوى عن أبي حيفة أن كُلُّ مسحد له إمام ومُؤدُّن معلم معلومٌ ويُعسلَى فيه المحمس بالجماعة يصبحُ الاعتكاف فيه وفي" الكافي" أواد به أبو حيفة غير الجامع في المحامع يجوز الاعتكاف فيه وإن لم يُصلُوا فيه الصوات كُنُها ويُو فقَة ما في "غاية البيان" عن "الفصاوى" بحرز الاعتكاف في المجامع وإن لم يُصلُوا فيه بالجماعة في المحامة في المحامة عنه المحامة عنه المحامة المحامة والمحامة عنه المحامة عنه المحامة المحامة المحامة ويكاف ما في "غاية المحامة ويكو فقة ما في "غاية البيان" عن "الفصاوى" بحرز الاعتكاف في المحامة وإن لم يُحكف ما معيد كراجي)

(عاشية النظام طاوى على السرائي (ص ٢٨٢،٢٩) كتاب الصوم باب الاعتكاف ، ط مير محمد كتب خانه كراچى (ص ٥٥٤،٥٤٩) كتاب الصوم باب الاعتكاف ، ط مكرم العبارية هرات الفائستان]





### میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے اس سے دوہاتھ قریب ہوتا ہوں ، اور جو میری طرف آہتہ بھی چل کرآتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کرآتا ہوں۔'(1)

() (وعن ابن عباس أن رصول الله قال في المعتكف أي خقه وشأته وهو وفي بسخة هو يعتكف الدنوب بين بذلك أن شأن المعتبين عن الدنوب بين بذلك أن شأن المعتبين في المسجد الإنجابي عن تعاطى أكثر الدنوب وقد، اختص الاعتكاف بالمسجد ويجرى بالجيم والراء منجهولا وقبل معلوما أي بمضى ويستمر له من الحسنات أي من ثو ابها كعامل الحسنات أي كأجور عاملها وفي تسخة صحيحة بالجيم والزاي منجهولا أي يعطى له من الحسنات لتي يمتسع عنها بالاعتكاف كعيادة المريض وتشييع الجنارة وربارة الإخوان وغيرها فاللام لي المحسنات تلمعهد كلها تأكيد للنجيب المنازة وربارة الإخوان وغيرها فاللام لي المحسنات تلمعهد كلها تأكيد للنجيب المعهودة رواه ابن صاحبه )[مرقبة المفاتيح (١/ ١٠ من كتاب العوم، باب الاعتكاف، الفصل التائث، ط حقائية بشاور ع

" (والهدف مسه صبعاه القلب بمراقبة الرب والإقبال والانقطاع إلى العبادة في أوقات لقواع متجرداً لها ولله تعالى من شواغل الديا و عمالها ومسلّماً النفس إلى المولى بتفويص أمرها إلى عرير جابه والاعتماد على كرمه والوقوف بيابه وملازمة عيادته في بيته مبحانه وتعالى والنقرب إنه ليقرب من وحمته والتحصل بحصنه عز وجل فلا يفس اليه عدوه يكيده وقهره لقوة سلطان الله وقهره وعرير تأييده ونصوه. فهو من أشرف الأعمال وأحبها إلى الله تعالى اذا كان هي إخلاص لله مبحاله، لأنه منتظر للصلاة وهو كالمصنى وهي حالة فإذ انصبه إليه العبوم عند مشترطها اوداه المنوص قرياً من الله بما يعيش على الصائمين من طهرة القلوب وصفاء النفوس وأفضله في العشر المارة من رمضنان ليتعسر على الصائمين من طهرة القلوب وصفاء النفوس وأفضله في العشر وأدلت والمدى من رمضنان ليتعسر على المائمية النقس التي هي خير من ألف شهر المائقة الإسلامية وأدلاً عن المبحث الأول: تعريف الاعتكاف ومشروعيته والهدف منه ألخ من الحقائية بشاور)

المستخد النصر من شعل للب التي هي منعة عمّا يستوحب لعبد من القُربي واستفراق المُعتكب وبحد النصر من شعل للب التي هي منعة عمّا يستوحب لعبد من القُربي واستفراق المُعتكب أوقاتة في الشالاة إنا حقيقة أو حُكمًا لأن لعقصة الأصلي من شرعيته انتظار الشالاة بالجماعات وتشبية المُعكب نصبة بعن لا يعضون الله من أمرهم ويعملون ما يُؤمّرُون وبالبين يُسبّحون النبلُ والسّهاد وهم لا يسامُون ) (العنساوي الهددية (١٢٠١٠) كتاب الصوم الباب السابع في الاعتكاف، وأصاحات شيح مولانا محمد كريا

كالدهاوى (ص ٤٥) للصل ثالث اعتكاف كر بيان مين، ط كتب خانه ليضي لاهور] عن أبي هُريرة قال قال البُيُّ صلَّى لللهُ غليه وسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَوَّ وجلُ أَمَّا عَنَدُ طَنَّ عِمِكُ وأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكُرِينَ قِإِن دَكْرِينَ فِي نَصِبَهِ ذَكَرتُهُ لِي نَفِسي وَإِن ذَكَرَينَ فِي مَالٍ ذَكرتُهُ فِي مَالٍ \*\*

### بميستري

ہے عورت کو اعترکاف کی حالت میں شوہر ہے ہمبستری کرنا ، یا اس کے اسپاب ودوا کی کو اختیار کرنا ، یوسد بینا اور بدن وغیر ہ کا ملانا درست نہیں ہے۔ اسپاب ودوا کی کو اختیار کرنا ، بوسد بینا اور بدن وغیر ہ کا ملانا درست نہیں ہے۔ جہے اللہ نہ کرے اگر مرد یا عورت نے ہمبستری کرلی تو گناہ بھی ہوگا اور اعترکا ف بھی فرسد ہوجائے گا۔

جہ اور شوہر جمہستری کے لیے جا است میں ہے، اور شوہر جمہستری کے لیے جائے ورت وجہ جمہستری کے لیے جائے تو عورت کو وجہ بتا کرمنع کردینا جائے، بلکہ الیک صورت میں منع کردینا واجب ہے۔

جہ عورت کے منع کرنے کے بعد بھی اگر شوہر نے بمبستری کرلی، تو عورت کا اعتکاف فاسد ہوجائے گا ، اور قضا کرنی پڑے گا۔

اگراعتگاف کا خیال ندر ہا بھول ہے ہمیستری کرلی ، خواہ ون میں یارات میں ، بہرصورت اعتکاف فاسد ہوجائے گا ،اور گناہ گار ہوگا۔(۱)

<sup>=</sup> عيم منهُم وإن تقرّب إلى بشبر تقرّبتُ إليه ذراعًا وإن تقرّب إلى ذراعًا تقرّبُ إليهِ بَاعًا وَمَن أناسى يستسى أنيعًا هرولة هذا حديث مُنْهُلُ على صِحْنه )(صحيح البخارى (١٠١٠) كتاب النفسير، باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، ط قديمي كتب خانه كراچي]

 <sup>[</sup>صبحب المسلم (۱/۲) کتاب الذکر،باب البحث على ذکر البه تعالى، طقلامی کتب عالی دارا البه تعالى، طقلامی کتب عالمی کتب

 <sup>[</sup>مشکو-5 المصابيح ( ۱۹۹۷ ) إيناب ذکير الليه غيز وجل و التقيرب اليه «الفصل الأول، ط قديمي كتب خاله كراچي]

 <sup>(</sup>١) (وقوله سيحانه ﴿ ولا تُبَاشِرُوهُنُ وأَسْمِ عَاكِفُون فِي المساجِد بَلْك خُدُودُ اللّهِ فَلا تَقْرِبُوهَا
 كذلك يُبَيّنُ اللّهُ آيَاته للنَّاس لعلّهُم يَتُقُون ﴾ [البقرة ١٨٤، ٢].

حاص عائشة أنها قالت "السُّنَة على المُحتِكِف أن لا يعُودَ مريضًا وَلا يشهدَ جنازةً وَلا يضلُ امرأةً وَلا يُسلُ عَمْ ولا اعتِكَاف إلّا بصوم ولا اعتِكَاف إلّا في مُسجِدٍ جَامع". قَالَ أَبُر دَاوُد عُيرُ عبد الرُّحمِ لا يَقُولُ فِيهِ قَالَتِ السُّنَّةُ قَالَ أَبُر دَاوُد جعلَة قُولُ عَايُشَةً)[ سن أبى دَاود ( ١ ٣٣٣ ) كتاب الصوم الله المعتكف يعود المريض اط احقائية ملتان] =

रिट्टिक्ट्री

"رتى" كوعنوان كي تحت ديكصيل! (ص: ٥٦ م)

إمينة بائب

### جہاں ہینڈیائے لگا ہوتا ہے، وہ حصہ بھی محدے یا ہر ہوتا ہے۔(۱)

= (مشكرة المصابيح: (١٨٣/١) كتاب الصوم باب الاعتكاف، الفصل الثاني، ط: قديمي كراجي إ.
(أما مفسدات الاعتكاف بمنها: الجماع عمدا ولو بدون إنزال سواء كان بالليل أو النهار بالفاق . أو الجماع نسيانا فإنه يفسد الاعتكاف عند ثلاثة ، أما دواعي الجماع من تقبيل بشهرة ومباشرة وتحوها فإنها لا تفسد الاعتكاف إلا بالإنزال باتفاق ثلاثة وخالف المالكية فانظر مده بهم تحت الخط .) (كتاب القفه على المداهب الاربمة: (١/١٥٣) كتاب الصيام . كتاب الاعتكاف ، ط: دار الحديث القاهرة ).

[البحر الرائق: (٣/٢) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط: سعيد كراچي].

( وَيَنظَلُ بِوَطِعِ فِي قَرِجٍ) أَنزَلَ أَم لَا (وَلَو) كَانَ وَطَوْهُ خَارِجَ المَسجِدِ (لَيُلا) أَو تَهَازَا عَامِدًا ( أَو تَهَارُا عَامِدًا ( أَو تَهَارُا عَامِدًا ( أَو تَهَارُا عَامِدًا ( أَو تَهَارُا عَامِدًا ﴿ وَلَا يَسْلُلُ بِالرَّالِ بِقَبِلَةٍ أَو لَمِسٍ } أَو تَهْجِيدٍ وَلَو لَم يُنزِلُ لَسَمُ السَّحَرَجِ وَلَا يَسْلُلُ بِإِنْرَالِ بِشِيكِ أَو تَهْجِيدٍ وَلَو لَم يُنزِلُ لَسَمِيكُ لَو نَظْرٍ .) [الدرمع السم يَسكُلُ وَإِن حَسرُمُ السَّلُ لِعَنْم السَّرَج وَلَا يَسْلُلُ بِإِنْرَالٍ بِشِيكِ أَو نَظْرٍ .) [الدرمع الرد: (٣٥٠/٢) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط: معيد كراجي).

كَالَ فِي السَّرَاجِ: وَلِيسَ لِزُوجِهَا أَن يَطَأَهَا إِذَا أَذِنَ لَهَا لِأَنَّهُ مَلَّكُهَا مَنَافِعَهَا فَإِن مَنعَهَا بَعد الإذنِ لَهَا لِأَنهُ مَلَّكُهَا مَنَافِعَهَا فَإِن مَنعَهَا بَعد الإذنِ لَلْ يَصِبحُ مَسْعُهُ وَلَا يَسْبِعِي لَهَا الاعتِكَافُ بِلَا إِذَنِهِ ) [ردائمحتار: (٢٠ ١ ٣٣) كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ط: سعيد كراچي].

(اعتِكَاڤ المَرأةِ : (الموسوعة الفقهية الكويتية: ١٩/٥) - ٢) حرف الهمزة اعتِكَاڤ المُرأةِ
 اط: وزارة الأوقاف والشيون الإسلامية الكويت}.

(۱) (قال الشخ الملتى تزیز الرحل " : مسجد كااطلاق صرف منجد كی سدود كی اور فرش پر بی ۱۵۸ ہے اور مجی شرعاً مسجد موتی ہے به حكف كے لئے جائز فریس كراس سے تجاوز كرے، اگراپ كيا كيا توانة كاف باطل ہوجائے گا" \_) وقالا می دارالعلوم دیو بندا (۳۱۲٬۳۱۳) كتاب الصوم، دموال باب احتكاف اور اس كے مسائل ، [سوال: ۱۸۸۸: اكيسوس شب شي احتكاف ش بيض تو كيا تكم ہے ؟ ]، ط: دارالا اثناء عن كرا ہى ] \_ (" خارجی دسے" كے موان كرتے ترخ ترج كود كيسيس!).

### ى

Syce

اعتکاف سیح ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، اس لیے یہودی کا اعتکاف درست نہیں۔(۱)

(1) (رأماشروطه ...ومنهاالاسلام ...) لأن الكافر ليس من أهل العبادة.)
 (الهندية: (١/١/٢) كتاب

العموم ،الباب السابع في الاعتكاف،ط: رشيديد كوثثه].

[يندائع الصنائع: (١٠٨/٢) كتاب الصوم، كتاب الاعتكاف، فصل وأماشرائط صحته، ط:
 سعيد كراچي]،

(بحرالرائل: (۲۱۹۹۱) كتاب الصوم بهاب الاعتكاف،ط إسعيد كراچي].







